

وكتور محمد عبدالزعمل لغريقي









© مكتبة دارالسلام، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر
العريفي، محمد بن عبدالرحمن
استمتع بحياتك - الاردو. / محمد بن عبدالرحمن العريفي - الرياض، ١٤٢٩هـ
١٥٥ص: ٢١٢١ ٢سم
ردمك: ٢-٥٣٠-١٠٥٠-١٠٠٩
١- السيرة النبوية أ. العنوان
ديوي ٢٣٩ ٢ ٢٩/٥٠٠١
رقم الإيداع: ٢٠٩/٥٠٠١









"اليمت وكتومحست رين عبدارمن العريفي ترجيم حافظ قسمرحسن



 $\oplus$ 

 $\bigcirc$ 

#### جُمَايِهُوقِ اشاعت برائے داوالسسلام محفوظ ہیں





الريش 11416: فيكس: 11416 مودي عرب فون: 00966 1 4043432-4033962 فيكس: 11416: فيكس: 22743 1 22743 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.darussalam.com

\$ الزيائيل. النتاية فين: 4644483 10 فيمين: 4644945 \$ المسلمة فون :01 4735220 فيميل فون :4735221 \$ سويلم فون :0503417150 \$ النتائيل. النتاية فين :4735220 \$ المسلمة فون :630417150 \$ المسلمة فين :630417150 \$ النتائيل. 6303417155 \$ النتائيل. 633417155 \$ النتائيل. 633417155 \$ النتائيل. 633417155 \$ النتائيل. 6336270 \$ النتائيل. 6336270 \$ النتائيل. 6336270 \$ النتائيل. 6336270 \$ النتائيل. 6350710328 \$ النتائيل. 6350710328 \$ النتائيل. 6350710328 \$ موباكل. 6550710328 \$ النتائيل. 6350710328 \$ النتائيل. 6550710328 \$ النتائيل. 6350710328 \$ النتائيل. 6350710328 \$ النتائيل. 6550710328 \$ النتائيل. 6550710328 \$ النتائيل. 6350710328 \$ النتائيل. 6350710

001 718 6255925 ه نويوک لن 501 713 7220419 ه نويوک لن 500971 6 5632623 ه نويوک لن 500971 6 5632623 ه نويوک لن 5000 718 6255925 ه نویوک کندن چې نن 50044 208 539 4885 ه نویوک کندن چې نن 50044 208 539 4885 ه نویوک کندن چې نندن چې نندن چې نندن چې نندن چې نویوک کندن چې کندن چې

#### وَيْ ﴾ بِالكسِدّانُ (هيدُآنس ومَركزي شورُوم) ﴿ إِنَّهُ

#### » 36- لورّ ال ، كيرڙيٺ ساپ، لاجور

0322-8484569: مبائل 7354072: مبائل 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081: ن ن ن 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081: ن ن 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081: ن 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081: ن 0321-4439150: مبائل 7320703: مبائل مرائل المؤلز أن ن 7320703: مبائل 7320703: مبائل 7346714: مبائل 7846714: ن مون مار کیث المؤلز أن ن ن المؤلز أن ن 042-5084895: مبائل 74-260: مبائل 74-260: مبائل 74-260: مبائل 74-260: مبائل 75-260: مبائل





الله ك نام سے شروع كرتا ہول جونها يت مهربان، بہت رحم كرنے والاہ

 $\oplus$ 



 $\Diamond$ 

-

 $\Diamond$ 

| عرض نا شر 11 مرض نا شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| پیش لفظ 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| استنفادے سے محروم لوگ 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| آ بنده ہم کیا سیکھیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| مهارتوں کی تلاش کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| اپنے آپ کوتر قی دیجیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| اپنا مزاج بدلنا مشکل ہے ناممکن نہیں!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| الماليان بنين المناسبة المناسب |  |
| كون آپ كوسب سے زيادہ پيارا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| مهارتوں سے لطف اٹھائیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| فقراء ومساكين كے ساتھ ماتھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| خواتين ، دورور ده دورور  |  |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| غلام اورخد ام المراهد  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



#### Course

| 83                                                | 🥨 خانقین کے ساتھ                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 94                                                | 🧶 حیوانات سے حسنِ سلوک                                         |
| 98                                                | 🛭 الله کی رضا کے لیے نبیت درست سیجیے                           |
| 105                                               | 🥥 ہر فرد کے لیے مناسب رویہا ختیار کیجیے                        |
| 125                                               | @ مناسب طرزِ گفتگو کا انتخاب کری <u>ں</u>                      |
| 136                                               | 🧣 پېلا تأ ثر ہی حتمی تأ ثر ہے                                  |
| 144                                               | 🛭 لوگوں کی فطرت زمین کے مانند ہے                               |
| 159                                               | 🧣 امیرالمونین معاویه داننهٔ کی رسی                             |
| 165                                               | @ نفسيات كالحاظ                                                |
| 172                                               | 🖫 لوگوں کی قدرو قیمت کا احساس                                  |
| 186                                               | @ دوسروں کو بتا ئیں کہآپائ کی بھلائی چاہتے ہیں                 |
| 191                                               | 🧢 نام یادر کھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 194 : + 3 9 2.8 6 9 1 + 9 9 2.8 6 9 1 + 9 9 2.8 6 | 🧶 دوسروں کی تعریف کریں                                         |
| 202                                               | 🛭 ہمیشہ صرف خوب صورتی کی تعریف کریں                            |
|                                                   | <ul> <li>ایسے کام میں وخل مت دیں جس سے آپ کا تعلق خ</li> </ul> |
| 210                                               | 🍳 طَفیلی سے کیسے نبٹا جائے                                     |
| 213                                               | تقيد نه کریں 🧣 تقید نه کریں                                    |
| 221                                               | 🧣 استاد بننے کی کوشش مت کریں                                   |
| 228                                               | 🧣 عدل وانصاف سے کام لیں                                        |
|                                                   | 7                                                              |



# 

-

 $\phi$ 

| 238.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | غلطی کا تدارک آسان بنائیں                          |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 249                                      | دوسری رائےم                                        |  |
| 255                                      |                                                    |  |
| 265                                      | پہلےغلطی کا احساس دلا ئیں پھرنصیحت کریں            |  |
| 272                                      | مجھے ملامت مت کرو! بات ختم ہوگئ؟                   |  |
| 287                                      | نفیحت کرنے سے پہلے غلطی کی شخقیق کرلیں             |  |
| 292                                      | ملامت ضرور کریں مگر نرمی سے                        |  |
| 296                                      | مشکلات سے جان حپیرائیں                             |  |
| 304                                      | ا پی غلطی کااعتراف کریں اور تکبر سے بچیں           |  |
|                                          | سفید کپڑے پر ہلکا سا داغ بھی نظر آتا ہے            |  |
|                                          | غلطی کے ازالے کا مناسب طریقِ کار                   |  |
| 320 ************************************ | لکڑیاں آسانی سے توڑنے کے لیے گھا کھول دیں          |  |
| 326                                      | تعذيب فس                                           |  |
| 330                                      | چند مشکلات جن کا کوئی حل نہیں                      |  |
|                                          | اپنے آپ کوغم کے مارے ہلاک نہ کریں                  |  |
| 338                                      | الله نے قسمت میں جولکھ دیا اُس پر راضی ہو جائے     |  |
| 345,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | كوه كرال بنتي                                      |  |
| 349                                      | اس پرلعنت نه جھیجو                                 |  |
| 351                                      | جوآپ نے چاہا وہ نہیں ہوا تو وہ چاہیے جو ہور ہاہے . |  |
|                                          | 0                                                  |  |



### CSOULUS CO

 $\phi$ 

 $\oplus$ 

| وجود دوست بين                                | 🤻 ہم اختلاف کرتے ہیں،اس کے باو                 |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 360::::::::::::::::::::::::::::::::::::      | ئرى كايرتاؤ                                    |  |
| 371                                          |                                                |  |
| 381:                                         | ، میٹھے بول میں جادو ہے                        |  |
| 385                                          | 🤻 اختصار ہے کام لیں اور جھکڑانہ کریر           |  |
| 388                                          | ﴾ لوگوں کی باتوں کی پروانہ <u>کیج</u> ے        |  |
| ئے جا وُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | » مسکراؤ، پھرمسکراؤ،مسکرا                      |  |
| 395                                          | ريندلائن                                       |  |
| 401>>>>                                      | راز داری ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰ |  |
| 409                                          |                                                |  |
| 415                                          | ﴾ جو کام نہیں کر سکتے اس کا ذمہ نہ کیجیے       |  |
| 422                                          | 🛭 لبی کولات کس نے ماری؟ میں میں                |  |
| 430                                          | 🤻 تواضع وائلسار                                |  |
| 433                                          | » مخفی عبادت                                   |  |
| 442                                          | انھیں گڑھے سے باہر نکالیں                      |  |
| 446                                          | » ظاہری تراش خراش کا اہتمام                    |  |
| 451                                          |                                                |  |
| 455                                          |                                                |  |
| 460                                          | * U <b>&amp;</b>                               |  |



 $\Diamond$ 

### C TULE TO

 $\oplus$ 

 $\oplus$ 

 $\phi$ 

| 464                                            | درگذرگرناه. ۱۵۰۰ میده میده در |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 474. ***********************************       | <b>جوروسخا</b> ، ، × ، ۰ م م ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه    |   |
| 484                                            | ایذارسانی سے بچنا                                                 |   |
| 489                                            |                                                                   |   |
| 491                                            | زبان بادشاہ ہے                                                    |   |
| 499,                                           | ا پنی زبان قابومیں رکھیے                                          | 0 |
| 503                                            |                                                                   |   |
| 507.                                           | جذباتی سرماییه                                                    |   |
| 509                                            | الفاظ کی جادوگری                                                  |   |
| زِ كلام تواجيها هو                             | حالات الجھے نہیں، نہ سہی!! طر                                     | Û |
| 521                                            |                                                                   |   |
| 536                                            | دونوں آئھوں سے دیکھیے                                             |   |
| 541                                            | فنِ ساعت المسالة المسالة المسالة المسالة                          |   |
| 545                                            | فنِ مكالمه                                                        |   |
| بند کیجیے                                      | اعتراض کرنے والوں کا راستہ                                        | Ŵ |
| ن جلدی نه کریں                                 | انظار کیجیے،اعتراض کرنے میر                                       |   |
| 557                                            | سر گوشی سے پہلے صدقہ                                              |   |
| إب هول دروس دروس دروس دروس دروس دروس دروس دروس | ضروری نہیں کہآپ ہمیشہ کامب                                        |   |
| 569                                            | بمادر بن کرابھی ہے آغاز کیجے                                      |   |





یہ 2007ء کی بات ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر مدینۃ الرسول مُلَا ﷺ میں تھا۔ میری پرانی عادت ہے کہ جب بھی کی شہر میں جاتا ہوں، وہاں کے مکتبات کا چکر ضرور لگاتا ہوں۔
پھر مدینہ طیبہ کی تو بات ہی اور ہے۔ وہاں کے مکتبات پر جب بھی جا ئیں کوئی نہ کوئی نئی الیف نظر آ جاتی ہے۔ کتب خریدنا میراسب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مبحد نبوی کے قریب تالیف نظر آ جاتی ہے۔ کتب خریدنا میراسب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مبحد نبوی کے قریب کی اکثر کتب یہاں مل جاتی ہیں۔ میں حرم مدنی کے قریب ایک مکتبہ میں وافل ہوا۔
کی اکثر کتب یہاں مل جاتی ہیں۔ میں حرم مدنی کے قریب ایک مکتبہ میں وافل ہوا۔ شیلف پرنظر ڈالی۔ میری نگاہوں کے سامنے استمتع بحیاتك تھی۔ میں اسے اٹھانے ہی والا تھا کہ ابوعبد اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور گلے ملنے لگا۔ کب آ ئے، کتنے دن کا قیام ہے۔ میں اتی دیر میں کتاب پکڑ چکا تھا۔ یمن سے تعلق رکھنے والا ابوعبد اللہ بڑی مدت ہے۔ میں ان کتاب میرے ہاتھ میں و کھر کر کہا: یہ کتاب بڑی عمرہ ہے۔ اگر ایک بڑا اضافہ آپ لوگ اس کا ترجمہ شائع کردیں تو بین الاقوامی اسلامی لٹریچر میں ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ تھا ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ تھا ہوگا۔ اس کا ترجمہ شائع کردیں تو بین الاقوامی اسلامی لٹریچر میں ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ تھا ہوگا۔ اس کتاب کی دیکارڈ سل ہے۔ میں تھوڑی دیر عمرہ اس کا جد اسے ہوگل کے کمرے میں اس کتاب کی مطالعہ میں موقاء۔ جوں جوں اس کا جود اسے ہوگل کے کمرے میں اس کتاب کے مطالعہ میں موقعا۔ جوں جوں اس کا جود اسے ہوگل کے کمرے میں اس کتاب کے مطالعہ میں موقعا۔ جوں جوں اس کا کے بعد اسے ہوگل کے کمرے میں اس کتاب کے مطالعہ میں موقعا۔ جوں جوں اس کا



# Continue

مطالعه كرتا گيا، ميرا شوق بردهتا گيا- بلاشبه اس كتاب كا موضوع ميرا پينديده ترين موضوع تفا-

امت مسلمہ کے تمام مسائل کاحل اللہ کے رسول مَثَاثِیْم کی سیرت پاک میں موجود ہے۔ بلاشبہان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور باعث تقلید ہے۔ کوئی بھی مسلمہ در پیش ہو اس کاحل سیرت پاک میں تلاش کریں، آپ کول جائے گا۔ اس کتاب کی بھی یہی خوبی ہے کہ اس میں ہمارے معاشرتی مسائل کاحل سیرت پاک کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ ہے۔ کہ اس میں ہمارے معاشرتی مسائل کاحل سیرت پاک کے حوالے سے پیش کیا گیا اس کتاب کا اور تاریخ کے چھوٹے واقعات اور مؤلف کی اپنی زندگی کے تجربات اس کتاب کا لوازمہ ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر اور اس پڑھل کر کے ہم اپنی زندگی کو بڑا گیلاف اور آسان بناسکتے ہیں۔

ہمارے دکھوں کا مداوا کرنے اوردلوں کا قلق واضطراب دور کرنے کے کتنے ہی طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔اس کتاب کے مؤلف ڈاکٹر محمد بن عبدالرحلٰن العریفی سعودی عرب کے معروف علماء اور خطباء میں سے ہیں۔ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو سامعین مبہوت رہ جاتے ہیں۔ انداز گفتگو اتنا عمدہ اور سلیس ہوتا ہے کہ ہم غیر عرب بھی ان کے خطبات کے سحر میں گم ہوجاتے ہیں۔اسلامی کیسٹوں کی کسی بھی دکان میں چلے جا کیں، ان کی درجنوں کیسٹیں آپ کوملیں گی۔ایک مرتبدان کوسننا شروع کردیں تو آپ سنتے چلے جا کیں گے۔

مدینہ طیبہ کے سفر سے واپس الریاض لوٹا تو دارالسلام کے ایک مصری رفیق کارمحمد شاکر قاضی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ڈاکٹر محمد العریفی سے رابطہ کریں اوران سے کتاب کے ترجمہ کی اجازت حاصل کریں۔ چند دنوں کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر موصوف سے رابطہ ہوگیا۔ ہماری خوش قشمتی کہ وہ دارالسلام سے بخوبی واقف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیرونی



# Copy till the company

اسفار میں دارالسلام کی کتب اکثر ہمراہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو پہلے سے جانتا ہو تو معاملہ طے کرنے میں بڑی آسانی ہوجاتی ہے۔ ہم نے انھیں دارالسلام کے ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی جوانھوں نے بخوشی قبول کرلی۔ اور ایک دن ڈاکٹر محمد العریفی دارالسلام میں بیٹے قبوہ نوش کررہے تھے۔

جتنی خوبصورت ان کی تحریر یا تقریر ہے اتنی ہی خوبصورت شکل وصورت کے وہ مالک ہیں۔ نہایت اعلیٰ اخلاق کی حامل بیشخصیت بڑی متواضع نظر آئی۔ میری زندگی کا بیہ تجربہ ہے کہ کوئی آ دمی جتنا بڑا اور معروف ہوتا ہے اتنا ہی منگسر مزاج ہوتا ہے اور اس کا اخلاق بھی اتنا ہی عمدہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ دار السلام میں انھوں نے معاہدے پر دستخط کیے، ادارے کے نصب العین سے واقنیت حاصل کی اور کہنے گئے آج ذرا جلدی ہے۔ پھر آئی اور تفصیل سے بات ہوگی۔

دو تین ہفتوں بعد میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہور ہا تھا۔ ہوائی جہاز میں دیکھا تو ایک نشست پر ڈاکٹر محمد العریفی تشریف فرما تھے۔ ان کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ اس روز ہمیں ایک دوسرے سے مزید تعارف کا موقع ملا کھل کر با تیں ہوئیں۔ ہم ایک دوسرے کے مزید قریب آگئے۔ چند دنوں بعد وہ دوبارہ دار السلام تشریف لائے۔ انھوں نے بعض مفید مشوروں سے نوازا۔ ہم نے انھیں اپنے منھوبوں سے آگاہ کیا۔ یہ طے پایا کہ دار السلام ان کی کتابوں کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرکے ثائع کرے گا۔

اس كتاب كے بارے ميں ان كا كہنا تھا كہ يہان كى زندگى كے تجربات كا نچوڑ ہے۔ انھوں نے اس كى تاليف ميں خاصا وقت صرف كيا ہے۔ بلاشبہ انھوں نے يہ كتاب اپنے خون جگر سے لکھى ہے۔ جب آپ كتاب پڑھيں گے تو اندازہ ہوگا كہ يہ كتنی خوبصورت



# Continue

كتاب بے ـعربی زبان میں بيكتاب شعبان 1428 ه، اگست 2007ء ميں شائع موئى اوراب تک یعنی ایک سال میں اس کے دس لاکھ نسخے شائع ہو چکے ہیں۔ جبیها که پہلے عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر محمد العریفی سعودی عرب کے اصل باشندے ہیں۔ان کاتعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو خالد (بنو مخزوم) سے ہے اور بدبات بتانے کی ضرورت نہیں کہ بنو خالد مشہور سیہ سالار، مجاہد اور صحابی حضرت خالد بن ولید رہائیًؤ کی اولا دہیں۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمٰن العریفی 1970ء میں پیدا ہوئے۔سعودی جامعات سے ماسٹرزاوریں ای ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ پی ای ڈی کے لیے ان کے تحقیق مقالے كا موضوع آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية جمع ودراسة تها۔ اس وقت وہ بہت ہی اسلامی اور دعوتی تنظیموں کے تاسیسی واعز ازی ممبر ہیں اور اُن کی مجلس مشاورت میں شامل ہیں۔وہ کئی عالمی تنظیموں کی مجلس مشاورت میں بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب میں اور بیرون ملک بعض یو نیورسٹیوں میں وزئنگ پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ الریاض کی شاہ سعود یو نیورٹی میں پروفیسر ہیں۔گزشتہ ہیں برس سے وہ سعودی عرب کی مختلف مساجد میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ آج کل وہ الریاض کے جنوب میں واقع جامع مسجد البواردي کے خطیب ہیں۔ بہشاندارمسجد الریاض کی بڑی مساجد میں شار ہوتی ہے۔ جعہ کے دن دور دور تک مسجد کے اردگر دیار کنگ نہیں ملتی۔ مجھے اس مسجد میں ان کی اقتدا میں جمعہ را صنے کا اتفاق ہوا۔ ہم جمعہ شروع ہونے سے بہت پہلے وہاں پہنچ گئے تھے،اس کے باوجود خاصی دوریار کنگ ملی مسجد کا نجلا مال لوگوں سے تھیا تھے بھرا ہوا تھا۔ ہم او پر والی منزل میں گئے۔ وہاں جگہ ل گئی اور چندمنٹوں میں وہ منزل بھی نمازیوں سے یر ہوگئی۔ ڈاکٹر محمدالعریفی زبر دست خطیب ہیں۔انھیں یہ اعز از حاصل ہے کہ وہ پندرہ سولہ سال تک شخ عبدالعزیز بن باز اٹرالٹ کے دروس میں شریک ہوتے رہے۔ان سے تفسیراور



# Coping the

فقہ کاعلم حاصل کیا۔ آٹھ سال تک انھوں نے ڈاکٹر عبداللہ الجبرین سے تو حید کے دروس لیے۔ ان کے اسا تذہ میں الشیخ عبداللہ بن قعود، الشیخ عبدالرحلٰ بن ناصر البراک اور دیگر علماء شامل ہیں۔ مدینہ طیب کے علماء کے ساتھ ان کا بڑا پرانا رابطہ ہے۔ زمانۂ طالب علمی میں اور اس کے بعد انھوں نے مختلف اوقات میں ان سے فقہ پڑھی۔ وہ قرآن کریم کے حافظ اور قاری ہیں۔ حدیث پاک سے آھیں خاص شخف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے دنیا کے مختلف علمائے کرام سے قراءت اور حدیث کی اسناد حاصل کی ہیں۔

عربی زبان میں ان کی بیس سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن کی مجموعی اشاعت
کئی ملین تک پہنچی ہے۔ ان کی کتب نہایت خوبصورت، چار کلر میں ، دیدہ زیب
ڈیزائننگ کے ساتھ بہت کم قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ چونکہ ان کتابوں میں عام آ دمی
کو پیش آنے والے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس لیے وہ عام و خاص میں نہایت مقبول
ہیں۔ بہت سے اصحاب خیر ان کتب کومفت بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد العریفی کی چند
اہم کتب کے نام اور اشاعت کی تعداد ذرا ملاحظہ کریں۔

- پوحید کے موضوع پر اِد کب معنابری شاندار کتاب ہے جس کے 40 لاکھ نسخے شاکع ہو سے ہیں۔
  - ﴿ وعوت الى الله كموضوع يرهل تبحث عن وظيفة، 15 لا كم نسخ ـ
    - إنها ملكة كے 15 لاكھ۔
    - في بطن الحوت كے 15 لاكھ۔
    - عبادت کے موضوع پر کتاب کے 10 لاکھ۔
    - ⇒ کاب کےموضوع پرصر خة فی مطعم الجامعة کے 15 لاکھ۔
  - رحلة إلى السماء كم عن 15 لا كو نفخ باتمون باتحوثكل كي بير.



# Continue

﴿ وَاكثرُ وَلِ اور مريضول كے ليے نصحتوں پر شمل كتاب عاشق في غرفة العمليات
 △ 7 لا كھ نسخ شاكع ہو كے ہيں۔

ا ایک پمفلٹ أذکار المسلم الیومیة محض تین سالوں میں 20 ملین کی تعداد میں شائع ہوچکا ہے۔

و اکثر صاحب کی بہت ساری تقاریر انٹرنیٹ پر مفت دستیاب ہیں۔ وہ مختلف عربی اخبارات و میگزین اور مجلّات میں کالم اور مضامین لکھتے ہیں۔ متعدد عربی سیطلائٹ چینلو پر ان کی تقاریر نشر ہوتی رہتی ہیں۔ ادارہ دارالسلام ڈاکٹر صاحب کی دیگر کتب بہت جلد شایان شان اسلوب میں دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان شاء اللہ۔

اس کتاب کے ترجمہ اورایڈیٹنگ کے لیے میں دارالسلام ریسرچ سنٹر لاہور کے نوجوان رفیق کار حافظ قمرحن کا شکر گزار ہوں۔ ہم اللہ تعالی سے مؤلف ومترجم کی صحت، شدرتی، درازی عمر اورعلم وعمل میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ کتاب کی پروف خوانی، ڈیز اکننگ اور فنی مراحل کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں حافظ فاروق، حافظ حق نواز، حافظ عبدالماجد، گل رحمٰن، خرم شنر اداور آرٹ ڈائر یکٹر زاہد سلیم چودھری نے بہت محنت کی ہے، اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر سے نواز ہے۔

یہ کتاب کیسی لگی اس کے بارے میں قارئین کی آراء، تبصروں اور مفید مشوروں کا شدت سے انتظار رہے گا۔ بہت ساری دعاؤں کی درخواست کے ساتھ

محبكم فى الله عبد الما لك عبابد مدر: دارالسلام، الرياض ،سعودى عرب

اگست 2008ء



بیان دنوں کی بات ہے جب میں عمر عزیز کے سولھویں سال میں تھا، ڈیل کارنیکی کی ایک کتاب ''دلوگوں سے معاملہ کرنے کافن' میرے ہاتھ گی۔ بیایک عمدہ کتاب تھی۔ میں نے اسے کئی بار پڑھا۔ مصنف نے تجویز دی تھی کہ ہر مہینے اس کتاب کا از سر نو مطالعہ کیا جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس دوران میں، میں نے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کتاب کے اصولوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا تو اس کے چرت اگیز نتائج میرے سامنے آئے۔

کارنیگی کا طریقِ کار بیرتھا کہ وہ پہلے ایک اصول بیان کرتا، پھراس کے تحت اپنی قوم کے نمایاں رجالِ کارجن میں روز ولٹ، نکن، جوزف اور مائک وغیرہ شامل ہیں، کے واقعات مثالوں کے طور پر پیش کرتا۔ میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ بیرآ دمی محض دنیاوی خوشی اور سعادت مندی کی خاطر کتا ہیں لکھتا اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر وہ اسلام اور اس کے اخلاق و خصائل سے واقف ہوکر دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل کر لیتا تو اس میں آخر برائی ہی کیاتھی؟ وہ معاملاتِ زندگی میں کام آنے والی اِن مہارتوں کوعبادت سمجھتا اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا تقرب حاصل کر لیتا تو کیا ہی خوب ہوتا!



#### 

کتاب نے اسے کوئی نفع نہیں پہنچایا۔

میں نے تاریخ اسلامی کی ورق گردانی کی تو دیکھا کہ رسول اللہ مٹالیم اور صحابہ کرام کی سیرتوں اور امّت کے نمایاں افراد کی سرگزشتوں میں لطافت کے ایسے ایسے موتی بھرے پڑے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں اغیار کے بچھے ہوئے چراغوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تب میں نے لوگوں سے معاملہ کرنے کوئن پریہ کتاب لکھنے کا آغاز کیا۔ یہ کتاب کسے کا آغاز کیا۔ یہ کتاب کسی ایک مہینے یا ایک سال کی کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ شمرہ ہے میری اُن تحقیقات کا جن پر میں نے اپنی زندگی کے بیس فیتی برس صرف کیے۔ اگر چہ اللہ تعالیٰ نے اب تک جمیری سے زائد عنوانات پر کتابیں تالیف کرنے کی توفیق دی جن میں سے چندایک کتب کے بعض ایڈیشن ہیں ہیں لاکھ شخوں سے متجاوز رہے، مگر در حقیقت مجھے یہ کتاب کتب کے بعض ایڈیشن ہیں ہیں یاری اور نفیس معلوم ہوتی ہے۔

عملی فوائد کے اعتبار سے بھی ہے کتاب، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری ساری کتابوں سے فزوں تر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے میں نے خونِ جگر کی روشنائی سے لکھا، جس کی سطروں میں اپنی روح کو انڈیل دیا اور جس میں میری یاد داشتوں کا نچوڑ شامل ہوا۔ یہ چندالفاظ ہیں جودل سے نکلے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دِل تک راہ یا کیں گے۔

میرے لیے اس سے بڑھ کرخوشی کی بات کیا ہوگی کہ کوئی بھائی یا بہن بیاصول اپنا کر اپنی زندگی کو مایوسیوں کے بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے، اپنی صلاحیتیں بڑھا لیے اور زندگی سے یارکرنے لگے۔

اور یہ جان کرمیری مسرت دو چند ہو جائے گی کہ کسی نے ان اصولوں کی روشی میں اپنی زندگی سنواری، پھر وہ دوسروں کی زندگی میں امید کے دیپ جگانے کا باعث بنا۔ میری خواہش ہے کہ محترم قاری مجھے خط لکھ کر کتاب کے متعلق اپنے تاثرات مجھ تک

### CST WIGHTSED

پہنچائے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے احساسات کی سچی تصویر کشی کرے۔ میں بے دل سے اس کاممنون ہوں گا اور اس کے لیے دعا گور ہوں گا۔

اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ اس کتاب کا نفع عام کرے، اسے محض اپنی رضا مندی کے حصول کا ذریعہ بنائے اور اُن احباب کو جزائے خیر عطا کرے جنھوں نے کتاب کی اشاعت میں کسی نوع کا تعاون کیا ہے۔

طالبِ خير د کتورمحمه بن عبدالرحمٰن عریفی

161

''غرض یے ہیں کہ آپ محض ایک کتاب پڑھ ڈالیں بلکہ مقصودیہ ہے کہ آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھا ئیں۔''





مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے موبائل فون پر ایک پیغام موصول ہوا جو مختفر سے سوال پر مشتمل تھا۔

''یا شخ! خودکشی کے متعلق شری تھم کیا ہے؟''

میں نے موبائل فون پر سائل سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز آئی جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا۔

میں نے کہا: "معاف کرنا،آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، ذراد ہراد یجیے۔" اس نے زندگی سے بیزار لہجے میں جواب دیا: "شخ! سوال تو بڑا ہی واضح ہے کہ خودکشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟"

میں نے جاہا کہاسے ایسا جواب دوں جس کی اسے توقع ہی نہ ہو۔

میں ہنسااور بولا:''مستحب (پیندیدہ)ہے۔''

" كيا؟"وه چلايا۔

میں نے پوچھا:''کیا ہم یہ طے کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹائیں کہ آپ کوخودکشی کے لیے کون ساطریقہ استعال کرنا چاہیے؟''

نوجوان چپ رہا۔

# و استفاوی شام دم لوگ ای

اس پر میں نے کہا: ''اچھا! یہ تو بتا کیں کہ آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟''
وہ بولا: ''کیونکہ مجھے کوئی ملازمت نہیں ملتی، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، دراصل میں
ایک ناکام انسان ہوں۔'' پھراس نے مجھے تفصیل سے اپنے حالات بتائے۔ وہ اپنے
آپ میں بہتر تبدیلی لانے اور اپنی دستیاب صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا
تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر افراد کو یہ سئلہ در پیش ہے۔
سوال یہ ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کواس قدر گھٹیا کیوں تصور کر لیتا ہے؟ وہ پہاڑ کی
چوٹی پر کھڑے لوگوں کو ہی کیوں تا کتا رہتا ہے؟ اُن کی طرح وہ بھی پہاڑ کی بلندیوں پر

چوٹی پر کھڑے لوگوں کو ہی کیوں تا کتا رہتا ہے؟ اُن کی طرح وہ بھی پہاڑ کی بلندیوں پر کیوں نہیں پہنچ جاتا؟ یا کم از کم لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ پہاڑ پر چڑھنا ہی شروع کر دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

وَمَنْ يَّنَهَيَّبْ صُعُودَ الْجِبَالِ
يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْ ِ بَيْنَ الْحُفَرْ

''جوکوہ پیائی سے گھبرا تا رہتا ہے وہ ہمیشہ گڑھوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔''
کیا آپ جانتے ہیں کہ کون آ دمی اس کتاب سے یا اِن اصولوں پر کھی گئی کسی بھی
کتاب سے بھی استفادہ نہیں کرسکتا؟ وہ بے چارہ انسان جس نے اپنی بُری عادتوں کے
روبروسر سلیم خم کر دیا ہے، جواپنی موجود صلاحیتوں پر قناعت کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ
میں کیا کروں ۔ یہ میرے مزاج کا حصہ ہے۔ اللہ نے مجھے الیا ہی بنایا ہے۔ میں اس کا
عادی ہو چکا ہوں۔ میں اپنا طریق کارتبدیل نہیں کرسکتا۔ لوگ میرے اس مزاج کے
عادی ہو چکا ہوں۔ اگر آپ کہیں کہ میں خالہ جیسی تقریر کرنے لگوں یا احمد جیسا خوش باش
نظر آؤں یا جواد کے مانندلوگوں کا پیارا بن جاؤں تو یہ محال ہے، وغیرہ وغیرہ۔
ایک دن میں ایک مجلس میں حاضر تھا۔ میرے ساتھ ایک خاصے عمر رسیدہ بزرگ

### و التفاديد المتفاد من الحرام الوك المتفاد المت

تشریف فرما تھے۔ مجلس میں بیٹھے تقریباً سب افرادعوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ ہزرگ اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ مجلس کے دیگر افراد میں صرف اپنی ہڑی عمر کی وجہ سے نمایاں تھے۔ اس کے علاوہ ان میں الی کوئی خاص بات یا غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔

میں نے وہاں ایک مخضری تقریر کی جس میں شخ عبدالعزیز بن باز کے ایک فتوے کا ذکر کیا۔ جب میں اپنی بات کر چکا تو بڑے میاں فخریہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے: "میں اور ابن بازہم جماعت تھے۔ آج سے چالیس سال قبل ہم مجد میں شخ محمد بن ابراہیم کے پاس اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔"

میں جیران ہوکران کی طرف و کیھنے لگا۔ پی خبر سنا کر مارے خوشی کے ان کے چبرے کی دھاریاں و مک رہی تھیں۔ وہ اس بات پر بے حدمسرور تھے کہ اُٹھیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی ہے جبکہ میں دل ہی دل میں اُٹھیں ملامت کر رہا تھا:
''اے لا چار آ دمی! تم بھی ابنِ باز کی طرح کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ شمصیں تو راستے کا بھی علم تھا، پھرتم نے اپنا سفر جاری کیوں نہ رکھا؟''

ایسا کیوں ہے کہ ابنِ باز وفات پائیں تو منبر ومحراب اُن پرروئیں، لائبریریاں آنسو بہائیں اور ایک زمانہ اُن کے فراق پر نوحہ کنال نظر آئے اور جب شمصیں موت آئے تو شایدتم پررونے والا کوئی نہ ہو! اور اگر کوئی روئے بھی تو زیادہ سے زیادہ دل جوئی کی خاطر یارسم دنیا کے طور پر۔

ہم میں سے ہرایک بھی نہ بھی بیضرور کہنا ہے کہ میں فلاں بڑے آ دمی کو جانتا ہوں یا میں فلاں کا ہم جماعت رہا ہوں یا فلاں کے ساتھ میری مجلسیں جما کرتی تھیں۔ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔فخر کی بات صِرف سے ہے کہ آپ بھی اُسی بلندی پر پہنچیں جس پروہ



### و استفادید شام دم لوگ است

فائزہوئے۔

ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج ہی سے بیعزم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی اُن صلاحیتوں سے جن کے کارآ مدہونے پراسے اطمینان ہے، اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اورایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرےگا۔

اس لیے رُش رُوئی چھوڑ کراپنے چہرے پر مسکراہ نے سجائیں۔افسردگی کو خیر باد کہہ کر ہشاش بشاش اور خوش باش نظر آئیں۔ کنجوی چھوڑ کر کشادہ دِلی اپنائیں۔اپنے غصے پر قابو پائیں اور اسے بُر دباری اور مشہراؤ میں بدل ڈالیں۔مصائب کے گھپ اندھیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں۔اپنے آپ کوایمان ویقین اور اعتماد کے ہتھیاروں سے لیس کریں۔ اپنی زندگی میں دلچی لیں۔ اس سے لطف اٹھائیں۔ زندگی کے دِن تھوڑ ہے ہیں، اُٹھیں بے جاغم اور بے مقصد پریشانیوں میں ضائع نہ کریں۔ رہا بیسوال کہ بیسب کیوکر ممکن ہے تو یہ کتاب میں نے اسی سوال کے جواب میں کسی ہے۔ میرے ساتھ رہیے،ہم ان شاء اللہ جلد منزل پر پہنچ جائیں گے۔

كالصعالية

"بہادروہ ہے جو پختہ عزم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کوتر قی دیتا رہے اور اُن سے بھر پور فائدہ اٹھائے۔"



عام طور پریددیکھا گیا ہے کہ افراد کے خوثی غمی کے اسباب کیساں ہوتے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی یا اپنے اپنے شعبہ ہائے زندگی میں ترقی اوراس کے روثن امکانات دیکھ کر سجی لوگ خوثی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیرینہ امراض سے شفا پانے یا تمنا کیں اور مرادیں برآنے پر بھی ہرآ دمی فرحت وانبساط کے جذبات سے معمور ہوجا تا ہے۔ کسی کے چہرے پر مسکرا ہٹ دیکھ کر بجائے حسد کرنے یا دِل پُراکرنے کے دنیا کشادہ دلی سے مسکرا دے تو بھی اس کی خوثی چھیائے ہیں چھیتی۔

اس کے باوجود زندگی میں بُرا وقت آن پڑے، غربت اور محتاجی ڈیرے ڈال دے، بیاری جڑ پکڑ جائے یا ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑے توسیمی لوگ پریشان ہوتے اور غم و اندوہ کے سمندر میں جا ڈو ہے ہیں۔ جب تک ان مصائب کا کوئی مُداوانہیں ہوتا، پریشانی اور ناامیدی کی صورت باقی رہتی ہے۔

آئے! وہ راستے تلاش کریں جن پر چل کرہم اپنی مسرتوں کو دوام بخشیں اور حزن و ملال پر غلبہ پالیں۔ بیر قانونِ فطرت ہے کہ آ دمی زمانے کی سرد وگرم غلام گردشوں میں چکر کھا تا رہتا ہے اور اس گردشِ مدام میں آپ اسلینہیں ہیں بلکہ سب لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں۔لیکن میرا سوال بیہ ہے کہ ہم زندگی میں پیش آنے والے مصائب وآلام کو



# Continue programme

بسا اوقات اُن کے جم سے بڑھ کراہمیت کیوں دے دیتے ہیں۔ پھرالیں ادنیٰ باتوں پرہم کئی کئی دن افسردہ رہتے اور اپنی زندگی کے قیمتی لخطے ان چیزوں کے غم میں ہلکان ہو کر ضائع کرتے ہیں جو اس درجہ آزردگی کی کسی طرح مستحق نہیں ہوتیں، باوجود یکہ بعض اوقات کرب کوایک لمحے میں دورکر دینا ہمارے بس میں ہوتا ہے۔

ابیا کیوں ہے؟

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رنج اور حزن و ملال دل پر براہ راست حملہ آور ہوتے اور اس میں بغیر اجازت چیکے سے داخل ہو جاتے ہیں، تاہم رنج والم کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند کرنے کے بھی ہزار ہا طریقے ہیں۔

آئندہ ہم یہی طریقے جانے کی کوشش کریں گے۔

زندگی میں ہماری ملاقات کتے ہی ایسے افراد سے ہوتی ہے جو ہر دلعزیز ہوتے ہیں۔
لوگ ان سے ل کرخوش ہوتے اوران کے ساتھ بیٹے کر،ان سے باتیں کر کے اپنی دل بستگی
کا سامان کرتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی سوچا کہ آپ بھی ان دلپذیر افراد کا حصہ بن سکتے
ہیں؟ آخراس امر پر اکتفا کر کے بیٹے دہنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں
اور اُن کے کارنامے دیکھ کر جیرت آ میز خوشی، تعجب اور مرعوبیت کا اظہار کرتے رہیں؟
آپ خود ایسا جاں فزا کردار ادا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جسے دیکھ کر دوسرے
جیرت اور تعجب میں مبتلا ہوں؟

اییا کیوں ہو کہ مخفلِ دوستاں میں آپ کا کوئی ساتھی یاعم زاد بولے تو سب کان لگا کر سنیں اور اس کی آواز حاضرینِ محفل کی ساعتوں پر چھا جائے اور لوگ اس کے اندازِ گفتگو سے محظوظ ہو کر اس کی تعریف کریں اور جب آپ اپنی بات کا آغاز کریں تو لوگ منہ بسور کر پیچھے ہے جائیں یا ادھراُ دھرکی باتوں میں مصروف ہو جائیں اور گپ بازی کرنے لگیں؟



# CSONCUMENTONO

عین ممکن ہے آپ کے یاس اینے ساتھی سے زیادہ معلومات ہوں اور تعلیمی میدان میں آب اس سے اعلیٰ ڈگری کے حامل ہوں یا اس سے بلندمنصب پر فائز ہوں۔ پھروہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا اور آپ کیوں نا کام رہے؟ ایک وہ باپ ہے جس کے بیچے اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے تو اسے د مکھ کر، اس سے مل کرخوشی سے پھولے نہیں ساتے۔ اور ایک وہ برنصیب باپ ہے جواپنی اولاد کی رفاقت کوترستا رہتا ہے اور اولاداس سے پیچھا چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گھڑتی اور عذر تراشتی ہے۔ کیوں .....؟ ہیں تو دونوں ہی باپ، پھراییا کیوں ہوتاہے؟ اس کتاب میں ہم ان شاء الله بیسیکھیں گے کہ زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جائے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا طریق کارکیا ہے اور اپنی بات کوموثر انداز میں کیسے پیش کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ معاشرے میں بد قماش افراد کے شراوراُن کے خطرناک عزائم

سے کیسے محفوظ رہنا اور ان سے دنیاوی معاملات طے کرنے کےسلسلے میں کیا روبیہ اختیار کرناہے، وغیرہ وغیرہ۔

تو آئے! ہم آپ کومرحبا کہتے ہیں۔

# - L

'' کامیابی یہ ہیں کہ آپ اُن چیزوں کا سراغ لگائیں جنھیں دوسرے بسند کرتے ہیں۔ بلکہ فائز المرامی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر الی مہارتیں پیدا كرين جن كى بدولت آپ لوگوں كى توجه كا مركز ومحور بن جا كيں۔''



ایک دن میں کچی آبادی میں گیا۔ وہاں مجھے ایک لیکچر دینا تھا۔ میں لیکچر دے کر فارغ ہوا تو کچی آبادی کے نواح میں مقیم ایک اسکول ماسٹر جو میرا لیکچر سننے آیا تھا، میرے پاس آیا اور بولا: ''ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ طلبہ کی کفالت کرنے میں ہماری مدد کریں۔''

میں نے استفسار کیا: '' تعجب ہے! کیا اسکول سرکاری اور ان میں تعلیم مفت نہیں؟'' '' بالکل! ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم نے اُن کے لیے یو نیورٹی میں پڑھائی کی ذمہ داری اٹھارکھی ہے۔'' اس نے جوابًا کہا۔

اس پر میں نے کہا:''یو نیورٹی کی حیثیت بھی تو وہی ہے۔کیا وہ سرکاری نہیں؟ وہ تو طلبہ کے لیے وظا نُف بھی جاری کرتی ہے۔''

آخروه بولا: "مين آپ كواصل بات بتا تا هول."

" ہمارے ہاں سینڈری اسکول سے بعض طالب علم ایسے بھی نکلتے ہیں جن کے حاصل کردہ نمبروں کا تناسب سالانہ امتحانات میں 99 فیصد سے کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ چند ایک میں تو ذہانت و فطانت کا ایسا جوہر پایا جاتا ہے جو ایک امت میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی کافی ہو۔ ایسا طالب علم اسکول کی تعلیم سے فراغت کے بعد شہر جاکر



# Com rusidativaty To

میڈیکل، انجینئر نگ، اسلامی قانون یا کمپیوٹر کے میدان میں اعلی تعلیم کے حصول کا خواہاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا باپ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے: ''بہت پڑھ لیا تم نے۔ اب آرام سے گھر بیٹھواور بکریاں چرانے جایا کرو۔''

"كيا.....؟ بكريال چراني؟؟" ميس بساخة چلايا-

أس نے كها: "بال! بال! بكريال چرانے."

"اور واقعی لڑکا بے چارہ تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے والد کے ساتھ بکریاں چرانی شروع کر دیتا ہے۔ نیتجاً اس کی تمام صلاحیتیں اور مہارتیں اندر ہی اندر دم توڑ دیتی ہیں۔ سالہاسال یونہی گزرجاتے ہیں اور وہ بکریاں چرا تارہتا ہے۔ اِس دوران شادی ہوتی ہے، کیا ہوجاتے ہیں جواپنے والد کا طرزِ زندگی اپناتے اور بالآ خربکریاں چراتے ہیں۔ "
"اس کمبیم مسکلے کاحل کیا ہے، آپ نے اس کے متعلق کیا سوچا ہے؟" میراسوال تھا۔ وہ بولا: "ہمارے پاس اس کاحل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے چند سورو پے کے عوض، جن کی اور اس کا ہونہار بیٹا اپنی خدا داد

ہم اس کے تمام اخراجات پورے کرتے رہیں۔''

میہ کہہ کر ماسٹر چند ثانیے کے لیے خاموش ہوا اور سر جھکائے بیٹھارہا۔ پھر یکا یک بڑے پُر جوش لہجے میں کہنے لگا: ''ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ افرادِ کار کی وہبی صلاحیتیں اور نفع بخش قابلیتیں اُن کے سینوں ہی میں دب کررہ جائیں اور وہ ساری

صلاحیتوں کو بڑھانے اور انھیں نکھارنے میں مصروف ہو جائے، نیز تعلیم مکمل ہونے تک

عمراُن پرحسرت کی آئیں بھرتے رہیں۔''

اسکول ماسٹر کے جانے کے بعد میں نے اس کی باتوں پرغور کیا تو اس نتیج پر پہنچا کہ

# Convertible of

بلندیوں پر فائز ہونا اس کے بغیر ناممکن ہے کہ دستیاب مہارتوں کو بھر پور انداز سے استعال میں لایا جائے اور اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کرنے کی تگ و دو جاری رکھی جائے۔ جی ہاں!

میں یہ بات چینی کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں خواہ وہ علم و شعبہ ہو یا دعوت و تبلیخ اور خطابت کا میدان، تجارت کا پیشہ ہو یا طب و انجینئر نگ کا مشغلہ، کامیاب لوگوں کا تجزیہ کریں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں آپ اپ خاندان یا اپنے معاشرے کے کامیاب افراد کے اطوار کا مطالعہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ ایک کامیاب باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سجاؤ ہے یا ایک کامیاب بوی اپنے شوہر کے ساتھ کیونکر خوش وخرم زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کامیاب افراد سے میری مراد کامیاب افراد سے میری مراد کامیاب افراد ہی ہیں نہ کہ وہ لوگ جو جراً دوسروں کے کندھوں پر سوار رہتے ہیں اور عزیز وا قارب ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

آپ کامیاب زندگی گزارنے والے ایسے تمام افراد کے کردار کامشاہدہ کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اُن میں سے ہرایک،خواہ اسے احساس ہویا نہ ہو، اپنے میدان میں چند مخصوص مہارتیں استعال کرتا ہے جن کی بدولت وہ کامرانی کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔

بعض افراد فطری طور پر کامیاب ہنر استعال کرتے ہیں۔ یہ بات اُن کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ جبکہ بعض دیگر افراد مہارتیں سیکھ لیتے ہیں اور اُنھیں استعال کر کے کامیا بی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

اس کتاب میں ہم ایسے ہی کامیاب لوگوں کو تلاش کر کے اُن کی حیاتِ مستعار کا مطالعہ کریں گے اوران کا طریق کارجاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے



#### CS TUSTOR OF OR

اور کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم بھی وہی راستہ اپنا کر ان کے مانند کا میاب زندگی کا خواب شرمندہ تعبیر کرسکیں۔

کچھ عرصة بل میں نے دنیا کے ایک امیر ترین آ دمی سلیمان را جی کا انٹرویوسُنا تھا۔ میں اس کے کوہساروں جیسے بلندعز ائم اور شاندار افکار سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ بے پناہ جائیداد کا مالک ارب پتی انسان ہے۔ اس نے سیکڑوں مساجد تعمیر کی ہیں اور ہزاروں میتیم اور بہرارا بچوں کی کفالت کا ذمتہ اُٹھار کھا ہے۔

ایک ایسا آدمی جوکامیابی و کامرانی کی بلند و بالا چوئی پر براجمان ہے۔اس نے بچاس برس قبل ترقی کے اس سفر کی شروعات کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عام آدمی تھا جس کے پاس ہاتھ پاؤں کے سوا پچ خیبیں ہوتا جنھیں کام میں لا کروہ اپنے لیے دو وقت کی روگی سوگھی روٹی کا بند و بست کرتا ہے اور بھی دو وقت کی روٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔
اس نے بتایا کہ وہ روزی کمانے کی خاطر لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتا اور بھی ساراسارا دن کسی دکان یا بینک میں مزدوری کرتا تھا۔

اس نے تفصیل سے اُن تمام مراحل کا ذکر کیا جن سے گزر کروہ دامنِ کوہ سے بلندی کی طرف سفر کرتے ہوئے چوٹی پر جا پہنچا۔

میں نے سلیمان را بھی کی مہارتوں اور صلاحیتوں پرغور کیا تو مجھ پر منکشف ہوا کہ ہم میں سے بیشتر افراد اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اُس جیسی شہرت اور ناموری حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جمی ممکن ہے جب ہر آ دمی کچھ خصوص ہنر سکھے اور چند مہارتیں اپنائے، پھر اُن پرختی سے عمل پیرارہے اور اُنھیں اپنے معمولات میں شامل کرے۔ ایک اور بات جو ہمیں مہارتوں کی جبتو پر اکساتی ہے، یہ ہے کہ بعض افراد میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں لیکن اُنھیں اُن کا بالکل احساس نہیں ہوتا یا اُن صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور ان



### CSO PULIBUOUR TO

کے متعلق شعور دلانے کے سلسلے میں کوئی فرد ان کی مدد اور رہنمائی نہیں کرتا۔ پھولوگ

بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، بعض گہرے کاروباری ذہن کے مالک ہوتے ہیں، کوئی

بہت ذہین وفطین اور وسیع النظر ہوتا ہے۔ مشکل صرف اِن قابلیتوں کے احساس کی ہے۔
خوش نصیب لوگ یا تو خود اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا کھوج لگا لیتے ہیں یا تعلیم کے
مر صلے سے گزرتے ہوئے کسی کا بیدار مغز استاداسے باخبر کر دیتا ہے۔ ادارے کے ملازم
کوئی بھائی یا دوست خیرخواہ نکل آتا ہے، ہر چندالیے ناصحین کم ہی کسی کومیسر آتے ہیں۔
کوئی بھائی یا دوست خیرخواہ نکل آتا ہے، ہر چندالیے ناصحین کم ہی کسی کومیسر آتے ہیں۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہنر اور مہارتیں روح کی جیل میں قید ہوکررہ جاتی ہیں۔ اُنھیں باہر آ
جاتا ہے اور نیو خنچ وی کطے مرجما جاتے ہیں۔ تب ہم کوئی ذبین لیڈر یا بے مثال خطیب
آجاتا ہے اور یہ غنچ وین کھلے مرجما جاتے ہیں۔ تب ہم کوئی ذبین لیڈر یا بے مثال خطیب
یا کوئی اچھاعالم کھود ہے ہیں یا کوئی کا میاب شوہراور خیرخواہ باپ گنوا بیٹھتے ہیں۔

اس کتاب میں ہم چند نمایاں صلاحیتوں اور مہارتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ
کا ندر موجود ہیں تو ہم انھیں بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بصورت ویگر ہماری
کوشش ہوگی کہ وہ مہارتیں آپ میں بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بصورت ویگر ہماری
تو آئے! ہمارے قدم سے قدم ملائے۔

والألفور

''جب آپ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا شروع کریں تو چوٹی پر نگاہ رکھیں۔ اِردگرد بھری پڑی چٹانوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اعتاد سے قدم قدم چلتے رہیں، جست لگانے کی کوشش نہ کریں، یوں آپ کا پاؤں ڈگمگا سکتا ہے۔''



آپ بیس سال کے ایک نوجوان سے کسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا اسلوب کلام اور سوچنے کا ایک خاص انداز آپ کو متاثر کرتا ہے۔ چند سال بعد دوبارہ آپ کی اس سے بات چیت ہوتی ہے۔ اب اس کی عمر نمیں سال ہے۔ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی صلاحیتیں آج بھی وہی ہیں جو دس سال قبل تھیں۔ اس طویل عرصے کے دوران اس کی لیافت میں رتی بھر اضافہ اور ترقی اور بردھوتری نہیں ہوئی جبکہ بعض دیگر افراد کے ساتھ آپ بیٹے اور اُن کی گفتگو سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھارہ ہیں، اُن کے طور طریقوں، طرز تکلم اور غور وفکر کے زاویوں میں نت نئی تبدیلیاں آرہی ہیں اور وہ ایک تسلسل سے اپنی مہارتوں کو تی وینے میں مصروف ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اُنھوں نے اپنی مہارتوں کو تی وینے میں مصروف ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا کی ہویا اُس کے خواہش مند نہ رہے ہوں۔

اگرآپ اس سلسلے میں لوگوں کی اقسام جاننا چاہتے ہیں تو آئے ہم اُن کے احوال اور ان کی ترجیحات کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔

سب سے پہلے ہم ٹی وی چینلز کی طرف آتے ہیں۔ پچھلوگوں کی نظرایسے ٹی وی چینلز پر رہتی ہے جو اُن کی عام معلومات بڑھانے اور ذہانت کوتر تی دینے میں معاون



# ر اچا چار**ن**اري چا

ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے افراد مختلف چینلز پر پیش کیے جانے والے سنجیدہ نوعیت کے انٹرویوز دیکھنا پیند کرتے ہیں۔

ان انٹرویوز کے ذریعے سے وہ خصرف دو بدو گفتگو اور زبان اور فہم وادراک کے مختلف پہلووں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ حاضر جوابی اور دوسروں کو اپنی بات کا قائل کرنے کے متعلق بیشتر عمدہ اور معیاری طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں۔
فی وی کے ناظرین کی ایک قتم وہ ہے جو کوئی جذباتی ڈراما، محبت کی کہانی پر بنی سیر میل، ڈراوُنی ، تخیلاتی ، فرضی یا افسانوی کر داروں پر مشمل کوئی فلم نہیں چھوڑتے۔
اب آئے! فدکورہ بالا ہر دوقتم کے افراد کا پانچ یا دس سال بعد تجزیہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اپنی مہارتوں کو زیادہ ترقی دے پایا ہے، لوگوں سے معاملات طے کرنے اور افسیں اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنے میں کون ماہر ہوا ہے اور معلومات کی وسعت اور ہمہ جہتی کے میدان میں کس نے اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔

نتائج پرغور کرنے کے بعد یہ بات بلاخوف تردید کہی جاستی ہے کہ پہلی قتم کے افراد ہیں یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اِن کامیاب افراد کے انداز گفتگو کو آپ ہے مختلف اور بہتر پائیں گے۔ وہ آپ سے اپنے نقطۂ نظر کے حق میں شری نصوص اور ریاضی کے دلائل کے علاوہ دیگر ساجی ومعاشرتی حقائق بیان کرتے نظر آئیں گے۔ جبکہ دوسری قتم کے لوگ دوران گفتگو بار بار اور جابجا ادا کاروں اور گلوکاروں کے بیانات کے حوالے دیں گے۔ وہ آپ کو ڈراموں اور فلموں کے اقتباسات سنائیں گے۔ اُنھی میں سے ایک صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران دلیل دیتے ہوئے کہ ڈالا: ''اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: اے میرے بندے! کوشش کر، میں بھی تیرے ہمراہ تگ و دو کروں گا۔'' توبہ دلائی کہ بیقر آن کی آئیت نہیں تو اُن کا رنگ فق ہو گیا اور اُنھوں نے ہمراہ تگ وروروں گا۔'



# المناج المراقي والمراق والمراق

خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پھر میں نے اُن کی بیان کردہ عبارت پر غور کیا تو وہ
ایک معروف ضرب المثل نکلی جو شاید ٹی وی ڈراما دیکھتے ہوئے کسی وقت اُن کے ذہن
سے چپک گئ تھی جسے اُنھوں نے گفتگو کی روانی میں اُگل دیا۔
کسی نے بچ ہی کہا ہے کہ برتن میں جو تھا وہی ٹپکا۔
اب ذرا إدهر آئے!

اخبارات و جرائد اور رسائل کے کتے قاری ہیں جو الی نفع بخش معلومات حاصل کرنے اور مفید خبریں مطالعہ کرنے کا اجتمام کرتے ہیں جوروح انسانی کی ترقی وتطویر، صلاحیتوں کی نشو ونما اور علوم ومعارف میں اضافے کا باعث بنتی ہوں۔ اور ایسے قارئین کا تو کوئی شار ہی نہیں جن کی نظر کھیل اور شوبز کے صفحات سے آگے نہیں بڑھتی ۔ نوبت یہاں تک آپنجی ہے کہ اخبارات و جرائد کھیل اور شوبز کے رنگارنگ صفحات کی تعداد بڑھانے اور انھیں مزید دلچیپ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نگلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال ہماری مجلسوں اور ہمارے گھروں میں فارغ اوقات کا ہے۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے حال ہماری مجلسوں اور ہمارے گھروں میں اور دامن کوہ میں نہ بیٹھے رہیں تو مہارتیں جہاں سے اور جیسے بھی ملیں انھیں حاصل کر کے اپنانے کی کوشش کریں۔

عبداللدایک پر جوش آدمی ہے، تاہم اس میں بعض صلاحیتوں کی کی ہے۔
ایک دن وہ ظہر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک آدمی
کھجور کے درخت پر ایپرن پہنے چڑھا ہوا تھا۔ وہ گھجوروں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔
عبداللہ نے بیہ منظر دیکھا تو اسے جیرانی ہوئی کہ اس آدمی کو نماز کا ذرا خیال نہیں۔ گویا نہ
اس نے اذان سنی ہے اور نہ اسے اقامت کا انظار ہے۔ اس نے مارے غصے کے بلند
آواز سے یکارا: ''نینچ اتر کرنماز پڑھو۔''

# اچ آچ *ار ڏ*ڙو ڪ

آ دمی نے سر دمہری سے جواب دیا: ''ٹھیک ہے۔۔'' عبداللہ نے پورے جوش سے دوبارہ آواز دی: '' نینچ اتر گدھے..... جلدی کر..... نماز پڑھ۔''

آومی درخت پر ہی چلایا: ''کیا کہا؟ میں .....گدھا۔'' پھر اس نے درخت کی ایک موٹی شاخ توڑی اور اتر نے لگا تاکہ ٹہنی مار کر عبداللہ کا سر کھول دے۔عبداللہ نے اس اندیشے کے پیشِ نظر کہ وہ اسے پہچان لے گا اپنا چہرہ سر پر اوڑھے رومال سے چھپایا اور دُم دبا کرمسجد کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔

وہ آدمی سخت غصے کی حالت میں تھجور سے اتر ااور گھر چلا گیا۔ وہاں اس نے نماز ادا کی اور قدرے آرام کیا، پھر اپنا کام مکمل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور دوبارہ درخت پر چڑھ کراس کی کانٹ چھانٹ میں مصروف ہو گیا۔

عصر کی نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ معمول کے مطابق مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کیا دیکھتا ہے۔ اس بار ہے۔ اس بار ہے۔ اس بار عبداللہ نے اپنا انداز بدلا اور یکارا:

"السلام عليم - كييے مزاح ہيں؟"

آدمی نے جواب دیا:''اللہ کاشکر ہے۔خیریت سے ہول۔''

عبداللدنے بوچھا: "الله آپ كوخوش ركھ\_اس سال پھل كيسا ہوا؟"

اس نے کہا: "الله کاشکر ہے۔"

عبداللہ بولا: ''اللہ آپ کومزید توفیق دے۔ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ جومحنت ومشقت کر رہے ہیں اس کے اجر سے آپ کومحروم نہ رکھے۔'' یہ دعائیے کلمات سن کروہ آ دمی بڑا خوش ہوا۔ اس نے آمین کہی اور عبداللہ کاشکریہ



### 

ادا کیا۔

اس پرعبداللہ نے کہا: 'نشاید آپ بہت مصروف ہیں، اس لیے آپ کوعصر کی اذان سائی نہیں دی۔عصر کی اذان ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کو ہے۔ اگر آپ ینچا تریں اور تھوڑ ا آرام کرنے کے بعد باجماعت نماز ادا کریں، پھر نماز کے بعد بقیہ کام پورا کرلیں تو بہت اچھا ہو۔اللہ آپ کی صحت کی حفاظت کرے۔'' آدمی نے کہا: ''کیوں نہیں۔ان شاءاللہ، ان شاءاللہ۔'' وہ خمل سے اتر نے لگا، پھرعبداللہ کی طرف بڑھا، نہایت گرم جوثی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا اور بولا: ''خوش اخلاتی سے پیش آنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ظہر کے وقت یہاں سے ایک آ دمی گزرا تھا۔ اس نے بہت بداخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کاش وہ مجھے مِل جائے تو میں اُسے بتاؤں کہ گرھا کون ہے۔''

# 0 # 00

''یادر کھیں، لوگوں کے لیے آپ جیسا طرزِ عمل اختیار کریں گے اسی کی بنیاد پرلوگ آپ کے لیے اپنے برتاؤ کا تعین کریں گے۔''



بعض افرادا پنے خاص مزاج کوجس پروہ پروان چڑھتے ہیں، جس کے حوالے سے
لوگ انھیں پہچانے ہیں اور جس کی بنیاد پرلوگوں کے ذہنوں میں ان کا تصور اجرتا ہے،
اپنی ذات کا ایبالا زمہ بھتے ہیں جسے علیحہ ہیا تبدیل کرناممکن نہیں۔ اس نوع کے افراد
اپنی فطرت کے آگے تھک جاتے اور اس پراکتفا کر لیتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے وہ
اپنی جسمانی ساخت اور اپنے پیدائش رنگ کو جنھیں تبدیل کرنا ان کے بس میں نہیں
ہوتا، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ آ دمی جواپنے آپ کو حالات کے سانچ میں
ڈھالنے پر قادر ہے، سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے طبائع کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا
لباس کو تبدیل کرنا!

ہمارے مزاج بہے پڑے دودھ کی مانٹرنہیں کہاسے اکٹھا کرلانا محال ہو۔طبع کی زمام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم چند مخصوص طریقے استعال کر کے نہ صرف لوگوں کی عاد تیں بلکہ اُن کے دماغ تک دوسرے رُخ پر ڈال سکتے ہیں۔

ابن حزم نے اپنی کتاب طوق الحمامہ میں اندلس کے ایک مشہور تا جر کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

''اندلس میں ایک تاجرا پی کاروباری لیافت اور ہوشیاری کی وجہ سےمشہورتھا۔ایک



# 

باراس میں اور دیگر جارتا جروں میں مقابلہ کھن گیا۔انھوں نے مارے حسد کے گھ جوڑ کر لیا کہ اُسے نے چ کرنے میں کوئی کسرنہیں اٹھار کھیں گے۔

ایک صبح وہ تا جرسفید براق لباس پہنے اور سفید ہی عمامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا۔ اُن چارتا جروں میں سے ایک تا جراً سے راستے میں ملا۔ اس نے پہلے تو بڑی گرم جوثی سے اسے سلام کیا، پھر عمامے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا:'' کیسا خوش نما ہے یہ پیلاعمامہ!!'

وه بولا: ' د شخصیں نظر نہیں آتا؟ بیسفید عمامہ ہے۔ ''

اس نے جواب دیا: '' ہے تو پیلا ہی ، پر ہے خوب صورت۔''

تاجر نے پروانہ کی ، اسے چھوڑا اور آگے چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہو گا کہ دوسرا تاجر ملا۔اس نے بھی سلام کیا اور عمامے کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا:

'' آج آپ بڑے خوب صورت نظر آرہے ہیں، لباس بھی اعلیٰ ہے اور بیسبز عمامہ تو بڑاہی پیارالگ رہاہے۔''

تاجر بولا: "بهائى! بيسفيد عمامه ب-"

اس نے کہا: ' د نہیں جناب، سبرہے''

''سفید ہے یار۔اب میری جان چھوڑ واور مجھے جانے دو۔''اس نے نگ آکرکہا۔ وہ بے چارہ اپنے آپ سے باتیں کرتا چلتا رہا۔ بار بار بیاطمینان کرنے کے لیے کہ عمامہ سفید ہے، شملے کی طرف دیکھتا جو کندھے پہلٹک رہا تھا۔اسی شش و پنج میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالا کھولنے لگا تو تیسرا تا جرآ کے بڑھا اور بولا:

" بھی واہ! آج کی صبح تو بہت خوب صورت ہے۔ اس پر طرّہ بیٹمھارا دکش لباس، ماشاءاللد! اور بیٹمھارا نیلا عمامہ تو سونے پر سہا گے کا کام کر رہا ہے۔''

# المامران بلاشكل ب عامل ثين !!! الله المنافي الله المنافية المنافية

تاجر نے پہلے تو اپنے عمامے کو بغور دیکھا، پھر آئکھیں ملیں، پھر دیکھا اور بڑی لجاجت سے کہا:

> ''بھائی میرے! میراعمامہ سفیدہے، سفیدہے۔'' وہ بولا:''ارے نہیں! نیلا ہے۔ گرفکر کی کوئی بات نہیں، اچھا لگ رہاہے۔''

> > يه كهه كراس نے سلام كيا اور چل ديا۔ تاجر چيختار ما:

"عامه سفيد ب، سفيد ب، سفيد بـ"

پھراس نے عمامہ اتارا اور الٹ ملیٹ کر اچھی طرح دیکھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ

عمامه سفید ہی ہے تو دوبارہ پہن لیا۔

وہ دکان میں بیٹھا اور اس دوران برابر عمامے کے شملے کو دیکھنا رہا۔ تھوڑی دریہی

گزری تھی کہ چوتھا تاجرآخری پتا چھینکنے دکان میں داخل ہوا اور بولا:

" معائی جان! مرحبا، ماشاءالله بدسرخ عمامه آپ نے کہاں سے خریداہے؟"

تاجر بوری قوت سے چلایا:''میراعمامہ نیلا ہے۔''

اس نے کہا: ''ارے نہیں بھائی جان! بیتوسُرخ ہے۔''

تاجر بدحواس ہو گیا، کہنے لگا: 'دنہیں، سبر ہے، نہیں، نہیں، سفید ہے.....نہیں.....

نيلا....سياه-''

پھر ہنسا، پھر چیخا، پھررودیا اور کھڑا ہو کراُچھلا، اس کے بعد باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔''

ابن حزم کا کہنا ہے:

''اس کے بعدوہ تاجر پاگل ہوگیا۔ میں نے اسے کئی باردیکھا۔ وہ اندلس کی سروکوں پر مارا مارا پھرتا اور بجے اسے کنگر مارا کرتے تھے۔''

ملاحظہ کیجے کہ کیسے اِن لوگوں نے عام حیلوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک

# ایا در ایا در

آدمی کو خصرف اس کے معمول کے کاموں کی انجام دہی سے روک دیا بلکہ اس کا دماغ الثاکر پاگل بنا دیا۔ پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم پڑھی ککھی اور قرآن وحدیث کے نورسے روشن مہارتوں کو ممل میں لاکر کامیاب زندگی گزارنے کی سعی نہ کریں۔ میرا آپ کومشورہ ہے کہ آپ اچھے ہنر اور مفید مہارتوں سے واقفیت ہم پہنچا ئیں اور پھر اُنھیں اپنا کر سعادت مندی سے بہرہ ور ہوں۔ اور اگر آپ جھے سے یہ کہیں گے کہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتا تو میں جوابا کہوں گا کہ کوشش کر کے تو دیکھیں، آپ بدل سکتے ہیں۔

اگرآپ کہیں گے کہ میں وہ طریقے نہیں جانتا تو میں کہوں گا کہ وہ طریقے سکھ لیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ طَالِیْمُ کی وہ حدیث نہیں سی: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلَّمِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ» «وعلم سکھنے ہی سے آتا ہے اور خمل اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔"

# ji jii

''بہادر وہ ہے جونہ صرف اپنی مہارتیں بہتر بنائے اور اُنھیں ترقی دے بلکہ لوگوں کی مہارتوں کو مرحلہ واربہتر بنانے اور بعض اوقات اُنھیں بدل ڈالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔''

<del>40</del>

<sup>■</sup> صحيح الجامع الصّغير للألباني، حديث:2328.



آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات محفل میں بحث و مباحثہ کرنے والے دو آدمیوں کی گفتگولڑ آئی جھڑے اور مخاصمت پر منتج ہوتی ہے جبکہ دیگر دوافراد گفتگو کریں تو اس کا اختتام خیرسگالی اور ہمدردی کے جذبات پر ہوتا ہے۔ آپ نے بھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ بیہ باہمی گفتگو اور بحث ومباحثے کی مہارتیں ہوتی ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوآ دمی الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ایک جیسی تقریر کرتے ہیں۔ ایک کی تقریر میں حاضرین کی بوئی تعداد جمائیاں لیتی اور سوئی رہتی ہے۔ کوئی مسجد کے تنکول سے کھیلتا رہتا ہے اور کچھ افراد بار بار اپنی نشست کی ہیئت بدل کر اکتاب کا علاج کرتے ہیں جبکہ دوسرے آ دمی کی تقریر کے دوران حاضرین پورے ہوش وحواس میں بیٹھتے ہیں، مقرر کی آ واز سے آ واز ملاتے ہیں، نہ تو کسی کی آ نکھ میں نیند کا پانی آ تا ہے اور نہ کسی کا دل غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیا پی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے فنون ہیں۔

آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آ دمی محفل میں بولتا ہے تو سامعین ہمہ تن گوش ہوجاتے اور نگاہیں اٹھا کراس کی جانب و کیھتے ہیں جبکہ فلاں بات کرے تو حاضر ین محفل إدھراُ دھر کی باتوں میں یا اپنے موبائل فونوں پر پیغامات پڑھنے میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ کیا آپ



#### CSC HUNDED

بناسكتے بين كداييا كيون موتاہے؟ بيربات كرنے كاصول بيں۔

اسکول کی راہداریوں میں چلتے ہوئے ایک استاد کو طلبہ گھیرے رکھتے ہیں۔ کوئی مصافحے کے لیے اشتیاق سے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے اور کوئی استاد کے سامنے اپنا مسلہ پیش کر رہا ہے۔ یہ استاد اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے تو چند ثانیوں میں اُس کا کمرہ طلبہ سے کھچا تھج بھر جاتا ہے۔ ہر ایک اس کی صحبت اختیار کرنا چاتا ہے۔ اِدھر یہ منظر ہے اور دوسری طرف ایک اور استاد اپنے اسکول میں اکیلا چاتا ہے۔ اسکول کی مسجد سے اکیلا ٹکلتا ہے۔ کوئی طالب علم شکایت لے کر اس کے پاس نہیں جاتا۔ کسی کو اس سے مشورہ طلب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔مصافحے کے نہیں جاتا۔ کسی کو اس سے مشورہ طلب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔مصافحے کے لیے کوئی اس کی طرف ہا تھے نہیں بڑھا تا۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لیے کوئی اس کی طرف ہا تھے نہیں بڑھا تا۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں سے معاملہ کرنے کے ضوابط ہیں۔

ایک آدی محفل میں آتا ہے تو سب اسے دیکھ کر، اسے مل کر اور اسے اپنے قریب پاکر خوش ہوتے اور بے حدگرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہرکوئی اس کے پہلو میں نشست چاہتا ہے۔ ایک آدی محفل میں آتا ہے تو لوگ سر دمہری سے اور محض اس کی دل جوئی کی خاطر اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ وہ خود جگہ تلاش کر کے بیٹھتا ہے۔ کوئی اس کے لیے جگہ نہیں بناتا نہ کوئی اسے اپنے قریب بٹھانا گوارا کرتا ہے۔ غور تیجے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے دل اپنی طرف ماکل کرنے اور اُن پر اثر انداز ہونے کے ہنر ہیں۔ ایک باپ گھر آتا ہے تو بیں، دیوانوں کی طرح اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ وہ یوں سہم جاتے ہیں جیسے آئیں سانپ سوگھ گیا ہو۔ باپ اندر ہے انتفات نہیں کرتے۔ وہ یوں سہم جاتے ہیں جسے آئیں سانپ سوگھ گیا ہو۔ باپ اندر ہیں۔ اس وجہ سے گھر کا ماحول گھٹن زدہ رہتا ہے۔



#### CSE HUNGSO

ہوی الگ سولی پڑنگی ہوتی ہے۔ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل بیان بچوں کے ساتھ برتاؤ کی مہارتیں ہیں۔

الیی ہی مثالیں مسجد کے معاملات اور شادی بیاہ کی تقریبات وغیرہ کے متعلق بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔جس طرح دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں لوگوں کی قابلیتیں اور صلاحیتیں گونا گوں ہوتی ہیں اسی طرح دوسرے بھی لوگوں سے معاملہ کرنے اور اُنھیں اہمیت دینے میں کم وبیش ہوتے ہیں۔لوگوں کے دلوں میں اپنی تاثیر پیدا کرنا اور ان کی محبتیں حاصل کرنا جتنا آسان ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیمبالغہ آرائی نہیں، مجھے اس کا متعدد بارتجربہ ہوا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ چند آسان طریقے اور سہل مہارتیں استعال کر کے اکثر دلوں کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔شرط صرف پیہ ہے کہ ہم لگن سے بیطریقے اپنا کیں اور مثق کے بعد اُٹھیں اپنی فطرت ِ ثانیہ بنالیں۔ لوگ ہمارے سبھاؤ اور طرز گفتگو سے ضرور مثاثر ہوتے ہیں، ہر چندہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میں عرصہ تیرہ سال سے ملٹری کالج کی جامع مسجد میں امامت وخطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔مید کی طرف جاتے ہوئے میں ایک قبر آ دم دروازے سے گزرتا ہوں۔ دروازے برایک چوکیدار تعینات ہے۔ دروازے کو وقت بر کھولنا اور بند کرنا اس کی ذہبے داری ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر بارمیری کوشش ہوتی تھی کہ مسكرابث كافن آزماؤل، چنانجه ميل باتھ سے سلام كا اشاره كرتے اور واضح طورير مسکراتے ہوئے گزر جاتا۔ نماز کے بعداین گاڑی میں سوار ہوتا اور گھر لوٹ آتا۔ نماز کے دوران عموماً میرا موبائل فون پیغامات اور فون کالوں سے پُر ہوجاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کرمیں پیغامات بڑھنے میں مشغول ہوجاتا ہوں، اس لیے واپسی پر میں سلام کیے اور مسكرائ بغير گزرجابا كرتاب



#### CS Lyunder

ایک دن میں مسجد سے باہر آرہا تھا کہ چوکیدار نے مجھے روک لیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پوچھا: ''یا شخ! کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟'' میں بولا: ''کیوں؟''
اس نے کہا: ''کیونکہ مسجد کی طرف آتے ہوئے آپ سلام کرتے اور مسکراتے ہیں۔
تب آپ بہت خوش نظر آتے ہیں۔لیکن واپسی پر نہ آپ خوش ہوتے ہیں اور نہ مسکراتے
ہیں۔'' وہ ایک سیدھا سا دہ آدمی ہے۔ وہ بے چارہ قسمیں کھانے لگا کہ اُسے مجھ سے محبت
ہیں۔'' وہ ایک سیدھا سا دہ آدمی ہے۔ وہ بے چارہ سمین کھانے لگا کہ اُسے مجھ سے محبت
سبب بتایا تب جا کر کہیں وہ مطمئن ہوا۔

پھر واقعتاً مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم الی مہارتیں استعال کرنے کی عادت ڈال لیں تو یہ ہماری فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں اور جہاں ہم اُن سے غفلت برتیں، لوگ نوٹ کر لیتے ہیں۔

# وق كالرن

''صرف مال کمانے میں نہ گئے رہیں، یوں آپ لوگوں کو گنوا بیٹھیں گے۔ دراصل لوگوں کو حاصل کرنا مال حاصل کرنے ہی کا ذریعہ ہے۔''





لوگوں سے اچھے برتاؤ کی ترکیبیں استعال کرنے کے حوالے سے آپ کی صلاحیت اس وقت دو چند ہوجائے گی جب آپ کسی سے ایسا عمدہ معاملہ کریں گے کہ اسے احساس ہو، وہ آپ کوسب سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کا اپنی والدہ سے سلوک اس درجہ خوبصورت اور ہم آپ کا ایسا آہنگ، انس ومحبت اور تکریم سے بھر پور ہو کہ وہ بیسو چنے پر مجبور ہو جا کیں، آپ کا ایسا شاندار تعلق اُن کے سواکسی اور سے نہیں۔

ایسا ہی روبہ اپنے والد، بیوی، بچوں اور اپنے ہم چشموں کے ساتھ رہن مہن میں بھی اختیار کریں۔ جن افراد سے بھی بھار واسطہ پڑتا ہے جیسے دکانداریا گیس اٹیشن کا کارندہ وغیرہ، اُن کے ساتھ بھی آپ کا طرزِعمل مثالی ہونا چاہیے۔

ان سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہوناممکن ہے کہ آپ انھیں سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن ایسا صرف اسی وقت ہوسکتا ہے جب آپ انھیں سیہ باور کرانے میں کا میاب ہو جائیں کہ آپ کوان سے زیادہ پیارکسی اور سے نہیں۔

ایسے طرز زندگی کے متعلق رسول الله متالیا کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ جو آدمی آپ متالیا کی سیرت کی ورق گردانی کرے گا اسے بیشلیم کر لینے میں تامل نہیں ہوگا کہ آپ متالیا کا اخلاقی روایات کے حامل تھے۔ آپ ہر ملنے والے کی عزت کرتے، اسے



#### و کون آپ کوسب سے زیادہ پیارا ہے؟

اہمیت دیے، اس سے ہم آہنگ ہونے یا اسے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے اور ہر
ایک سے نہایت خندہ روئی اور بشاشت سے پیش آتے۔ جس کسی سے بھی رسول اللہ طالیح اللہ طالیح کی ملاقات ہوتی وہ یکی سمجھتا کہ آپ اسے سب سے بڑھ کرچا ہتے ہیں۔ نینجماً وہ بھی آپ کوسب سے زیادہ چا ہتا کیونکہ آپ اسے اس سے بڑھ کرچا ہتے ہیں۔ نینجماً وہ بھی آپ عمرو بن العاص ڈٹاٹیو کا شار عرب کے دورا ندیش، زیرک اور ہوشیار ترین آدمیوں میں ہوتا تھا۔ ایسے زبردست آدمی کوعرب داہیہ کے لقب سے پکارتے ہیں۔ عمروا پنی قوم کی سربرآوردہ شخصیت سے اسلام لانے کے بعد جب بھی سربراہ اُن کی ملاقات رسول اللہ طالیح کے جربے پر تازگی، مسرت اور محبت کے آثار نمایاں دکھے۔ وہ جب بھی رسول اللہ طالیح کی کسی محفل میں شریک ہوئے، عزت و تکریم اور سعادت مندی نے اُن کا خیر مقدم کیا۔ رسول اللہ طالیح ہمیشہ آخیں اُن کے پہندیدہ ترین سعادت مندی نے اُن کا خیر مقدم کیا۔ رسول اللہ طالیح کے اس غیر معمولی اہتمام، دائی نام سے خاطب کرتے۔ عمروکوانے لیے رسول اللہ طالیح کے اس غیر معمولی اہتمام، دائی ان سے سے طاحب کرتے۔ عمروکوانے اُن کا جامہ بہنانا چاہا۔

چنانچاک دن عمرورسول الله مَاللَّهُمَّا کے پاس آئے، آپ کے قریب بیٹھ گئے اور سوال
کیا: ''اے اللہ کے رسول! آپ کوسب سے پیارا کون ہے؟''
''عا کشہ'' اللہ کے پیغیر نے جواب دیا۔
عمرو بولے: ''نہیں، اے اللہ کے رسول! مردول میں سے؟ میں نے آپ سے آپ
کے گھرانے کے متعلق سوال نہیں کیا۔''
''عا کشر کا والد۔'' رسول اللہ مَاللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللْمُعَلِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعَلِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَم

عمرونے کہا:'' پھرکون؟''

#### و کون آپ کوس سے زیادہ پیارا ہے؟

"پهرغمر بن خطاب"

عمرو کا بیان ہے کہ پھر میں بیسوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں رسول الله سَالَيْظِ اس فہرست میں مجھےسب سے آخر میں نہ رکھ دیں۔

ملاحظہ سیجیے کہ رسول اللہ مگالی آخان کی برناؤ کے ذریعے عمرو بن العاص ڈھاٹی کے قلب پر کیسا اچھا اثر ڈالا۔ رسول اللہ مگالی اللہ مگالی اللہ مگالی کو ان کی حیثیتوں کے مطابق رُتبہ دیتے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے اپنے ضروری کام ملتوی کر دیتے تا کہ اُنھیں احساس ہو کہ آپ کے دِل میں اُن کی کتنی حجت اور قدر ہے۔

جن دنوں رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الل

مسلمان بنوطے کے علاقے میں پہنچ تو طائی قیادت کے نقدان اور کوئی منظم اشکر نہ ہونے کے باعث اُسے بآسانی فتح کرلیا۔ دورانِ جنگ مسلمانوں کا بیشیوہ تھا کہ وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے اور اُن سے شفقت سے پیش آتے۔ بنوطے پر حملے کا مقصد بیتھا کہ مسلمان اُن کی اسلام ویمن سرگرمیوں سے محفوظ ہوجا کیں اور اُن کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔

مسلمانوں نے قومِ عدی کے بعض افراد کو گرفتار کر کے قیدی بنالیا اور اُنھیں مدینہ لے آئے۔قید یوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی شامل تھیں۔ نبی سُلُطُیْمُ کوعدی بن حاتم کے شام کی طرف فرار کرنے کی اطلاع دی گئی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ اپنا دین اور اپنی قوم



#### و کون آپ کوسب سے زیادہ پیارا ہے؟

چوڑ کر کیسے بھاگ گئے۔ بہر حال اب عدی تک پہنچنے کی کوئی تبیل نہیں تھی۔ اُدھر عدی کو رومیوں کے علاقے میں تھہر نا راس نہ آیا۔ مجبورًا انھیں دیارِ عرب واپس آنا پڑا۔ پھر اُنھیں سوائے اس کے کوئی راستہ نظر نہ آیا کہ وہ مدینہ آئیں اور رسول اللّٰہ مَثَالِیُمُ سے ملاقات کر کے مصالحت کی شرائط ملے کرلیں۔ ﷺ

عدى مديندروائكى كى روداد بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں:

''عرب کا کوئی شخص مجھے رسول اللہ منالیا ہے ہوھ کر ناپسند نہیں تھا۔ میں دینِ نصاری پر عمل پیرا تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ میں نے رسول اللہ منالیا ہم کے متعلق سنا تو مجھے آپ سے ہوی نفرت ہوئی۔ میں گھر سے روانہ ہوا اور قیصر روم کے ہاں چلا گیا۔ پھر مجھے وہاں قیام کرنا بھی اچھا نہ لگا۔ میں نے سوچا میں اس آدی (محمد منالیا ہم) کے پاس جاتا ہوں۔ اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا اور اگر وہ سچا ہوا تو بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو لوگ شور کرنے گے: ''بیر ہا عدی بن حاتم ، بیر ہا عدی بن حاتم ، میں جاتا چلا گیا اور مسجد میں داخل ہوا جہاں موا جہاں رسول اللہ منالیا ہم تشریف فرما تھے۔ آپ نے دریا فت کیا:

"عرى بن حاتم بين؟"



### و کون آپ کوس سے زیادہ پیارا ہے؟

''محمد (مَالَّيْنِمَ) مدینه اور گردونواح کے باوشاہ ہیں۔' ''اور عدی طے اور اس کے اردگرد کے پہاڑوں کا بادشاہ ہے۔' ''محمد (مَنْلِیْمَمُ) ایک آسانی دین''اسلام'' پڑمل پیراہیں۔'' ''اور عدی ایک دوسرے آسانی دین''نصرانیت'' کا ماننے والا ہے۔'' ''محمد (مَنْلِیْمُمُ) کے پاس الہامی کتاب''القرآن' ہے۔'' ''اور عدی کے پاس ایک دوسری الہامی کتاب''نجیل'' ہے۔'' عدی نے محسوس کیا کہ دونوں بادشاہوں میں فوجی قوت کی کمی بیشی کے علاوہ اور کوئی خاص فرق نہیں۔

راستے میں رسول اللہ مَالِیْمُ تین مواقع پر کھبرے۔

پہلے موقع پرایک عورت راستے میں کھڑی ہوکر پکارنے لگی:''اے اللہ کے رسول! مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔'' رسول اللہ طَالِيْنِ نے عدی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے پاس گئے اورغور سے اُس کی بات سنتے رہے۔

عدى بن حاتم جو بادشاہوں اور وزیروں کی صحبت میں رہ چکے تھے، یہ منظر دیکھنے گے اور رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ الللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ الللّٰمُ مُنْ الللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ ا

راستے میں انھیں ایک آ دمی ملا۔

اس نے شکایت کے لیج میں کہا: '' یا رسول اللہ! کھانے کو پچھنہیں ملتا، بھوکوں مررہ



### و کون آپ کوس سے زیادہ پیارا ہے؟

ہیں۔غربت نے کمرتوڑ کرر کھ دی ہے۔'

وہ آدمی شکایت کر رہا تھا اور عدی سُن رہے تھے۔ رسول الله طَالِیْمَ نے اسے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی چندقدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک اور آدمی آیا اور بولا:
''اے اللہ کے رسول! اردگرد کے راستوں میں بہت ڈاکے پڑرہے ہیں۔''

رسول الله طَالِيَّا نَ اسے بھی چند لفظی جواب دیا اور آگے چلتے گئے۔عدی دل ہی دل میں معاملات کا تجزیہ کرنے گئے۔ انھوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ میری ایک عزت ہے، ایک مقام ہے۔ میرے وشمن راستوں میں مجھ پر ڈاکے بھی نہیں ڈالتے، کیھر میں کیوں ایسے دین میں داخل ہو جاؤں جس کے ماننے والے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کررہے ہیں اور غربت نے اُن کی جان جو کھوں میں ڈال رکھی ہے۔

دونوں گھر پہنچے۔ گھر میں ایک ہی گدا تھا جورسول الله سَکَالَیُکُم نے عدی کی تکریم کرتے ہوئے انھیں دیا اور کہا:

'' بیے لیجے اور اس پر بیٹھ جائے۔''عدی نے گدا واپس کرتے ہوئے کہا:'' بلکہ آپ اس پرتشریف رکھے۔''

رسول الله مَثَاثِينَا في نَعْ كَها:

"(نہیں) بلکہ آپ (بیٹھے)۔"

بہرحال گد اعدی کے پاس رہااوروہی اس پر بیٹھ۔

اب رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي عدى اور اسلام كے درميان كھرى ركاوليس بثا دينے كى ابتدا كى۔آپ يول گويا ہوئے:

"عدى! اسلام لے آئے۔ آپ سلامت رہیں گے۔" یہ بات آپ نے تین بار کھی۔ عدی نے جواب دیا: "میں بھی ایک دین بڑمل پیرا ہوں۔"

### المحالية عناده بياراج؟

اس پررسول الله مَثَالِيَّا نِهُ كَهَا: ''میں آپ کے دین کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔'' عدی حیران ہوئے:'' آپ میرے دین کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں؟'' رسول الله مَثَالِیُّا نے جواب دیا:

''بی ہاں، کیا آپ کا تعلق رکوی فرقے سے نہیں؟'' رکوی نفرانیت کا ایک فرقہ ہے جس پر مجوسیت کے بچھ اثرات ہیں۔ رسول الله منالیل کی دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت کا اندازہ تیجھے کہ آپ نے عدی سے بینہیں پوچھا:''کیا آپ نفرانی نہیں ہیں؟'' بلکہ آپ نے عام معلومات سے آگے بڑھ کر اُنھیں خاص معلومات فراہم کرتے ہوئے نفرانیت میں عین اُن کا فد جب یا مسلک بتا دیا۔

اس طرزِ عمل کو ایک اور مثال سے بول سمجھیے کہ بورپ کے سی ملک میں آپ کو کوئی نصرانی ماتا اور کہتا ہے: "آپ نصرانی کیوں نہیں ہوجاتے؟"

آپ کا جواب انکاری ہوتا ہے: "میں ایک دین پرعمل پیرا ہوں۔"

اس پروہ آپ سے بینیں کہتا: ''کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟'' اور بی بھی نہیں: ''کیا آپ سنی نہیں ہیں؟'' بلکہ وہ براہِ راست آپ کے فقہی مسلک کا حوالہ دیتا ہے: ''کیا آپ شافعی نہیں ہیں؟'' یا آپ خنبلی نہیں ہیں؟''

### ك كون آميه كوسيد سعة زياده پيارا دين

''جب آپ کی قوم آپ کی معیت میں جنگ لاتی ہے، آپ غنائم کا مرباع نہیں کھاتے؟

"بالكل كها تا هول"

"آپ کے دین کی رُوسے تو ایسا کرنا آپ کے لیے حلال نہیں۔"

"جى مان، حلال تونهيں۔ "عدى نے دني آواز ميں جواب ديا۔

رسول الله مَالِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

''اسلام سے آپ کوجس چیز نے روک رکھا ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں۔دراصل آپ سوچتے ہیں کہ بے چارے چندضعیف لوگ اس آ دمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کے پاس قوت وطاقت نام کی کوئی چیز نہیں اور اہل عرب نے بھی اُنھیں اپنے علاقے سے نکال باہر کیا ہے۔''

"عدی! آپ نے چرہ الدیکھاہے؟"

'' دیکھا تونہیں،البتہاس کے متعلق سُنا ضرور ہے۔''عدی نے بتایا۔

'دقتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اللہ اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گاحتی کے محمل نشین عورت جیرہ سے چل کر آئے گی اور کسی کی پناہ حاصل کیے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔''

لینی اسلام اس درجہ قوت حاصل کر لے گا کہ جج کی غرض سے آنے والی مسلمان عورت جرہ سے چلے گی اور بآسانی مکہ پہنچ جائے گی۔اس کے ساتھ محرم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا جو اسے پناہ دے۔ وہ سیروں قبائل کے قریب سے گزرتی ہوئی آئے گی۔ مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت و سطوت کے باعث کوئی اس عورت پر ہاتھ ڈالنے یا اس کے مال پر ڈاکا ڈالنے کی جرائے نہیں کرے گا۔

### و کون آپ کوس سے زیادہ پیارا ہے؟

عدی نے بیسُنا تو اُن کے ذہن میں اس منظر کا تصوراً بھر آیا کہ ایک عورت عراق سے چل کر مکہ پہنچے گی۔مطلب میر کہ اس کا گزر جزیرہ عرب کے شال میں واقع میری قوم طے کے دیار و جبال سے بھی ہوگا۔

عدی نے متعجب ہو کر سوچا:

'' طے کے ڈراؤنے ڈاکو اُس وقت کہاں ہوں گے جنھوں نے علاقے میں اودهم مچا رکھاہے۔''

رسول الله مَنْ لَيْمُ كَهِمْ جِارْ ہے تھے:

''اور کسریٰ بن ہر مز کے خزانے بھی ضرور فنچ کیے جا کیں گے۔'' عدی پیسُن کر حیران ہوئے:''ابن ہر مزکے خزانے؟''

فرمایا:

"بال! كسرى بن ہرمز، اور أس كے اموال بھى لاز مَا اللّه كى راہ ميں لُطائے جائيں گے۔اگر آپ كى زندگى لمبى ہوئى تو آپ ديكھيں گے كه آدمى مٹى بھرسونا يا چاندى كے كرايسے افرادكى تلاش ميں نكلے گا جواس سے وہ سونا يا چاندى قبول كرليں۔ ليكن أسے كوئى ايباانسان نہيں ملے گا۔"

یعنی مال و دولت کی الی فراوانی ہوگی کہ مالدار آ دمی اپنے مال کی زکاۃ اٹھائے گھومتا پھرے گا مگراہے کوئی ضرورت مندنہیں ملے گا جواس سے زکاۃ قبول کرلے۔ پھر رسول الله منافیظ نے عدی کوآخرت کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

'' ملاقات کے دن تم میں سے ہرایک کی اللہ سے ملاقات ہوکررہے گی۔اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ دائیں دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا اور بائیں دیکھے گا تو بھی جہنم ہی نظر آئے گی۔''



### المحالية والمراسب سازود بالاوليان الم

عدی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ رسول اللہ عَلَیْمُ نِے اَضِیں نَفکر کی موجوں سے باہر نکا لئے ہوئے کہا: ''عدی! پھرکون سی شے ہے جو آپ کو لا الہ الا اللہ سے دور کر رہی ہے۔ کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی معبود آپ کی نظر میں ہے؟''

عدى نے كہا: ' ميں مسلم حنيف (كيسومسلمان) ہوں۔ ميں شہادت ديتا ہوں كه الله كيسومسلمان) ہوں۔ ميں شہادت ديتا ہوں كه الله كيسومسلمان كا بنده اور رسول ہے۔'' جيسے ہى عدى نے بيكہا رسول الله مَا اللهُ مَا چَرِه خُوشى سے جَكُماً أصا۔

عدی بن حاتم رہ النظائے نے (بیحدیث بیان کرتے ہوئے راوی حدیث سے) کہا: ''اب
آپ دیکھتے ہیں کہ محمل نشین عورت جمرہ سے چل کر آتی ہے اور بلاخوف وخطر بیت اللہ کا
طواف کرتی ہے۔ کسریٰ کے خزانے فتح کرنے والوں میں، میں خود شامل تھا۔ اور اُس
ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تیسری بات بھی ہوکر رہے گی کیونکہ اس کی
پیش گوئی رسول اللہ مُناہی اُنے کی ہے۔' اُنٹی

رسول الله طَالِيَّةُ كَ اس اعلى كردار پغور كيجيكه آپ نے عدى كا پرتپاك خير مقدم كيا اور اُن سے نہايت الفت و محبت كا برتاؤ كيا جسے خود عدى بھى محسوس كيے بنا نه رہ سكے۔ رسول الله طَالِيُّمُ كا بہى رويدعدى كواسلام كے قريب لانے كا باعث بنا۔ ہم بھى لوگوں كے ساتھ، وہ چاہے جيسے بھى ہوں، اسى محبت سے پیش آئيس تو كوئى وجہ

ہم بھی لوکوں کے ساتھ، وہ چاہیے جیسے بھی ہوں،اسی محبت سے پیش آئیس تو کوئی وہ نہیں کہ ہم اُن کے دلوں کو مسخر نہ کر سکیں۔



و کون آپ کوسی سے زیادہ پیارا ہے؟

تقل أغر

"ہم نرمی، افہام و تفہیم اور مناسب طرزِ عمل سے اپنا پسندیدہ ماحول پیدا کر سکتے اور اپنی بات منوا سکتے ہیں۔"

🗯 صحيح البخاري، حديث:3662.

🗯 کہا جاتا ہے کہان کی بہن ہی انھیں شام سے دیارِ عرب واپس لائی تھیں۔

مرباع مال غنیمت کا چوتھا حصہ ہے جو قبیلے کا سردارا پنے لیختص کر لیتا تھا۔ دین نصاری میں ہیہ
 حرام ہے جبکہ عرب اسے جائز سیحقے تھے۔

ﷺ جیرہ: بیخی بادشاہوں کا دارالحکومت تھا جس کے آثار عراق میں کوفہ اور نجد کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ آغاز اسلام کے وقت یہاں نسطوری نصاریٰ آباد تھے۔ نعمان بن منذر کے نام پراس کا نام جر قالعمان بڑگیا۔ طرفہ اور نابغہ دُبیانی جیسے شعراء دربار جرہ سے وابستہ رہے۔

. صحيح البخاري، حديث: 3595. تفيل كي لي ويكمي مسند أحمد: 379,378/4، والبداية والنهاية: 57/5-61، ودلائل النبوة للبيهقي: 343/5، وصحيح ابن حبان، حديث: 6679.



انسان کے لیے اس کی مہارتیں اور صلاحیتیں حسی متاع ہیں۔ ان میں اس کے لیے شعوری طور پر دلآویزی اور کشش پائی جاتی ہے۔ بیاس کے لیے دلچیسی کا سامان ہیں۔ یہاں میری مراد محض اخروی اجرو تواب سے نہیں بلکہ واقعتا بیا ایک ایسا اثاثہ اور الیم فرحت ہے جسے آپ اس کی حقیقی شکل میں محسوس کر سکتے ہیں۔

اس لیے آپ بھی اپنی مہارتوں سے فائدہ اور لُطف اٹھائے اور چھوٹے بڑے ، غنی و فقیر، قریب و بعید سب لوگوں کے ساتھ معاشرت اور دہن سہن میں اُٹھیں آز مائے۔ آپ ان مہارتوں کولوگوں کے شرسے محفوظ رہنے ، اُن کی محبتیں حاصل کرنے اور اُن کی اصلاح کرنے کے لیے استعال سیجے۔

جی ہاں! بالکل! اُن کی اصلاح کرنے کے لیے بھی! ا

علی بن جہم ایک طبع زاد اور فضیح و بلیغ شاعر تھا۔ وہ روکھا اور تندخو اعرابی تھا جس نے زندگی کوصحرا کے محدود دائرے سے باہر بھی نہیں دیکھا تھا۔

اُن دنوں متوکل تخت خلافت پر متمکن تھا جس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی تعمیل کی جاتی تھی۔علی بن جم ایک دن بغداد شہرآیا تو شاعر ہونے کے ناتے اُسے بھی ترغیب دلائی گئی کہ خلیفہ کی مدح سرائی کرو گے تو اُس سے انعام ومرتبہ پاؤ گے۔وہ بیسُن کر بہت

### و بارتوں عالمندافان کے ا

خوش ہوا اور قصرِ خلافت کی جانب چل بڑا۔ متوکل کا دربار سجا ہوا تھا اور وہ اپنی شاہانہ سطوت و ہیبت کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ شعراء اُس کی شان میں قصیدہ گوئی کر رہے اور انعام یار ہے تھے۔

على بن جهم في محليفه كي مرح مين قصيده كهنا شروع كيا، جس كامطلع تها:

أَنْتَ كَالْكَلْبِ فِي حِفَاظِكَ لِلْوُدِّ وَيَ حِفَاظِكَ لِلْوُدِّ وَكَالتَّيْسِ فِي قَرَاعِ الْمُخْطُوبِ وَكَالتَّيْسِ فِي قِرَاعِ الْمُخْطُوبِ "آب محبت كى حفاظت اور وفا شعارى ميں كتے كى طرح بيں اور سانڈكى مانند

مصائب سے برسر پریار ہیں۔''

أَنْتَ كَاللَّلْوِ لَا عَدِمْتُكَ دَلُواً مِنْ كِبَارِ اللَّلَاءِ كَثِيرِ اللَّنُوبِ

''آپ کنویں کا ڈول ہیں۔ ایسا بڑا ڈول جسے میں کھونانہیں چاہوں گا۔ یہ بڑا ڈول بڑی بالٹی کا پانی بڑھا دیتا ہے۔''

اس سے قبل خلیفہ کوسورج، چانداور کوہساروں سے تثبیہ دی جاتی تھی۔ اب جبکہ علی بنجم اسے سانڈ، بکرے، کنویں اور مٹی وغیرہ سے تثبیہ دینے لگا، خلیفہ برافروختہ ہو گیا۔ اس کے دربان بھی اشتعال میں آ گئے، تلواریں بھی گئیں، چرمی فرش بچھا دیے گئے اور جلا دشاعر کوقتل کرنے کے لیے تیار تھا کہ خلیفہ کو ادراک ہوا، دراصل علی بنجم پراس کی فطرت و جبلت عالب آگئ ہے۔ خلیفہ نے اس کی فطرت تبدیل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ اس نے حکم صادر کیا کہ علی بن جم کوایک غظیم الثان محل میں تظہر ایا جائے اور شہر کی خوب صورت ترین کنیر صبح وشام اس کے پاس انواع واقسام کے پھل اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر جایا کرے۔ محل میں رہتے

#### ر الآل عالمفالله الحالية الحالية

ہوئے علی بن جہم ناز و نعت اور آسودگی کی لذتوں سے آشنا ہوا۔ وہ گاؤ تکیے پر بیٹھا کرتا اور شہر کے بڑے بڑے غرب گواور نازک بخن شعراء وادباء سے اس کی ملاقاتیں اور مجلسیں ہوتیں۔ سات مہینے یونہی گزر گئے۔ایک رات خلیفہ معمول کے مطابق داستان گوئی کی محفل میں جلوہ نما ہوا تو اُسے علی بن جہم یاد آیا۔ خلیفہ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو خادم گیا اور اُسے بلالایا۔ علی بن جہم دربارِخلافت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے تھم دیا: "علی بن جہم اُجارے لیے شعر کہو۔" علی بن جہم گویا ہوا:

عُیُونُ الْمَهَا بَیْنَ الرُّصَافَةِ وَالْجِسْرِ جَلْنِیَ الرُّصَافَةِ وَالْجِسْرِ جَلَبْنَ الْهُولِی مِنْ حَیْثُ أَدْدِي وَلَا أَدْدِي "رُصافه اور پُل کے درمیان نیل گائے جیسی آنکھوں نے عشق کی آگ ہو کا دی، یوں کہ میں جانتا ہوں اور نہیں بھی جانتا۔''

اَعَدُنَ لِيَ الشَّوْقَ الْقَدِيمَ وَلَمْ اَّكُنْ سَلَوْتُ وَلَٰكِنْ زِدْنَ جَمْراً عَلَى جَمْرِ سَلَوْتُ وَلَٰكِنْ زِدْنَ جَمْراً عَلَى جَمْرِ سَلَوْتُ وَلَٰكِنْ زِدْنَ جَمْراً عَلَى جَمْرِ ''نموں نے پرانے اشتیاق کو پھر سے بیدار کر دیا جبکہ میراغم (ابھی) غلط نہیں ہوا تھا۔اُن آ تھوں نے کو کلے پرکوئلہ رکھ کرسگتی چنگاری کو ہوا دے دی ہے۔'' یوں علی بن جم بخنِ نازک ترکے ذریعے سے دلوں کے تاریج عیرتا رہا۔اُس نے اپنے اشعار میں خلیفہ کوسورج، چانداور تلوارسے تشبیہ دی۔

خلیفہ نے ایک مناسب انداز اختیار کر کے ابن جہم کی ڈو بدل دی اور اس کی فطرت میں تغیر بریا کر دیا۔ ہم میں سے اکثر کو اپنی اولا داور اپنے دوست احباب کی سخت مزابی اور بدخوئی کی شکایت رہتی ہے۔ تو کیا ہم نے بھی اُن کے خصائل میں تغیر لانے کی سعی

#### و الآول عالم الحال الحال

ک؟ بلکہ اس سے بھی پہلے زیادہ ضروری ہیہ ہے کہ آپ اپنی وضع بدلنے کی کوشش کریں۔ ترش رُوئی چھوڑ کر چہرے پرمسکراہٹ لائیں۔غصّہ نہ کریں اور خل سے کام لیں۔ تنجوسی ترک کر کے کشادہ دِلی اپنائیں۔ بیکام مشکل نہیں، تاہم اس کے لیے عزم وہمت اور مشق کی ضرورت ہے، اس لیے بہادر بنئے۔

پیغیبراسلام محمد مُلِیَّیْم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور معاشرت میں اخلاقی مہارتیں استعال کیا کرتے تھے۔ اسی غیر معمولی اخلاقی کر دارکی بدولت آپ نے اُن کے قلوب کو اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ رسول الله مُلَّالِیُم کا بیاعلی اخلاق بناوٹی نہیں تھا اور ایسانہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے با اخلاق نظر آتے لیکن جب گھر جاتے تو مخمل غضب میں اور نرمی درشتی میں بدل جاتی۔

نہیں!! رسول اللہ مُنالیم کا چہرہ عام لوگوں کے لیے مسکراتا اور اپنے گھر والوں کے لیے ترش نہیں تھا۔ یہ بات بھی ہرگز نہیں تھی کہ اللہ کے رسول باہر کے لوگوں کے لیے تو بہت اچھے اور نوبل ہوں اور گھر آئیں تو بیوی بچوں کے سامنے جلا دکاروپ دھارلیں۔ نہیں!! بلکہ رسول اللہ مُنالیم کی اخلاق عالیہ فطری وطبعی تھے اور آپ کی مبارک عادات کا حصہ تھے۔ یہ اخلاق آپ مُنالیم نے اللہ کی عبادت کے طور پر اپنا رکھے تھے۔ میں اللہ مُنالیم اپنی مسکراہ نے سے اللہ کے قرب کی امیدر کھتے تھے۔ آپ نے تحل، نری اور عفوو در گرزر کو عبادت کے طور پر اپنار کھا تھا۔

اور بلاشبہ جو آ دمی حسنِ اخلاق کوعبادت سمجھتا ہے وہ حرب وضرب اور امن وامان، فقروفاقہ اور آسودگی، بیاری وصحت مندی اورغم وخوثی کے تمام حالات میں حسنِ اخلاق پر عمل پیرار ہتا ہے۔

کتنی ایسی بیویاں ہیں جواپنے شوہروں کی شرافت اور خوش اخلاقی کے قصیدے سنتی



#### ر المرالان عالمف الله الله الله

ہیں۔ان کی کشادہ دِلی، ہنس مُکھی اور شادابی طبع کے قصے زبان زدِعام ہوتے ہیں کین خود ہیولیاں اور شادابی طبع کے قصے زبان زدِعام ہوتے ہیں کین خود ہیولیاں کو اُن کے عالی اخلاق شو ہروں میں الیں کو تی بات یا صفت نظر نہیں آتی۔ وہ بیچاری رفتار گان کے ان کر شموں کی اثر آفرینی سے محروم ہی رہتی ہیں کیونکہ گھر آتے ہی خاوند اپنے اوپر بداخلاقی، تنگدلی اور ترش رُوئی کا خول چڑھا لیتا ہے، بات بات پر شتعل ہوکر علی اصفاح کے الیاں بکتا ہے، بخل سے کام لیتا اور نان ونفقہ کی فرمدداری کا احسان جنلاتا ہے۔

رسول الله مَالِينَا في فرمايا:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي »

''تم میں سے بہترین وہ ہے جواپنے گھر والوں کے لیےسب سے اچھا ہے۔ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔'''''

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى بيوبوں كے ساتھ كيسا طرزِ عمل تھا، اسود بن يزيداس كى بابت بيان كرتے ہيں كہ ميں نے عائشہ را الله مَنْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

انھوں نے بتایا: ''رسول الله مَثَالِیُّا گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، پھر جب نماز کا وقت ہوجاتا، آپ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔''ﷺ

ایسے بے شارلوگ ہیں جن کے حسن اخلاق ، تبسم ، رخم وکرم اور دوسروں کے ساتھ اچھے برتا و کے متعلق ہم سنتے ہیں لیکن جن والدین اور بیوی بچوں کا حق اُن پرسب سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ اُن کے سب سے قریبی ہوتے ہیں ، اُن کے ساتھ وہ نہایت ترش رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔

جى مال! سب سے اچھا انسان وہ ہے جوسب سے پہلے اپنے والدين، اپنے بيوى

#### 

بچوں اور نوکروں کے لیے اچھا ہے۔

ایک پُرکیف دن کی صبح ابولیلی دانتی رسول الله منابیر کے ساتھ بیٹے تھے کہ حسن یا حسین میں سے کوئی قدم قدم چلتا نبی منابیر کا بیٹ کے پاس آگیا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور بطن مبارک پر بٹھا لیا۔ نضے نے رسول الله منابیر کی بیٹ پر بھی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ابولیلی نے بتایا: ''میں نے دیکھا کہ آپ منابیر کے بطن مبارک پر پیشاب کی دھاریاں بہہ رہی بیں۔ ہم فورًا نبچ کواٹھانے کے لیے آگے براھے تو آپ نے فرمایا:

یں ۔ اسپ کو چھوڑ دیں۔ اسے پریشان نہ کریں۔'' اللہ کی کے جھوڑ دیں۔ اسے پریشان نہ کریں۔'' اللہ کی کا تو آپ نے پانی منگایا اور پیشاب پر بہا دیا۔' رسول اللہ کا لیکن کے اپنے نفس کو ایسا خوش گوار طرزِ زندگی اپنانے پر راضی کر لیا تھا، اس لیے تعجب نہیں کہ چھوٹے بڑے سب کے دلوں پر آپ کی حکمرانی تھی۔

معطوارة

"اندهیرے کوکوسنے کے بجائے اپنا چراغ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔"

<sup>■</sup> جامع الترمذي، حديث: 1977. 
■ صحيح البخاري، حديث: 676. 
■ مسند أحمد: 348/4.





آج کل لوگوں کی ایک کثیر تعداد کے اخلاق تجارتی نوعیت کے ہیں۔ آج کل امیر آج کل امیر آج کل امیر آج کل امیر آدمی وہ ہے جس کی نکتہ آفرینی پرسامعین خوشامدانہ بنسی ہنتے ہیں اور اُس کی غلطیوں کو حقیر جان کر اُن سے عموماً اغماض برتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس غریب آدمی وہ ہے جس کی نکتہ شجی حاضرین پر گراں گزرتی ہے اور وہ بجائے تحسین کے اس کا تمسخراڑ اتے ہیں۔ ایسے آدمی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو لوگ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کی آنکھ کا تنکا بھی اُنھیں شہتیر نظر آتا ہے۔

اس سلسلے میں رسول الله مَنَّ النَّمُ كا طرزِعمل نها بت سیدها سادہ تھا۔ آپ غنی وفقیر دونوں سے برابر کا مشفقانہ سلوک روار کھتے تھے۔

انس ٹاٹٹو کا بیان ہے کہ زاہر بن حرام نامی ایک بادیہ شین جب بھی کسی کام سے مدینہ آتا، رسول اللہ مُاٹٹو کا بیاں ہے کیے پیریا تھی کا تخفہ ضرور لاتا۔ والیسی پر نبی مُاٹٹو کا بھی اسے محجور یا مدینے کی کوئی اور سوغات تخفے کے طور پر عنایت کرتے۔ رسول اللہ مُاٹٹو کا کو زاہر سے بہت محبت تھی۔ آپ کہا کرتے:

''زاہر ہمارا بادیہ شین ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔'' زاہر واجبی شکل وصورت کا مالک تھا۔ وہ ایک دن بادیہ سے روانہ ہوا اور نبی مَالَّيْزُمْ سے



### و و فراء و ما کین کار اور در ا

ملنے آپ کے گھر آیا۔ آپ گھر پرنہیں تھے۔ زاہر کے پاس تجارت کا پچھسامان تھا جسے لئے آپ کے گھر آیا۔ لے کروہ بازار چلا گیا۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللّلِهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُولُولُ اللّهُ مِنْ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

رسول الله مَالِيُّا خاموش رہے۔ زاہر نے گرفت سے نکلنے کی کوشش میں قدرے مڑکر دیکھا۔اسے نبی مَالِیُّا فظرآئے تو اطمینان ہو گیا اور گھبراہٹ جاتی رہی۔

اب وہ آپ کے سینے سے اپنی پیٹھ چٹانے لگا۔ نبی سکاٹیٹ کھی اس سے خوش طبعی کرنے گاورآس پاس کھڑے لوگوں سے مخاطب ہوکر بلندآ واز سے کہا:

"بيفلام كون خريد عا؟ بيفلام كون خريد عاج"

زاہر جواپی تپلی حالتِ زار سے بخوبی واقف تھا، شگفتگی سے بولا: ''اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! تب تو آپ کومیری قیمت زیادہ نہیں ملے گی۔''

اس بررسول الله مَالِيَّا أِن عَلَيْمًا فَيْ أَلِيَا مِن كَمِا:

"دلیکن اللہ کے ہاں تم کم قیمت نہیں ہو .....، اللہ کے نزدیک تم قیتی ہو۔ "
چنانچہ اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ غرباء و مساکین کے ول نبی مُاللہ کی طرف کھچ چلے آتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ اُن سے ایسا ہی دوستانہ اور ہمدردانہ رویدر کھتے تھے۔

اکثر فقراء ومساکین کو مالداروں سے بیشکایت نہیں ہوتی کہ وہ مال خرچ کرنے اور کھانا



# المحتلف فقراء وماكين كماته

کھلانے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ دراصل اُنھیں امیروں کے رویے سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ اُن سے نرمی اور کسنِ اَخلاق سے پیش نہیں آتے۔

کتنے غریب لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ پرآپ مسکرا دیے اور اُن کی عزتِ نفس کا خیال رکھا تو انھوں نے آپ کے لیے ہاتھ خیال رکھا تو انھوں نے آپ کے لیے رات کی تاریکیوں میں دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اُٹھا دیے۔

اورایسے پراگندہ بدحال لوگ بھی بہت ہوں گے جنھیں دروازوں سے دھکتے دے کر پیچھے ہٹایا جاتا ہے اور ذرہ برابر اہمیت نہیں دی جاتی لیکن اگروہ اللہ پرفتم ڈال دیں تو اللہ اُن کی لاج رکھ لیتا ہے۔

0/101

''ہوسکتا ہے کہ سی غریب وسکین کے منہ پر آپ کی ایک مسکراہٹ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بلند کردے۔''

شند أحمد: 161/3.



پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ مردجس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی عورت کے جذبات محبت والفت کو سکین نہ ملے، اس عورت کے دل میں یہ بات آجاتی ہے کہ طلاق کے کہ طلاق کے کرکسی ایسے مردسے شادی کر لے جو خوش گفتار اور نرم نُو ہواور جو اُس کے جذبات کو سمجھ سکے، اس لیے کہ اگر اللہ نے مرد کو قوی جسم عطا کیا ہے تو عورت کو قوی جذبہ ودیعت کیا ہے جس کی قوت اور بہاؤ کے آگے بادشاہوں اور بہادروں کی سطوت و ہیبت بھی دم نہیں مار سکتی۔

عورتوں کے ساتھ رہن ہن اور معاشرت کے سلسلے میں یہ بات بے حد ضروری ہے کہ آپ وہ چانی حاصل کر لیں جس سے اُس کے دل کا قفل کھول کر اندر داخل ہو سکیں۔اس چانی کا نام'' جذب' ہے۔ یہ عورت کا ہتھیار ہے۔عورت کو اپنانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ اُسی کے ہتھیاروں سے کریں۔

نبی اکرم مُلَّیْنِمْ نے ہمیشہ عورت سے اچھا سلوک کرنے اوراس کے جذبات کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے۔آپ مُلَّیْنِمْ نے والدکوا پنی بیٹیوں کے ساتھ نرمی ورحمہ لی اور محبت کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا:

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتْى تَبْلُغَا · جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ



### 

أَصَابِعَهُ

"جس آدمی نے دولڑ کیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے۔"

یہ کہ کرآپ نے اپنی انگلیاں جوڑ لیس۔

رسول الله مَثَاثِينَا فِي فِي اولا دكوبهي مال كے ساتھ نيك برتاؤ كرنے كى تاكيدكى۔

ایک آدمی نے آپ مَاللَیْا سے بوچھا:

''میرے حسنِ سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟''

آپ نے فرمایا:

' ' تمھاری ماں ہمھاری ماں ہمھاری ماں ، پھرتمھارا باپ۔''

رسول الله مَنَا لَيْمُ فَ شو ہر کو بھی بیوی کے ساتھ بہترین طرز عمل اپنانے کی تلقین کی۔ آپ نے ایسے آدمی کی شدید ندمت کی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی عورت سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے بُر اسلوک کرتا ہے۔

رسول الله مَثَاثِيَّا جَمَة الوداع مِين كَفِرْ بِ شَهِد آپ كے اردگردايك لا كھ كے قريب كُوار شخصة جن مِين سياه وسفيد، چھوٹے بڑے، غنی وفقير سبحی طرح كے لوگ شامل تھے۔ آپ نے اُن سب سے خاطب ہوكر بلندآ واز سے فرمایا:

«أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ، أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً »

''سنو!عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لےلو۔سنو!عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لےلو۔''ﷺ

ایک دن مدینے کی کئی عورتوں نے رسول الله مظافیظ کی ازواج مطبرات ٹوکافین سے

### 

ا پنے شوہروں کی شکایت کی۔ نبی مَثَالِیمُ کواس بات کاعلم ہوا تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اورلوگوں کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا:

''آلِ محمد مَثَاثِیُّا کے ہاں بہت می عورتیں اپنے شوہروں کے متعلق شکایات لے کر آئی ہیں۔ بیلوگ (جن کی شکایت کی گئی ہے ) اچھے نہیں ہیں۔'' ﷺ آپ نے مزید فرمایا:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

''تم میں سے بہترین وہ ہے جواپنے گھر والوں کے لیےسب سے اچھا ہے اور میں تم سب سے بڑھ کراپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔''

دینِ اسلام نے تو عورت کواس حد تک عزت واحترام سے نوازا کہ ایک عورت کی عصمت کی خاطر جنگیں بیا ہوئیں، خون کے نذرانے پیش کیے گئے اور اکناف عالم میں اسلامی فقوحات کے پرچم اہرائے گئے۔

مدینہ میں یہود مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اُٹھیں جاب کا اتر نا اور مسلمان عورتوں کا باپردہ چلنا پھرنا اچھانہیں گتا تھا۔ وہ ہمیشہ مسلم خواتین کے حلقے میں فساد اور عریانی کے بیج بونے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ تاہم ابھی تک وہ اپنی اِن مَدموم کوششوں میں کامیابنہیں ہوسکے تھے۔

ایک روز ایک مسلم عورت یہو دِ بنی قدیقاع کے بازار سے سوداسلف لینے آئی۔ وہ ایک عفت مآب اور با جاب خاتون تھی۔ وہ وہاں کے ایک یہودی سنار کے پاس گئی اور اس کی دکان میں بیٹھ گئے۔ یہوداس کی پاکیزگی اور باپردگی دیکھ کرآگ بگولا ہو گئے۔ وہ چاہتے دکان میں بیٹھ گئے۔ یہوداس کی پاکیزگی اور باپردگی دیکھ کرآگ بگولا ہو گئے۔ وہ چاہتے کہ اس خاتون کے دیدار اور کمس کی لذت سے اسی طرح لطف اٹھا کیں اور کھلواڑ کریں جیسے وہ اسلام کی آمد سے پہلے کیا کرتے تھے۔

#### CE JUST

یہوداس خاتون کو جاب کھول دینے اور چہرہ دکھانے پر مجبور کرنے گےلیکن اس نے ان کی ایک نہ مانی۔ وہ خاتون ہیٹھی تھی کہ اس خبیث سنار نے موقع پا کر پچپلی جانب سے اس کی قمیص کا دامن کمر پر لٹکتے دو پٹے کے پلّو سے باندھ دیا۔ خاتون کھڑی ہوئی تو پچپلی جانب سے قبیص کا دامن اُٹھ گیا اور پردہ کھل گیا۔ اس پر آس پاس کھڑے یہود نے زور کا قبقہدلگایا۔ عفت آب مسلم خاتون چینی چلائی کہتم مجھے آل کردیتے تو یہ میرے لیے بے پردہ ہونے سے کہیں بہتر تھا۔ ایک مسلمان بھی وہیں کہیں کھڑا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو تلوار سونت کر یہودی سنار پر چڑھ دوڑا اور اسے موت کے گھائے اتار دیا۔ یہود نے مسلمان پر حملہ کرکے اسے شہید کر دیا۔

رسول الله علی کے کاعلم ہوا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہود نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور وہ مسلم خوا تین کی بحرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں تو آپ نے اسلامی لشکر کے ہمراہ اُن کا محاصرہ کرلیا۔ آور جب تک یہود نے نبی علی کی افیصلہ سلیم نہ کرلیا، آپ پیچے نہ ہیں۔ رسول الله علی گی کا ارادہ تھا کہ یہود کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ انھیں معلوم ہو کہ ایک پاکیزہ مسلم خاتون کی عصمت کی کیا قدرو قیمت ہوتی ہے۔ آپ علی گی نے ایپ ارادے پوئل درآ مدکرنا چاہا تو شیطانی فوج کا ایک سپاہی جے مسلم خوا تین کی عزت وحرمت کی کوئی پرواتھی نہ اسلام سے کوئی سروکار، آپ کی طرف بڑھا۔ یہ اس طبقے کا فرد تھا جس کا مطمح نظر اول و آخر اپنا پیٹ بھرنا اور سفلی جذبات کی تسکین کا سیامان فراہم کرنا ہوتا ہے۔

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول رسول الله مَثَالِیَا کی طرف بر هااور بولا: ''اے محمد (مَثَالِیَا )! میرے ہمدرد وہم نوایہود سے احپھا سلوک کرو۔''

بدلوگ عہد جاہلیت میں ابنِ ابی کے انصار تھے۔ نبی کریم مَالَّیْمُ نے اس سے منہ پھیر

#### C. Stylists C.

لیا اور اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ان لوگوں کے لیے عفوودرگزر کا طالب تھا جوایمان والوں میں فحاش وعریانی کا فروغ چاہتے تھے۔

منافقوں کا سردار پھر کھڑا ہوا اور درشتی سے بولا: ''اے محمد (سَالیّیْمُ)! یہود سے اچھا برتا وُ کرو۔'' نبی کریم سَالیّیُمُ نے عفت مَاب مسلم خوا تین کی غیرت کے مارے اس بار بھی اس سے رُخ پھیر لیا۔ اس پر منافق غصے میں آگیا۔ اس بدطینت نے نبی کریم سَالیّیُمُ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا: ''میرے ہمدردوں سے اچھا سلوک کرو، میرے ہم نواؤں سے اچھا برتا و کرو۔'' نبی کریم سَالیّیُمُ کوسخت غصہ آیا۔ آپ سے مرکز اسے دیکھا اور بلند آواز سے کہا:

" مجھے چھوڑ دو۔"

منافق نه مانا۔ وہ نبی مَالِیْمُ کوشمیں دینے لگا کہ شمیں یہود کے قبل کا حکم واپس لینا پڑے گا۔ بالآخرآپ نے اس کی طرف دیکھ کرکہا:

''جاؤ'، وہتمھارے ہیں۔''

رسول الله عَلَيْظُ نے بہود کے قتل کا فیصلہ تو واپس لے لیالیکن انھیں مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ جی ہاں! ایک مسلمان عورت کی عزت اسی تحفظ کی حق دارتھی۔

تغلبہ کی بیٹی خولہ وہ اللہ کا شار نیک اطوار صحابیات میں ہوتا تھا۔ ان کے شوہر اوس بن صامت وہ اللہ خاصے عمر رسیدہ تھے اور انھیں غصہ جلدی آجا تا تھا۔ ایک دن قوم کی محفل سے واپس گھر آئے تو بیوی سے کسی معاملے پر تلخ کلامی ہوگی۔ بیوی نے ترکی بہترکی جواب دیا۔ اوس بن صامت بہت برہم ہوئے اور کہا: ''تم میرے لیے میری مال جیسی ہو۔'' اور غصے سے گھر سے نکل گئے۔ جاہلیت میں اس بات کا مطلب بیتھا کہ میں نے شخصیں طلاق دی۔خولہ کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں الی بات کا مطلب ہے کا تھم کیا ہے۔ اوس

### CP JO BL

گھرواپس آئے تو بیوی دور بھا گئے گئی۔ وہ بولیں: ''فتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جات ہے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے! تم نے جو کہا سو کہا، اب جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے ، تم میرے قریب نہیں آ سکتے ۔'' پھر خولہ رسول اللہ طافیتاً کی طرف گئیں اور اُن سے سارا قصہ بیان کیا۔ انھوں نے شکایت کی کہ اُن کا شوہر بداخلاقی سے پیش آتا اور بے عزتی کرتا ہے۔

رسول الله مَا يُنْفِر في أخميس صبر كي تلقين فرمائي:

' خولہ! وہ آپ کے عم زاد ہیں۔ بے چارے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اُن کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔''

''اے اللہ کے رسول! وہ میری جوانی کھا گیا۔ میرے پیٹ نے اس کے لیے پھول کھیرے۔ اب جبکہ میری عمر زیادہ ہوگئ اور بچوں کی ولادت رُک گئ تو اس نے مجھا پٹی ماں کہہ دیا۔ اے اللہ! میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں۔''خولہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ رسول اللہ عَلَیْمُ ان دونوں میاں بیوی کے متعلق اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔خولہ ابھی رسول اللہ عَلَیْمُ کے ہاں بیٹی تھیں کہ جریل آسان سے وہی لے کراترے۔ رسول اللہ عَلَیْمُ نے خولہ جائی کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا:

رسول اللہ عَلَیْمُ نے خولہ جائی کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا:

''اچھی خولہ! اللہ نے آپ اور آپ کے شوہر کے متعلق وہی نازل کی ہے۔''
پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا:

"الله سن چکااس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے متعلق مجادلہ کرتی ہے اور الله سے شکایت کرتی ہے جبکہ الله تم دونوں کی بات چیت سن رہا ہے۔ واقعتاً الله

### CPT JUST

خوب سننے والا ،خوب دیکھنے والا ہے۔'''گا كهررسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله ''اینے شوہر سے کہیں کہ وہ ایک گردن آ زاد کر دے۔'' وہ بولیں: ''اللہ کے رسول! اس کے پاس آزاد کرنے کو پچھ بھی نہیں۔'' آپ نے کہا: '' پھر دو ماہ کے بے بہ بے روزے رکھے۔'' وہ بولیں:''واللہ! وہ تو بوڑھا پھونس ہے۔ وہ کہاں روز بے رکھتا پھرے گا۔'' آپ نے فرمایا: " پھرساٹھ مساکین کوایک وس (تقریباً پانچ مَن ) تھجور کھلا دے۔" انھوں نے بتایا:''اللہ کے رسول! اتنی تھجوریں بھی اس کے پاس نہیں۔'' آپ نے فرمایا: ''ہم کھجور کا ایک ٹو کرا دے کران کی مدد کریں گے۔''

وہ کہنے لگیں: ''اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! میں بھی ایک ٹوکرا دے کر اس کی مدد کروں گی۔''

اس يررسول الله مَالِيَّةُ مِن فرمايا:

''اچھی بات ہے۔تو جائے اور مجوریں اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر دیجیے۔ اس کے بعد میں آپ کو آپ کے عم زاد کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔'' 🕷 یاک ہے وہ ذات جس نے رسول الله متالیظ کولوگوں کے ذاتی مسائل کے حل میں بھی نرمی ، برد باری اور ہم آ جنگی کے اوصاف سے نوازا۔ مجھے خود اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اور ان سے قبل بہن اور والدہ کے ساتھ جذباتی

#### CE JOSCO

رویہ اپنانے اور اپنے طرزِ عمل میں ملائمت اختیار کرنے کا تجربہ ہوا ہے۔ مجھے اِن طریقوں میں ایسی کمال تا ثیرنظر آئی ہے جس کا تصور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اُنھیں روز مرہ زندگی میں آزمایا ہو۔

یہ بات تو طے ہے کہ عورت کی عزت صرف وہی آ دمی کرتا ہے جو خود عزت دار ہواور عورت کی تو بین وہی کرتا ہے جو خود کمینہ ہو۔

فرا با توقف

''عورت اپنے خاوند کی بدصورتی،مصروفیت یا غربت پر تو صبر کرسکتی ہے کیکن وہ اپنے خاوند کی بداخلاقی برداشت نہیں کرسکتی۔''

الحديث: 1467، وجامع الترمذي، حديث: 1163. الله صحيح مسلم، حديث: 2548. الله صحيح مسلم، قبل الحديث: 1467، وجامع الترمذي، حديث: 1163. الله سنن أبي داود، حديث: 2146. الله جامع الترمذي، حديث: 3895، وسنن ابن ماجة، حديث: 1977. السيرة النبوية لابن هشام: 52,51/3. المجادلة 15:18. الله مسند أحمد: 410/6. يردوايت سندأضعف ہے۔





بحیین میں پیش آنے والے بیشتر فرحت انگیز یا ناخوشگوار واقعات آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں، یوں جیسے کل ہی کی بات ہو۔

آپ اپن ذہن کی باگیں ذرا ماضی میں گزرے ایام طفولیت کی طرف موڑ ہے،

باختیار آپ کوخوشی عنی کے ختلف واقعات یاد آئیں گے۔ آپ کو یاد آئے گا کہ اسکول
میں کسی مقابلے میں حصہ لینے پر آپ نے انعام حاصل کیا تھا۔ آپ کو یاد آئے گا کہ ایک
مفل میں کسی نے آپ کی ستایش کی تھی۔ بیاور اس طرح کے گئی خوشی کے مواقع آپ
کے حافظے کی لوح پر کندہ ہوں گے جنس آپ بھلانہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم
بیپن میں پیش آمدہ ناخوشگوار اور دُکھی واقعات بھی یادر کھتے ہیں۔ استاد نے بھی پیٹا ہویا
اسکول میں کسی سے جھگڑا ہوا ہو یا ایسے مواقع جن میں ہمیں خاندان والوں کی طرف
سے تو ہین آمیزرویے کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بچوں سے اچھا سلوک کرنا نہ صرف خود اُنھیں
متاثر کرتا ہے بلکہ اُن کے والدین اور عزیز واقارب بھی اس کا خوش کُن اثر لیے بغیر نہیں
دہتے۔ بالحضوص پرائمری اسکول کے ٹیچر کے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نخوا طالب
علم گھر جا کر بتا تا ہے کہ ہمار استاد بہت اچھا ہے، مارتو دور کی بات اس نے ہمیں بھی ڈائٹا
بھی نہیں تو اس کے والدین بھی استاد سے ملاقات ہونے پر اس کے طرز عل کی تعریف



اورحوصلدافزائی کرتے ہیں۔خوشی کے ان جذبات کا اظہار بھی سرِ راہ آ منا سامنا ہونے پر
یا تحفہ پیش کر کے یا خط لکھ کربھی کیا جا تا ہے۔اس لیے بچ کے سامنے مسکراہٹ کو معمولی
نہ جانیے ۔آپ کے بہتر طرزِ عمل ہی سے بچ کے دل میں آپ کی جگہ بن پائے گی۔
ایک دن میں نے ایک مقامی اسکول میں نضے طلبہ کونماز کے موضوع پر لیکچر دیا۔ میں
نے ان سے کہا کہ سی بچ کونماز کی اہمیت کے متعلق کوئی حدیث یا دہوتو بتائے۔ایک بچہ
کھڑا ہوا اور بولا: ''رسول اللہ مُنافیظ کا ارشاد ہے:

«بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ أُوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»

'' آ دمی اور کفروشرک کے درمیان (کی کڑی) ترک نماز ہے۔''

مجھے اس کا جواب بہت پہند آیا اور اتن خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی گھڑی اتار کراسے انعام میں دے دی۔ میں عام طور پر معمولی قسم کی گھڑی پہنتا ہوں۔ ایسی گھڑیاں ہمارا محنت کش طبقہ استعال کرتا ہے۔

میرے دیے ہوئے انعام نے لڑکے کو بہت انگیز کیا۔ اسے علم سے بڑی محبت ہوگئ اور اس کی قدرو قیمت کا احساس ہوا۔ بعدازاں وہ هظِ قرآن کی طرف متوجہ ہوگیا۔
سالہا سال گزر گئے۔ایک دن میں ایک مبحد میں نماز کے لیے گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ وہی
لڑکا جسے کئی سال پہلے میں نے انعام دیا تھا، مبحد کا امام ہے۔اب وہ جوان ہو چکا تھا اور
شریعہ کالج سے فارغ انتصیل ہو کرکسی عدالت کے تحت قضاء کے شعبے میں خدمات
سرانجام دے رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں پہچانالیکن اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔

جس محبت اورعزت افزائی سے وہ کئی سال پہلے بہرہ ور ہوا تھا اس کا خوشگوار اثر آج بھی اس کے ذہن میں باقی تھا۔

مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے رات کی کسی دعوت میں مدعو کیا گیا۔ وہاں میری ملاقات

ایک روشن چېرہ نوجوان سے ہوئی۔اس نے برای گرم جوشی سے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ ایک موقع پرآپ نے ہمارے اسکول میں لیکچر دیا تھا،تب میں چھوٹا تھا۔

میری عادت ہے کہ میں بچوں کا پچھ زیادہ ہی احترام کرتا اور آنھیں ہڑوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ان کی میٹھی باتیں جوا کثر غیراہم ہوتی ہیں، بغورسنتا ہوں۔ میراایک دوست ہے جو مجھ سے بھی بھار ملتا ہے۔ جب بھی اس سے میری ملاقات ہوتی ہے، اس کا چھوٹا بچہاس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ میں اپنی عادت کے مطابق ننھے سے بیار کرتا ہوں اور اس سے دوستانہ رویہ رکھتا ہوں۔

ایک روز میرایهی دوست مجھے ایک بڑی تقریب میں ملا۔ اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں باپ بیٹا نے مجھے سلام کیا، پھر میرا دوست کہنے لگا: ''یار! تم نے میرے بچ پر کیا جادوکر دیا ہے! چند دن پہلے ان کے استاد نے طلبہ سے بوچھا تھا کہ وہ مستقبل میں کیا بنا پہند کریں گے۔

ایک نے کہا: میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرا کہنے لگا: میں انجینئر بنوں گا اور میرے بچے نے کہا: میں محمد عریفی بنوں گا!

بچوں سے طرز عمل کے سلسلے میں اوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے اور فرؤا فرؤا حاضرین محفل سے ہاتھ ملاتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی والدکی نقل کرتا ہے۔ حاضرین میں سے کوئی تو بچے سے تخافل برتا ہے، کوئی سرسری مصافح پر اکتفا کرتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ زور سے ہلاتے ہوئے پر جوش انداز میں کہتا ہے: '' آؤ میرے شیر! شرارتی، کیا حال ہے تحصارا؟'' یہ آخری شخص بچے کے دل پر اپنی محبت شیت کردے گا۔

مربی اول مَالیّا کیم بچوں سے بہت مشفقانہ سلوک کرتے تھے۔ انس بن ما لک رفائلہ کا



ایک چھوٹا بھائی تھا۔ رسول اللہ مٹالیئ اس سے لاؤ پیار کرتے۔ آپ اسے ابوعمیر کی کنیت سے پکارتے تھے۔ ننھے کے پاس ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھیلتا تھا۔ پرندہ مرگیا۔ اس کے بعدرسول اللہ مٹالیئ اس سے جب بھی ملتے پیار سے کہتے:

''ابوعمير! وه نُغَير (بلبل) کيا ہوا؟'''''

زين بنت ام سلمه كورسول الله مَالليَّمْ محبت سے بِكارتے:

''يَا زُوَينِب، يَا زُوَينِب''

رسول الله مَا لَيْمُ كَسِيلة بحول كے پاس سے گزرتے تو أخسيس سلام كہتے۔

آپ مُلِیْنِ انصار کے ہاں جاتے تو ان کے بچوں کوسلام کہتے اور ان کے سرول پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔

رسول الله مَثَالِيَّةُ مَسى معرے سے واپس آتے اور بیچ آپ کا استقبال کرتے تو آپ انھیں سوار کر لیتے۔ مسلمانوں کا انشکر جنگ موتہ سے لوٹا تو رسول الله مَثَالِیَّةِ اور اہلِ مدینہ نے ان کا استقبال کیا۔ مدینہ کے بیچ بھی دوڑے گئے اور غازیانِ اسلام سے ملاقات کی۔ رسول الله مَثَالِیَّةِ نے بیوں کودیکھا تو فرمایا:

عبدالله بن جعفر بن ابی طالب کولایا گیا۔ آپ مظافیاً نے اسے سواری پرآ گے بھالیا۔ سے سول الله علاقیا کے ایک دن وضو کر رہے تھے۔ ایک پانچ سالہ بچہ محود بن رہیج آپ کی طرف آیا۔ آپ نے منہ میں پانی ڈالا اور بچے سے دل کئی کرتے ہوئے اس کے منہ پر کلی کی۔ سے

رسول الله مَنَالِيَّامُ بِرْ مِنْ مِنْ مَهُ اور بشاش بثاش تھے۔ آپ سے مل کر لوگوں کے دل سرور وانبساط کے خوب صورت جذبات سے بھر جاتے۔ آپ کی محفل میں بیٹھا کوئی آ دی

ا کتابٹ کا شکارنہیں ہوتا تھا۔

ایک دن کوئی آ دمی سواری کا جانور ما تکنے رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَن الله مَنْ ال

''میں تو آپ کواؤٹنی کا بچہ دوں گا۔''

آدمی کوقدرت تعجب ہوا کہ اوٹنی کا بچہاس کا بار کیونکر اٹھائے گا۔اس نے کہا:

"الله كے رسول! اونٹني كا بچه لے كرميں كيا كروں گا؟"

رسول الله مَالِيَّةُ فِي خُوش طبعي سے جواب دیا:

''اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔'''''

ايك دن رسول الله مَاليَّةُ إلى في بنت موسرة انس كو بلايا:

''او دو کا نوں والے!''

ایک روز ایک عورت اینے خاوند کی شکایت لے کر آئی۔ آپ نے اس سے فر مایا:

'' آپ کا خاوند وہی ہے ناجس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟''''''

وہ عورت گھرائی، اس نے سمجھا کہ اس کے شوہر کی نظر جانی رہی ہے۔ عربی زبان میں استعمال میں سفیدی ہونے سے مراداندھا پن بھی ہے۔ اللہ تعالی نے بھی می تعبیر استعمال کی ہے۔ یعقوب علیا کے متعلق فرمایا:

﴿ وَابْيَعْتُ عَيْنَهُ مِن الْخُزْنِ ﴾

''اوراس کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئیں۔' گینی اندھی ہو گئیں۔ وہ عورت گھبرائی ہوئی واپس گھر گئی اور اپنے خاوند کی آنکھوں کا معائنہ کرنے لگی۔ خاوند نے پوچھا تو اس نے بتایا: ''رسول الله سَالْیَا ﷺ نے کہا ہے تمھاری آنکھوں میں سفیدی ہے۔''

اس کے خاوند نے اپنی بیوی کے بھول پن پرمسکراتے ہوئے کہا: "بھلی مانس! کجھے رسول اللہ مٹالیا آئے نے بہیں بتایا کہ اِن آنکھوں کی سفیدی ان کی سیابی سے زیادہ ہے؟"
اس کا مطلب بیتھا کہ ہرانسان کی آنکھوں میں سیابی اور سفیدی ہوتی ہے۔
رسول اللہ مٹالیا اسے کوئی خوش طبعی کرتا تو آپ اس کا ساتھ دیتے اور خوب ہنتے مسکراتے۔

عمر والني الله مَالِيَّةُ كَ پاس ان كَ مَرِ عِينَ آئِد بَى مَالِيَّةُ أَن دنوں اپنی ازواج سے اس بات پر ناراض تھ كه أنهول نے آپ سے نفقه بردھانے كا پُراصرار مطالبه كيا تھا۔

عمر والنوز نی مالی کوخش کرنے کے لیے کہا: "اللہ کے رسول! آپ بھی ہمارا حال بھی ملاحظہ سیجیے۔ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے۔ ہم میں سے کسی کی عورت اس سے نفقے کا مطالبہ کرتی تو وہ اٹھ کر اس کی گردن مروڑ دیتا۔ پھر جب ہم مدینہ آئے، ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی جس پر اس کی عورتوں کا غلبہ ہے۔ ہماری عورتوں نے بھی اُن کی عورتوں سے مردوں پر غالب آنے کے طریقے سیکھنا شروع کردیے۔"

عمر کی بیہ بات سُن کر رسول الله مَاللَّيْمُ مسكرا دیے، عمر والنَّهُ نے چند اور باتیں کیس تو ' 'باورمسکرائے۔'''

احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول الله طَالِیْمُ کھلکھلا کر ہنتے اور آپ کے نواجد (ڈاڑھیں) نظر آنے لگتے۔اسی لیے رسول الله طَالِیْمُ خوش مزاج وخوشگوارانسان اوراثیسِ معفل تھے۔لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا رویہ بھی یہی ہواور ہم ایسا ہی خوب صورت طرزِعمل اپنانے کی سعی کریں تو حقیقی معنوں میں زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔



C. S. Sec. 1882

تيل تطر

"بچه گیلی مٹی ہوتا ہے۔ ہم اس سے جبیبا سلوک کریں گے، ویبا کردار اپنائے گا۔"

السيرة النبوية لابن هشام: 24/4. شصيح البخاري، حديث: 77. مامع الترمذي، حديث: 199. شيض حديث: 1991. شيض البي داود، حديث: 5002، وجامع الترمذي، حديث: 1838. شيض القدير، حديث: 1837. ما يوسف 84:12. شيض عصيح البخاري، حديث: 4913.



 <sup>◄</sup> صحيح مسلم٬ حديث: 82، وجامع الترمذي٬ حديث: 2619. ◄ صحيح البخاري٬ حديث:
 6129.



رسول الله عَلَيْظِ الوگوں کے داوں میں اسی راستے سے جاتے جس سے گزرناسہل اور مناسب ہوتا۔ آپ عَلَیْظِ کے چیا فوت ہوئے تو قریش کاظلم وستم بردھ گیا۔ آپ ثقیف سے مدداور حفظ حاصل کرنے کی خاطر طاکف کو عاز م سفر ہوئے۔ آپ کو امیدتھی کہ اہلِ طاکف دعوت اسلام قبول کرلیں گے۔ آپ عَلَیْظِ اسلیم دوانہ ہوئے۔ طاکف پینی کر آپ نے ثقیف کی تین متاز شخصیات سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبدیا لیل، مسعود اور حبیب تیوں بھائی عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے۔ اُن کا شار اشراف ثقیف وطاکف میں ہوتا تھا۔ آپ عَلَیْظِ اُن کے ہاں گئے، اُنھیں اللہ کی طرف بلایا اور مدد اور جمایت کے طالب ہوئے۔ اُنھوں نے آپ کو خاطر خواہ جواب نہ دیا بلکہ الٹا بعزت کرنے گئے۔ ایک کہنے لگا: ''میں غلاف کو خطر خواہ جواب نہ دیا بلکہ الٹا بعزت کرنے گئے۔ ایک دوسرے نے کہا: ''اللہ کو تمھارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جے وہ رسول بنا کر بھیجا ہو۔'' تیسرے نے فلف بھھارا: ''واللہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ اگر بقول تمھارے تم اللہ تیسرے نے فلف بھھارا: ''واللہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ اگر بقول تمھارے تم اللہ کے دوں۔ اور اگر تم اللہ برجھوٹ باندھ رہے ہوتو میں تم سے کلام کرنا پہند نہیں کرتا۔'' اللہ برجھوٹ باندھ رہے ہوتو میں تم سے کلام کرنا پہند نہیں کرتا۔''

رسول الله مَاللَيْظِ نِهِ أَن كا نامناسب اور غير دانش مندانه جواب سُنا تو جانے ك

## وياده فالاستام حاك

ليے أُ کھے۔

آب بوثقیف کی خیراور بھلائی سے ناامید ہو چکے تھ لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ قریش كواس بات كايتا چل كيا تو وه يهل سے زياده دلير موجائيں گے۔ نبي مَّالَّيْنِمُ نے ان سے فرمايا: " تم لوگوں نے جو کیا سوکیا۔اب اس بات چیت کو پوشیدہ ہی رکھنا۔" لیکن بنوعمرو بن عمیر نے کوئی پروانہ کی اور شہر کے اوباشوں اور اپنے غلاموں کو انگیز کیا کهاس آ دمی پرسب وشتم کرواورشهر میں ڈھنڈورا پیٹو۔ لوگ آپ کے گردا گردا کھا ہو گئے۔ اُنھوں نے بہت شور وغوغا کیا اور آپ پر پھر برسائے۔آپ نے مجبور ہو کرعتبہ وشیبہ ابنائے رہیعہ کے باغ میں پناہ لی۔ وہ دونوں باغ میں موجود تھے۔ طائف کے اوباش واپس جا چکے تھے۔ نبی مُناتِیْمُ انگور کی ایک بیل کی طرف بڑھے اور اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ابنائے رہیعہ نے آپ کو اس حال میں د یکھا تو اُن کے اندر کی قبائلی حمیت جاگ اُٹھی۔ رسول الله مَثَاثِیْمُ اُن کے قرابت دار بھی بتھے۔ انھوں نے عداس نامی اینے ایک نصرانی غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ انگور کے چند کچھے اس پلیٹ میں رکھ کراس آ دمی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ کھا لے۔عداس نے حکم کی تغییل کی۔ وہ انگور لایا، رسول الله مَثَالِيَّامُ کو پیش کیے اور بولا: ''کھائیے'' آپ نے ہم اللہ کہدکر اپنا ہاتھ بردھایا۔ عداس نے جرت سے آپ کی طرف و یکھااور کہا: ''والله اس علاقے کے لوگ تو پیکلمات نہیں کہتے۔'' رسول الله مَالِينَا للهِ مَا الله مَالِينَا مُلِي مِيها: ''عداس! تم کس علاقے سے ہواورتمھارا دین کیا ہے؟'' ''نصرانی ہوں اور میٹوی سے آیا ہوں۔' عداس نے جواب دیا۔ رسول الله مَثَاثِينَ يولے:

ر چې ځلاارمټام

''مر دِصالح بونس بن متی کی بہتی سے؟'' ''آپ کو کیا معلوم کہ بونس بن متی کون ہیں؟''عداس کی حیرانی بڑھتی جاتی تھی۔ رسول الله مَالِیْرِ فِی بتایا:

''دوہ میرے بھائی ہیں۔ وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔'' اس پر عداس نے جھک کر رسول الله مُلَّالِيَّا کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ ابنائے ربیعہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا:''لوتمھا را غلام تو کام سے گیا۔'' عداس واپس آیا۔ رسول الله مُلَّالِیْا کی زیارت کر کے اور آپ کا کلام سُن کر شدتِ جذبات سے اس کا چرہ دمک رہا تھا۔

اس کے آقانے کہا: ''تیراستیاناس! تواس آدمی کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہاتھا؟''
عداس نے سرشاری سے جواب دیا: '' آقا! روئے زمین پرکوئی آدمی اس سے بہتر
نہیں۔اس نے جھے ایک الی بات بتائی ہے جس کا نبی کے سواکسی کوعلم نہیں ہوتا۔''
آقانے تنبیہ کی: '' دیکھنا عداس! کہیں وہ آدمی تصمین تمھارے دین سے نہ پھیر دے۔
تمھارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔''
تو کیا آج ہم تمام شعبہ ہائے زندگی کے افراد کے ساتھ یکساں طرزِ عمل اختیار کر
سکتے ہیں؟!

# الك نظر إدهر يحى

''انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناتے سیجیے، نہ کہ اُن کی صورتوں، ان کے مال ومتاع یا اُن کے مناصب کی بنیاد پر۔''

السيرة النبوية لابن هشام:421/2.



مخالفین سے رسول اللہ مکا ﷺ کا طرزِ عمل عدل وانصاف پر بنی تھا۔ آپ کو اُن کی دعوت واصلاح کے راستے میں اپنی جان کی بھی پروانہیں تھی۔ آپ ان کی ایڈ ارسانی کو برداشت کرتے اوران کے منفی رویے کو نظر انداز کرتے رہے۔

ایسا بھلا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مَالَّيْمُ کے متعلق فرمایا کہ ہم نے مختبے محض رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا۔

کس پررهم کرتے ہوئے؟ ایمان والوں پر؟ نہیں! فرمایا:

﴿ وَمَا اَرْسُلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ۞

''ہم نے مختے سب جہانوں پر محض رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا۔'' اللہ کے رسول کی مذمت کرتے اور بلا جواز رشمنی روا یہود کی حالت پر غور کیجیے۔ وہ اللہ کے رسول کی مذمت کرتے اور بلا جواز رشمنی روا رکھتے تھے۔اس کے باوجود آپ اُن پر شفقت کرتے اور اُن کے معاملے میں نرمی اختیار کرتے۔

ام المونین عائشہ وٹائھا بتاتی ہیں: ''ایک بار یبود نی تالیکا کے گھر کے قریب سے گزرے، انھوں نے کہا: «السلام علیکم کے بجائے، مطلب میر کہ محس موت آئے۔)



### ن و والني المالة الاتاكانة الاتاكانة الاتاكانة الاتاكانة الاتاكانة الاتاكانة الاتاكانة الاتاكانة الاتاكانة ال

رسول الله عَلَيْظِ نے جواب دیا: ﴿وعلیک ﴿ اور شخص بھی۔' اللہ کے رسول تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے لیکن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا: ''السام علیکم اور اللہ تم پرلعنت کرے اور اپنا غضب نازل کرے۔'' اس پراللہ کے رسول نے فرمایا: ''مشہر وعا کشہ! نرمی اپناؤ۔ درشتی اور بدگوئی سے بچو۔'' میں نے کہا:'' آپ نے سانہیں انھوں نے کیا کہا ہے؟'' رسول اللہ عَلَیْظِ ہوئے:

''تم نے سُنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟! میں نے ان کا جواب دے دیا۔ میری بددعا قبول کی جاتی۔'' اللہ علیہ کی جاتی۔'' اللہ کی جھے پر بددعا قبول نہیں کی جاتی۔'' اللہ نے یہ جی ہاں! گالی کا جواب گالی میں دینے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا:

﴿وَقُولُوالِكَاسِ عُنْمَا ﴾

''اورلوگوں سے اچھی بات کہو۔''

ایک دن رسول الله طُلِیْمُ اپنے اصحاب کے ہمراہ کسی غزوے کے لیے روانہ ہوئے۔ والیسی پرمسلمانوں نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا جہاں اشجار کی بہتات تھی۔ صحابہ کرام بھر گئے اور درختوں کے سائے میں آ رام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول بھی ایک درخت کی طرف بڑھے، اپنی تلوار اس کی ٹہنی سے لڑکائی، چا در بچھائی اور سو گئے۔ اس اثنا میں ایک مشرک اُدھر آ دھمکا۔ اس نے آپ کو تنہا دیکھا تو دیے پاؤں آیا اور درخت کی شاخ سے تلوار اتار لی، پھر گرج کر کہا: ''محمد اِسمیس مجھ سے کون بچائے گا؟''

# Contraction

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ جَاگ المصحد بد برسی نازک صورتِ حال تھی۔ ایک آ دمی ہاتھ میں تلوار لیے سر پر کھڑا ہے۔ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ

اس نے دوبارہ کہا: ' تتحصیں مجھ سے کون بچائے گا؟'' رسول الله مَثَالِيَّا نِهُ اِيت اطمينان اور کھر پوراعمّاد سے جواب دیا: ''الله۔''

یہ سننا تھا کہ اس آ دمی پر کپکی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول الله مَالِیْمِ کھڑے ہوئے ،تلواراٹھائی اور فرمایا:

"اب محسل مجھ سے کون بچائے گا؟"

آ دمی کا رنگ فق ہوگیا۔اسے اپنی جان کے لالے پڑگئے۔اس نے اللہ کے نبی سے رحمی کا رنگ فق ہوگیا۔اسے اپنی جان کے لالے پڑگئے۔اس نے اللہ کے نبی سے رحمی اپیل کرتے ہوئے فریاد کی: ''کوئی نہیں۔ مجھے آپ سے صرف بھلائی کی امید ہے۔''

آپ نے پوچھا:

"اسلام لاتے ہو؟"

اس نے کہا: ' دنہیں لیکن بیہ وعدہ کرتا ہول کہ اس قوم کا ساتھ نہیں دوں گا جوآپ سے جنگ کرے گی۔''

رسول الله مَالِيَّةِ نِي اسے معاف کر دیا اوراس سے اچھاسلوک کیا۔ یہ ورین مربطہ سال تنہ ہے ا

یہ آدمی اپنی قوم کا سردار تھا۔ واپس اپنی آبادی میں گیا اور قوم کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ وہ سب مسلمان ہو گئے۔

جی ہاں! لوگوں سے اچھا برتاؤ کیجیے، آپ ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لیس گے۔

رسول الله مَثَالِيَّا کا تو اپنے سخت ترین اعداء کے ساتھ روبی بھی اخلاقِ عالیہ کی عمدہ مثال تھا۔ آپ کا یہی طریقِ کاراُن کی تسخیر اوراُن کے دلوں کی ہدایت کا باعث بنا۔

رسول الله طَالِيَّةُ نے لوگوں کے درمیان علانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش نے دعوت کو دبانے کے لیے ہرحر بہاستعال کیا۔ان کی اسلام مخالف تگ و دو کے سلسلے کی ایک کڑی یہ متحی کہ قریش نے قبیلے کے اکا ہر اور نمایاں افراد سے مشاورت کی کہ محمد (مُثَالِیُّمُ) کی دعوت کے متعلق کیا طرزِ عمل اختیار کیا جائے اور لوگوں کو جو دھڑا دھڑ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، قبولِ اسلام سے بازر کھنے کے لیے کیا لائح عمل طے کیا جائے۔

شیوخ قریش نے مشورہ دیا کہتم میں سے جوشخص جادو، کہانت اور اشعار کا گہراعلم رکھتا ہو وہ اس آدمی کے ہاں جائے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ہمارے جصے بخرے کردیے ہیں اور ہمارے دین پرنکتہ چینی کی ہے۔اس سے بات چیت کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔

لوگوں نے کہا:''عتبہ بن رہیعہ کے علاوہ تو کوئی مناسب آ دمی ہمیں نظر نہیں آتا جواس کام کو بطریقِ احسن انجام دے سکے۔''

انھوں نے عتبہ بن رہیعہ سے کہا: ''ابوالولید! اس کام کی ذمہ داری تم ہی اٹھاؤ۔'' عتبہ دور اندلیش اور متحمل مزاج سردار تھا۔

اس نے کہا:''اے معشرِ قریش! کیاتم سمجھتے ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں،اس سے بات چیت کروں اور اسے چند باتوں کی پیش کش کروں، شاید وہ ان میں سے کوئی بات قبول کر لے؟''

لوگوں نے جواب دیا:''جی ہاں ابوالولید!'' اس پر عتبہ اُٹھا اور رسول الله مُلاَثِیْاً کے گھر کی طرف چل پڑا۔ آپ گھر ہی یہ تھے۔ عتبہ

# CO JULIUM TO

آیا اور کھڑے پاؤل سوال داغ دیا: ''محمر! تم بہتر ہو یا عبداللہ؟''
رسول اللہ عَلَیْمُ اینے والدعبداللہ کے احترام میں خاموش رہے۔
عتبہ نے دوسراسوال کیا: ''تم بہتر ہو یا عبدالمطلب ؟''
رسول اللہ عَلَیْمُ اس باربھی اینے دادا عبدالمطلب کے احترام میں چپ رہے۔
عتبہ کہنے لگا: ''اگرتم کہتے ہو کہ بیہ حضرات تم سے بہتر ہیں تو انھوں نے انھی خداؤں کی
پرستش کی جنھیں تم برا کہتے ہو۔ اور اگرتم یہ کہتے ہو کہ تم اُن سے بہتر ہوتو بات کرو، ہم
تمھاری بات سنتے ہیں۔''

اور قبل اس سے کہرسول اللہ عنا ﷺ کوئی جواب دیں، عتبہ اُبل پڑا اور بولا:

''واللہ! ہم نے واقعی اپنی قوم کے لیے تم سے بڑھ کر منحوں آ دمی نہیں دیکھا۔ تم نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہماری وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے، ہمارے دین میں کیڑے تکالے ہیں اور ہمیں عرب میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے اور یہ با تیں زبان زوعام ہیں کہ قریش میں ایک جادوگر اور ایک کا ہن موجود ہے۔ واللہ! ہم حاملہ عورت کی نیکار جیسی کسی پکار کے منظر ہیں کہ وہ بلند ہواور ہم تلواریں لے کرایک دوسرے پر پکل پڑیں اور فنا ہوجا کیں۔'

مارے غصے کے عتبہ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ با ادب بیٹے خاموثی سے سُن رہے تھے۔ عتبہ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنے اصل مدعا کی طرف آیا اور بولا:
''دیکھوبھی ! تم جودعوت دیتے ہواگر اس سے تمھا را مقصد مال کمانا ہے تو ہم شھیں اتنا مال دیں گے کہتم قریش کے امیر ترین آدمی بن جاؤگے۔''
مال دیں گے کہتم قریش کے امیر ترین آدمی بن جاؤگے۔''
''اگر شھیں سرداری سے بیار ہے تو ہم تمھا رے نام کے جھنڈ ہے باندھ دیتے ہیں اور تم ساری عمر ہمارے سردار رہوگے۔''



# على المالا ا

"اورا گرشمصی عورتوں کی چاہت ہے تو قریش کی جن دس عورتوں سے تم کہوہم تمھاری شادی کر دیتے ہیں۔"

" یا جوتمھارے پاس آتا ہے وہ کوئی جن ہے جسے تم دیکھتے ہولیکن دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہمیں بتاؤ، ہم منہ مانگی قیمت ادا کر کے تمھارا علاج کراتے ہیں تا کہ تمھارا اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں، جن آ دمی پر غالب آسکتا ہے۔ دوا کی جائے تو یہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔"

عتبہ رسول الله مَالِيْمَ سے اسی بھونڈ ہے طریقے سے گفتگو کرتا اور آپ کوشم شم کے لاپلے دیتارہا۔ رسول الله مَالِیْمُ اطمینان سے اس کی بکواس سنتے رہے۔ پیش کشیں اپنے اختیام کو پہنچیں، بادشاہت، مال، عورتیں اور جنون کا علاج۔

عتبہ خاموش ہوا اور نبی سَالِیْنِ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ صبر و ثبات کے پیکرنے نگاہ اٹھائی اور نرمی سے کہا:

''ابوالوليد! آپ کی بات پوری ہوگئ؟''

عتبہ کوصادق وامین مُثَاثِیُّم کے اس باوقارا نداز پر جیرانی نہیں ہوئی۔اس نے مختصر جواب دیا: ''ہاں۔''

آپ نے کہا:

" پھرمیری بات ساعت کیجیے۔"

عتبه بولا: "مھیک ہے۔"

رسول الله طَالِيْنَا نِهِ فَهِم السجده كى تلاوت شروع كى - عتبه سنتا رہا - يكا يك وہ زمين پر بيٹھ گيا، پھراس كاجسم كپكپايا - اس نے اپنے دونوں ہاتھ تچھلی جانب رکھے اور اُن پر طیک لگالی - رسول الله طَالِیْنِ پڑھتے رہے اور وہ سنتا رہا - جب آپ اس آیت پر پہنچے:

# Contraction

﴿ قَانَ ٱعْرَضُوا فَقُلُ ٱنْذَرُكُمْ مَلِيقَةً قِفْلَ مَعِقَةٍ عَادٍ وَكُنُودُ أَنَا '' پھرا گرانھوں نے منہ موڑا تو کہہ دے کہ میں نے شمصیں عاد وثمود کی کڑک جیسی کڑک سے خبر دار کر دیا ہے۔'' توعتبه عذاب كي دهمكي سن كركانب أثهار وه الحيل كر كعرا موا اورا پنا ماتھ رسول الله سَاليَّيْمُ ا کے منہ پررکھ دیا تا کہ آپ مزید قراءت نہ کریں۔ کیکن رسول الله مَنالِیْظُ نہیں رُ کے اور تلاوت کرتے رہے، سجد ہُ تلاوت والی آیت پر ینچوتو سجدہ کیا، پھرسجدے سے سراٹھایا اور عتبہ کی طرف دیکھ کرکہا: "ابوالوليد! آب نے س ليا؟" اس نے جواب دیا: "ہاں۔" رسول الله سَالِينَةُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ '' پھرآپ جانيں اورآپ کا کام''''' عتبه خاموثی سے اٹھا اور اینے ساتھیوں کے پاس آگیا جو بڑی بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔انھوں نے عتبہ کا اترا ہوا منہ دیکھا تو آپس میں کہنے گئے:''اللہ کی قتم! ابوالولید تمھارے پاس وہ چپرہ لے کرنہیں آیا جس کے ساتھ گیا تھا۔'' عتبان کے درمیان بیٹھا تو انھوں نے بوجھا: ''ابوالولید کیا خبرہے؟'' وہ بولا: "خبریہ ہے کہ اللہ کی قتم! میں نے ایبا کلام سنا ہے کہ اس جیبیا کلام زندگی بھر نہیں سنا۔ واللہ! نہ وہ شعر ہے، نہ جادواور نہ کہانت'' '' قریش کےلوگو! میری بات مانو اور حیا ہوتو اس کا ذمہ بھی مجھی پر ڈال دو۔اس آ دمی کو ا پنا کام کرنے دو۔ الله کی قتم! جو کلام میں سن کر آر ہا ہوں اس سے کوئی زبردست واقعہ

رونما ہو کر رہے گا۔ میں نے اسے وہ کلام پڑھتے سنا تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے

# المناق فالخن كالقراص

روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے قرابت داری کاواسطہ دے کر کہا تھا کہ رُک جائے۔ اورتم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہہ دے تو پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پرعذاب نہ آجائے۔''

پھر ابوالولید کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ قوم کے لوگ مارے غم کے خاموش تھے اور عتبہ کی طرف ککر نکر دکھے دہے تھے۔

عتبہ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا: ''واللہ اس کے کلام میں ایک عجیب مٹھاس ہے۔ اس کاحسن آ تکھوں کو خیرہ کیے دیتا ہے۔ اس کا اوپری حصہ پھل دار اور پنچ کا حصہ سر سبز و شاداب ہے۔ وہ غالب آتا ہے اور اس پر غلبہ پانا ممکن نہیں۔ جو اس کے زیر نگیں آئے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بید کلام کسی بشر کا نہیں۔ بیہ با تیں کسی بشر نے نہیں کہیں۔''

لوگوں نے عتبہ کوا کھڑتے دیکھا تو کہا: ''بیشعرہ ابوالولید! شعرہے۔'' عتبہ نے پُر جوش انداز میں جواب دیا: ''واللہ! کوئی آ دمی اشعار اور رجز وقصیدہ جیسی اصناف یُخن کو مجھ سے بہتر نہیں جانتا۔ جو ں کی شاعری بھی میں نے سنی ہے۔ واللہ! جو پچھ وہ کہتا ہے ان میں سے کسی کے مماثل نہیں۔''

یوں عتبہ رسول اللہ طَالِیْمُ کے معاملے میں اپنی قوم سے مناقشہ کرتا رہا۔ یہ درست ہے کہ عتبہ اسلام نہیں لایا تھا، تاہم دین کے لیے اس کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ غور کیجیے رسول اللہ طَالِیُمُ کے اعلیٰ کردار نے کیسا اثر دکھایا۔ آپ نے اپنے سخت ترین ویمن عتبہ کے سامنے بھی حسن ساعت کے اصول سے انح اف نہیں کیا۔

اس کے بعد قریش کے لوگ ایک روز پھر جمع ہوئے۔اس بار انھوں نے حصین بن منذر خزاعی کو جوجلیل القدر صحالی عمران بن حصین کے والد تھے، نبی مَالَّیْظِ سے مناظرے کے



# C90 214040 50

لیے تیار کیا۔ ابوعمران نبی مَنَائِیْمُ کی طرف آیا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام اردگر دحلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ابوعمران نے آتے ہی قریش کی روایتی زبان میں وہی گھسے پٹے الفاظ دہرائے کہ تم نے ہمارا شیرازہ بھیر دیا اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ نبی مَنَائِیْمُ خاموثی سے سنتے رہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو نبی مَنَائِیْمُ نہایت مؤدب لہجے میں گویا ہوئے:

''ابوعمران! آپاپی بات کر چکے؟'' اُس نے جوابًا کہا:''ہاں۔'' آپ نے فرمایا:

"تب میں آپ سے چند ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اُن کا جواب دے دیجے۔"

اس نے کہا:''ہاں! پوچھو، میں سن رہا ہوں۔''

آپ نے پہلاسوال کیا:

''ابوعمران! آج کل آپ کتنے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں؟''

وه بولا: "سات خداوُل كي، چيوز مين ميں بين اورايك آسان ميں "

"آپان میں سے کس خداسے مرادیں مانگتے اور ڈرتے ہیں؟"

"اس خداسے جوآسان میں ہے۔"

دو حصین! اگر آپ اسلام لے آئیں تو میں آپ کو دوایسے کلمے سکھاؤں گا جو آپ

كوفائده ديس كين رسول الله طَالِيْنِ في منري سي كها-

حصين فورأ مسلمان ہو گئے اور پوچھا: ''اے اللہ کے رسول! مجھے وہ دو کلمے سکھا دیجیے

جن كا آب نے مجھ سے وعدہ كيا تھا۔"



# المن المناز المن

رسول الله سَالِينَا مِنْ عَلَيْهِمُ فِي فِي ما ما يا:

«قُل: اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَ أَعِنْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي»

"آپ کہا کیجے: اے اللہ! میرے دل میں رشدو ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نشس کے شرسے بچا۔"
میرے نفس کے شرسے بچا۔

سبحان اللہ! یہ کیسا عمدہ طرزِ عمل تھا اور لوگوں کے دلوں پر اس کی کیسی عجیب تا ثیرتھی۔ یہی اسلام کا دعوتی انداز ہے جو کا فروں کو اسلام کی طرف لانے اور بھلائی کی جانب ان کے انجذاب کا باعث بنتا ہے۔



C90 1164,000

ضرور یات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔' اُن صاحب کا اپنے جرمن پڑوی سے یہی برتاؤ رہا اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ جرمن مسلمان ہوگیا۔ واللہ! زندگی کا اصل لطف یہی ہے کہ اخلاقِ عالیہ کوعبادت جان کر اپنایا جائے۔ ایسے واقعات تاریخ کا حصہ ہیں کہ بہت سے غیرمسلم مسلمانوں کے منفی طرزِ عمل کو د کھے کر اسلام نہ لائے۔

''بہترین داعی وہ ہے جوزبان سے پہلے، اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔''

الأنبياء 12:21. وصحيح البخاري، حديث: 6401. البقرة 83:2. وصحيح مسلم، حديث: 843، ومسند أحمد: 365,364. وأسجدة 13:41. والسيرة النبوية لابن هشام: 294,293/1. والسيرة النبوية لابن هشام: 294,293/1.



حسن اخلاق جس انسان کی سرشت میں شامل ہوکر اس کے جسم وروح کا جزولا ینفک بن جائے وہ ہمیشہ سہل ہُو ، رقبق القلب، نرم پہلواور متحل مزاج رہتا ہے اور آ دمی تو آ دمی حیوانات و جمادات کے ساتھ بھی اس کا رویہ مشفقانہ اور حسنِ سلوک پر بنی ہوتا ہے۔
رسول اللہ سُلُ اللّٰہِ صحابۂ کرام کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ مسلمانوں نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ آپ سُلُ اللّٰہِ مُضائے حاجت کے لیے گئے۔ چند صحابہ ایک جُھنڈی میں داخل بھر انہ کے ساتھ دہ بح بھی تھے اُنھوں نے دہ دونوں بھر انہوں کے مدونوں کی مدونوں کے مدو

پڑاؤ کیا۔ آپ مُلَیْمُ قضائے حاجت کے لیے گئے۔ چند صحابہ ایک مُحمنڈی میں داخل ہوئے۔ انھوں نے وہ دونوں ہوئے۔ انھوں نے وہ دونوں ہوئے۔ انھوں نے وہ دونوں سے اٹھالیے۔ چڑیا اُن کے سروں پر اُڑنے اور پھڑ پھڑانے گئی۔ نبی مُنَافِیْمُ تشریف لائے اور آپ نے بیمنظرد یکھا تو دریافت کیا:

"اسے اس کے بچوں کی وجہ کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے اسے واپس کردیجے۔"

ایک دن رسول الله مَالِيَّمُ نے چیونٹیوں کا جلا ہوابل دیکھا تو پوچھا:

"اسے کس نے آگ لگائی ہے؟"

ایک صحابی بولے: "میں نے۔"

'' آگ کے رب کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دے، بیمناسب نہیں۔'' ﷺ

#### ر المان مان المان المان

آپ نے ناراض ہو کر فرمایا۔

رسول الله طُلَقَيْم کی نرم خوئی ہی کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ آپ وضو کرتے اور کوئی بلی آجاتی تو آپ برتن اس کے جھوٹے پانی اجاتی تو آپ برتن اس کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے۔

ایک روز رسول الله طَالِیْم کا گزرایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے ایک بکری کو زمین پرلٹا کر اوپر پاؤل رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں چُھری تیز کر رہا تھا۔ بکری کی نظر چھری پرتھی۔رسول الله طَالِیْم نے اسے دیکھا تو سخت غصے میں فرمایا:

"آپاسے کتنی بار مارنا چاہتے ہیں؟ اسے لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟" \*\*

ایک روز رسول الله مَالِیْمُ دوآ دمیوں کے پاس سے گزرے جوابی این اونٹوں پر سوارگپ شپ میں مصروف تھے۔آپ کو اونٹوں پر رحم آیا۔آپ نے سواریوں کو کرسیاں بنا کر بیٹھ رہنے سے روک دیا، الله یعنی بوقت ضرورت جانوروں پر سواری کی جائے۔ سفر تمام ہوتو اُٹھیں ستانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔

آپ نے سواری کے منہ پرنشان لگانے سے بھی منع کیا ہے۔

نبی مُنَالِیُّا کے پاس ایک اوْنُمْنی تھی۔ اس کا نام عضاء تھا۔ مشرکین نے مدینہ کے نواح میں چرتے مسلمانوں کے چنداونوں پر ہلہ بول دیا اور انھیں ہا تک کرلے گئے۔ عضباء بھی انھی میں تھی۔ انھوں نے ایک مسلمان عورت کو بھی گرفتار کیا اور ساتھ لے گئے۔ راستے میں جہاں کہیں وہ پڑاؤ کرتے اونوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک منزل پر انھوں نے پڑاؤ کیا۔ رات کوسب سو گئے تو عورت نے بھا گئے کی کوشش کی۔ سواری کے لیے اسے کسی جانور کی ضرورت تھی۔ وہ اونٹوں کی طرف آئی۔جس اونٹ پر بیٹھنے کی کوشش



#### Color of a tipo

کرتی وہ چلا اٹھتا۔ وہ اس ڈرسے ایک ایک کر کے سب اونٹوں کو چھوڑتی گئی کہ قافلے والے جاگ جا کیں گے۔ وہ عضباء کے پاس پینچی ، اسے ہلایا تو وہ ایک مطبع وفر ماں بردار اور تربیت یافتہ اونٹی نکلی۔ عورت اونٹی پرسوار ہوگئی اور اس کا رُخ مدینے کی جانب پھیر دیا۔ عضباء تیزی سے سفر طے کرنے گئی۔ عورت کو جب یقین ہوا کہ وہ دشمنوں کے نرفے سے نکل آئی ہے تو اس نے خوش ہو کر کہا:

"اے اللہ! میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں کہ تو نے اس افٹنی پرسوار مجھے دشمن کے گھیرے سے نکال دیا تو میں اس افٹنی کونح کر دول گی۔"

عورت نجات پاکر مدینہ جائی پنجی ۔ لوگوں نے نبی مُلاٹیم کی اوَمٹنی پیچان کی۔ عورت اپنے گھر پراتر گئی ۔ لوگوں نے عضباء کو نبی مُلاٹیم کے گھر پہنچا دیا۔ وہ عورت گھر سے باہر آئی تو اوَمٹنی دروازے پرنہیں تھی۔ وہ اس کی تلاش میں نکلی تا کہ اسے ذرج کر کے اپنی نذر پوری کر سے اوَمٹنی دروازے پرنہیں تھی۔ دھونڈتی نبی مُلاٹیم کے گھر پہنچ گئی اور آپ کو اپنی نذر سے آگاہ کیا۔

آپ نے فرمایا:

''اللہ نے شخصیں اس اونٹنی پر نجات دی اور تم نے اس کی وفا کا بیصلہ دیا کہ اس کو ذرح کرنے کی نذر مان لی۔اللہ کی نافر مانی میں مانی ہوئی نذر اور اس شے کی نذر کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی جو انسان کی ملیت نہ ہواور ایسی نذر پوری کرنا بیار ہے۔''

اس لیے ہمیں چاہیے کہ زمی، خوش خلقی اور جودوسخا جیسی اعلیٰ انسانی صفات اپنی زندگ کالازمہ اور اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ اور دیگر مخلوقات تو رہیں ایک طرف! جمادات و اشجار جیسی اشیاء سے بھی نرمی کا برتاؤ کریں۔

رسول الله مَالِينا جمعه كا خطبه دية موئ مجورك ايك تن سے عيك لگايا كرتے



#### و المان الما

تھے۔انصاری ایک عورت نے پیش کش کی: ''اے اللہ کے رسول! میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں؟ میرے پاس ایک بردھئی غلام ہے۔''

رسول الله مَاللَيْمُ نے جواب دیا:

"اگرآپ چاہتی ہیں توٹھیک ہے۔"

اس نے ایک منبر بنوا دیا۔ جمعے کا دن آیا۔ رسول الله طَالِیْنِ منبر پرتشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا بیل کی طرح ڈکرانے لگا۔ اس کی آواز سے مسجد گونج آتھی۔ نبی طَالِیْنِ منبر سے ابرے، اس سے لیٹ گئے اور اسے چیکارا۔ کھجور کا تنا اس بیچے کی طرح بلکنے لگا جے تر ہے تھیکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ وہ خاموش ہوگیا، پھر رسول الله طَالِیْنِ فَا فَا مَوْنَ ہوگیا، پھر رسول الله طَالِیْنِ فَا فَا مَوْنَ ہوگیا، پھر رسول الله طَالِیْنِ فَا فَا مَوْنَ ہُوگیا، پھر رسول الله طَالِیْنِ فَا فَا مَوْنَ ہُوگیا، پھر رسول الله طَالِیْنِ فَا فَا مَوْنَ ہُوگیا، پھر رسول الله طَالِیٰ فَا فَا مَوْنَ ہُوگیا، پھر رسول الله طَالِیٰ فَا اِللهِ عَالَیْنِ فَا مَانِ فَا مُوْنَ ہُوگیا، پھر رسول الله طَالِیْنِ فَا مِنْ مَا مَانِ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مِنْ مَانِ فَا مُنْ فَا مُنْ مَانِ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مُنْ مَانِ فَا مِنْ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مِنْ مَانِ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مِنْ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا مَانِ فَا فَانِ فَانْ مِنْ فَانْ فَانْ فَانْ مَانِ فَانِ فَانْ فَانْ مِانَانِ فَانْ فَانْ فَانْ مُنْ فِانْ فَانْ فِانْ فَانْ فَانْ

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اگر میں اس سے نہ لیٹٹا تو پیرقیامت تک اسی طرح روتار ہتا۔''

0121

"الله تعالى نے انسان كوشرف بخشا بيكن اس كا بيمطلب نهيں كه انسان دوسرى مخلوقات برظلم و هائے۔"





میں بعض افراد کی صحبت میں کئی سال رہا اور ان کے طرزِ عمل اور طریقۂ تعامل پرغور
کرتا رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے انھیں بھی رسی طور پر بھی مسکراتے یا ہنتے ہوئے دیکھا
ہو۔ میں سمجھا کہ یہ شاید ان کی فطرت کا حصہ ہے جسے تبدیل کرنے کی وہ سکت نہیں
رکھتے۔لیکن میں نے ان افراد کو چند مخصوص مواقع پر بعض انتہائی خاص لوگوں سے،
بالحضوص دولت مند افراد اور اصحاب بست و کشاد سے، ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور ان
کے سامنے لطافتیں بھیرتے دیکھا۔ تب جا کر مجھے ادراک ہوا کہ وہ یہ طرزِ عمل خاص
مصلحتوں کے پیشِ نظراختیار کرتے ہیں۔ یوں وہ اللہ کے ہاں بڑے ثواب سے محروم رہ
جاتے ہیں۔

ایک ایماندارانسان صرف الله کی رضا کے حصول کی خاطرسب لوگوں سے یکسال حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کا بیرکر یکٹر نہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے ہوتا ہے اور نہ کسی وقتی مادی فائدے کی خاطر۔ وہ جسیا برتاؤ ایک مالدار شخص سے کرتا ہے ویسا برتاؤ نادار شخص سے کرتا ہے دیسا برتاؤ نادار شخص سے کرتا ہے۔ سڑک پر جھاڑولگانے والے خاکروب کے لیے بھی وہ احترام کے وہی جذبات رکھتا ہے جو کسی او نچے ادارے کے ڈائر یکٹر کے لیے رکھتا ہے۔ اسلام نے انسان ہونے اس سلسلے میں رسول الله مگا گیا کھی اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام نے انسان ہونے



# الله كارتنا مك سيانية ورسية عيد

کے ناتے تمام انسانوں کو یکسال حقوق کا حقد ارتضرایا ہے۔ دیگر مذاہب وادیان پر اسلام کی برتری کا ایک روشن پہلویہ بھی ہے۔

رسول الله مَنَا لَيْهِمُ نِي فَر ما يا:

«إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِّنِّي مَجْلِسًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أُنْلَاقًا»

''روزِ قیامت میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین لوگوں میں تمھارے وہ افراد بھی شامل ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔'''''' قبیلہ عبدالقیس کے زخم خوردہ آ دمی (اشج) سے آپ نے کہا تھا: '' آپ میں دوخصلتیں ایسی ہیں جنھیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔'' وہ دوخصلتیں کیاتھیں؟ رات کا قیام یا دن کے روزے؟ نہیں! اس نے خوش ہوکر یو چھا: ''اے اللہ کے رسول! وہ کون سی خصلتیں ہیں؟''

فرمایا: «بخل اورکلم راؤـ"\*

رسول الله مَنَا لِيَّامُ مِن يَكِي كِمتعلق يوجِها كيا تو فرمايا:

«البر حسن النفلق»

"نیکی حسنِ اخلاق کا نام ہے۔"

آپ سے استفسار کیا گیا کہ اکثر لوگ کس چیز کے سبب جنت میں جائیں گے؟

آپ نے جواب دیا:

«تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»

''الله كا تقوى اورحسن اخلاق'' 🌁

## و الله کی رضا کے لیے نیت درست کی سے

# آپ نے فرمایا:

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا الْمُوَطَّؤُونَ أَكْنَافًا الَّذِينَ يَأْلَفُ وَلَا يُولَفُ» الَّذِينَ يَأْلَفُ وَلَا يُولَفُ»

''مونین میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم پہلو ہیں، جو از دوسروں کو) مانوس بنتے ہیں۔ اور اخوداُن کے) مانوس بنتے ہیں۔ اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنائے اور نہ مانوس بنے۔''ﷺ آپ نے اور نہ مانوس بنے۔''ﷺ آپ نے فرمایا:

«مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلَقِ» "ميزان ميں كوئى شے سنِ اخلاق سے برد حكر وزنى نہيں ہے۔" آپ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَ صَائِمِ النَّهَارِ» "آدى اپنے حسنِ اخلاق كى بدولت رات كو جميشه نماز برِ صنے والے اور دن كو جميشه روزه ركھنے والے اور دن كو جميشه روزه ركھنے والے كا مرتبہ حاصل كرليتا ہے۔"

ایک روز ام سلمہ وہ الله کے رسول! دورہ نعتوں کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ ام المونین نے استفسار کیا: دورہ کی اللہ کے رسول! ایک عورت کے دنیا میں دوشو ہر ہوں۔ عورت اور وہ دونوں جنت میں چلے جا کیں تو وہ عورت ان دونوں میں سے کے طاکی؟''

فرمايا:

''وہ اس شوہر کو ملے گی جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔'' اس پرام سلمہ کو تعجب ہوا۔ آپ نے ان کی حیرت دیکھی تو فرمایا:

## اللكارفاك ليفية درسة يجي

''ام سلمہ! دنیا وآخرت کی بھلائیاں حسنِ اخلاق کو حاصل ہیں۔''<sup>®</sup> جی ہاں! دنیا وآخرت کی بھلائیاں!

دنیا کی بھلائی ہے ہے کہ آ دمی کے حسنِ اخلاق کی بدولت سب لوگ اس سے محبت کرنے لگیں اور آخرت کی بھلائی سے مراد اجرعظیم ہے۔ انسان کیسا ہی اعمالِ صالحہ پر کاربند ہو، بداخلاق ہوتو سارے عمل ضائع ہوجاتے ہیں۔

نبی مَثَالِیْم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، معدقہ خیرات کرتی اور نیکی کے دیگر کامول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ لیکن وہ بداخلاق ہے اور اپنے پڑوی سے زبان درازی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا:
''دوہ آگ میں ہے۔'' ﷺ

حسن اخلاق میں نبی مُنگیراً کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ (بہترین نمونہ) ہے۔
آپ سب سے بڑھ کرعزت دار، شجاع اور تحمل مزاج تھے۔ آپ باپردہ کنواری عورت
سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ آپ صادق وامین تھے۔ ان اوصاف کی شہادت مومنوں سے
پہلے کافروں نے اور صلحاء سے قبل فاسقوں نے دی۔ خدیجہ ٹاٹھا نے جبکہ پہلی بار وجی نازل
ہوئی اور انھوں نے آپ کی برلتی حالت کودیکھا تو دلاسا دیتے ہوئے کہا:

'' واللہ! اللہ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔ (کیوں؟؟) آپ رشتے داری جوڑتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار کو کما کر دیتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں، مصابب زمانہ پر (لوگوں کی) امداد کرتے ہیں، سے بولتے اور امانت ادا کرتے ہیں، سے بولتے اور امانت ادا کرتے ہیں۔' ﷺ

الله تعالى نے قرآن میں رسول الله مَاليَّا کی تعریف کی جسے قیامت تک تلاوت کیا جاتارہے گا،الله تعالی نے فرمایا:



الله كالله كالفاك سيانية ورستاني كالم

﴿ وَرِاللَّهُ تَعَلَّىٰ خَلُقَ عَفِيْدٍ ۞

''اور بلاشبة وواقعتاً خلقِ عظيم پر (فائز) ہے۔'''''

قرآن آپ مَاللَيْ كا اخلاق تھا۔ جي ہال قرآن بي آپ كا اخلاق تھا۔ جب آپ مَاللَيْمُ

نے رپیسنا:

﴿ وَالْمِينَا اللَّهِ يَعِيمُ الْنُحِيثِينَ ﴾

''اوراچھائی کرو، بلاشبہاللہ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتاہے۔'' ﷺ آپ نے چھوٹے بڑے،امیر فقیر،عوام وخواص سب سے اچھائی کی۔ جب آپ نے

الله كابيارشادساعت كيا:

(المقناة القفلا)

''پیں معاف کر دواور درگز ر کرو۔''<sup>®</sup>

آپ نے معاف کیا اور درگزر سے کام لیا۔ جب آپ کے کانوں سے بیآ واز مکرائی:

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ مُثَنَّا ﴾

''اورلوگوں سے اچھی بات کہو۔'' 🏿

آپ نے اپنی گفتگو میں بہترین الفاظ استعال کیے۔

رسول الله طَالِيْظُ جمارا قدوه میں۔آپ کا راستہ ہی جماراراستہ ہے۔

آپ عَلَیْ اوراصلاح کرتے ہوئے گزاردی۔
آپ عَلَیْ این ساری زندگی لوگوں کی بھلائی اوراصلاح کرتے ہوئے گزاردی۔
آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان تھک محنت کی ، نددن دیکھا، ندرات کی پرواکی ظلم وستم برداشت کیا، ہرقتم کی راحت و آسایش تج دی۔ آپ کسل مندی،
ستی اور مایوس کے الفاظ سے ناواقف تھے۔ تمام عمراسی جدوجہد میں بتا دی، یہاں تک کہ ہڈیوں پر بڑھایا طاری ہوگیا۔

# اللك اللك المالية المستعادة المستعاد

ام المونین عائشہ ولٹ بوڑھے محمد مَالیَّنِم کی جسمانی حالت بیان کرتی ہیں:

"کبرسی کے بعد نی مَالیُّنِم اکثر اوقات بیٹھ کرنماز پڑھا کرتے تھے۔"

وَإِذَا كَانَتِ النَّهُ وَسُ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ

"روح بلند ہوتو اس كی بلندی كو پانے کے لیے جسم كوسخت محنت كرنا پڑتی ہے۔"

حسنِ اخلاق اپنا كراس پركار بندر ہے كے شوق كا بدعالم تھا كه رسول الله مَالیَّمُ عمومًا الله مَا كیا كرتے:

﴿ اللّٰهُمُّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي ﴿ اللّٰهُمُّ كَمَا أَحْسَنْ خُلُقِي ﴾ ''الله ! جيسة وني ميرى صورت الحجى بنائى، سيرت بھى الحجى كرد \_ ' ' ' آپ بيدعا بھى كيا كرتے تھے:

## الله کی رضا کے لیے نیت درست کیے

3/21

''نیت درست کیجیے تا کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ عبادت کا درجہ حاصل کرے۔''

المحيحة : 2004، وجامع الترمذي، حديث: 2018. و صحيح مسلم، حديث: 18. وصحيح مسلم، حديث: 2553، وجامع الترمذي، حديث: 2004. و السلسلة الصحيحة : 378/2، حديث: 751. و سنن أبي داود، 751. و سنن أبي داود، 4798، و جامع الترمذي، حديث: 2003 و الموطأ: حديث: 4799. و سنن أبي داود، حديث: 4798، و جامع الترمذي، حديث: 1875. و سنن أبي داود، حديث: 419/10، حديث: 1875. و مسند أحمد: 1875، محمع الزوائد: 19/10، حديث: 1875. و البقرة 2:291. و البقرة 2:291. و البقرة 2:391. و البقرة 2:581. و سحيح مسلم، حديث: 731. و مسند أحمد: 731. و محيح مسلم، حديث: 731. و مسند أحمد: 731. و محيح مسلم، حديث: 731. و مسند أحمد: 731. و محيح مسلم، حديث: 731. و محيح مسلم، حديث: 731. و مسند أحمد: 731. و مسند أحمد: 731. و محيح مسلم، حديث: 731. و محيح مسلم، حديث: 731. و مسند أحمد: 731. و مسند أحمد: 731. و مسلم، حديث: 731. و مسند أحمد: 731. و مسلم، حديث: 731. و مسلم، حديث: 731.



فطری طور پرلوگ بعض اشیاء کو پیند یا ناپیند کرنے میں کیساں ہوتے ہیں۔ اور بیام بھی انسانی طبائع کا لازمہ ہے کہ بعض لوگ اگر کسی شے کو پیند کرتے اور اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں تو بعض دیگر افراد اسی شے کو ناپیند کرتے اور اس کے وجود کو گراں سجھے ہیں۔ مثال کے طور پر تقریباً سبھی لوگ یہ پیند کرتے ہیں کہ اُن سے ملنے والا انھیں خوش روئی اور خندہ پیشانی سے ملے۔ توری چڑھے، غصے میں تلملاتے اور اُداس چروں کو ناپیند کیاجا تا ہے۔ دوسری جانب بعض افراد ہنسی نداق اور کھیل کھلواڑ پیند کرتے ہیں اور بعض طخرو مزاح سے زچ ہوتے ہیں۔ ایک آ دمی چا ہتا ہے کہ لوگ کشر تعداد میں اس سے ملنے آئیں اور اسے اپنے ہاں مدعو کریں جبکہ دوسرا کم آ میز اور تنہائی پیند ہوتا ہے۔ بعض لوگ باتیں کرنا اور بولنا چالنا پیند کرتے ہیں اور بعض خاموثی پیند کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شخص طبیعت سے میل کھا تا ہو، ہم آ ہنگ ہو وہ ہر ایک کو اچھا لگنا ہے اور اس کی رفاقت یا کر ہر انسان راحت محسوں کرتا ہے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرد کے مزاج کے موافق اس سے برتاؤ کریں اور ایسا طریقۂ تعامل اپنائیں جسے وہ آسانی سے ہضم کر سکے تا کہ وہ ہماری رفاقت پاکر راحت محسوس کرے اور کسی قتم کی اکتاب یا بددلی کا شکار نہ ہو۔



#### و برفرد کے کیے ماہدافتیار کیا

ایک صاحب نے ایک عقاب دیکھا جو کو ہے کے پہلو میں اڑتا جا رہا تھا۔ اُنھیں بڑا تعجب ہوا کہ پرندوں کا بادشاہ کو ہے کے ہمراہ کیسے ہے۔ انھوں نے سوچا ان دونوں کے درمیان ضرور کوئی قدرِ مشترک ہے جو آھیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی ہے اور وہ یوں بیج بی سے مجو پرواز ہیں۔ اُن صاحب نے عقاب اور کو ہے پرنظر رکھتے ہوئے اُن کا تعاقب کیا۔ ایک جگہ تھک کر وہ دونوں زمین پراتر آئے۔ کیا دیکھا کہ عقاب اور کو اور کو اور کو اُن کا دونوں نمین پراتر آئے۔ کیا دیکھا کہ عقاب اور کو ا

اولادکوعلم ہوکہ ان کا باپ خاموثی کوتر ججے دیتا اور زیادہ باتیں کرنا پیندئہیں کرتا تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کی ترجیحات کا خیال رکھے تا کہ اُن کا والد اپنی اولاد سے محبت کرے اور اسے قریب پاکر خوشی محسوس کرے۔ بیوی جانتی ہو کہ اس کا خاوند ہنسی نما آق پہند کرتا ہے تو وہ بھی ہنسی نما آق کرے۔ لیکن اگر اسے پتا چلے کہ اس کا شوہر زیادہ طنز و مزاح پیندئہیں کرتا تو وہ بھی بنے جانما آق سے اجتناب کرے۔ انسان کو یہی طرز عمل اپنے دوستوں، آس پڑوس کے لوگوں اور اپنے بھائیوں سے روا رکھنا چاہیے۔ سب لوگوں کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے مزاج تو اسے رزگار نگ بیں کہ آدمی ان کی بوقلمونی کا کبھی اندازہ ہی نہیں کرسکتا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک معمر نیک خاتون جومیرے ایک دیرینہ دوست کی والدہ تھیں، اپنے ایک بیٹے کی ہمیشہ تعریف کیا کرتیں، اس سے ل کر بہت خوش ہوتیں اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی تھیں۔ باقی اولا دبھی ان سے اچھا سلوک کرتی لیکن اُن کا دل اپنے ایک اس برتاؤ کا راز جاننا چاہتا دل اپنے ایک اس برتاؤ کا راز جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں ان کے اس برتاؤ کا راز جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں ان کے اس بیٹے کے ساتھ جسے وہ دل وجان سے چاہتی تھیں، سی محفل میں شریک تھا۔ میں نے ان سے بڑی اماں کے اس رویے کے بارے میں یوچھا تو

#### المراويالتيابي المراويالتيابي المراويالتيابي

انھول نے جواب دیا:

'' دراصل بات سے ہے کہ میرے بھائی اپنی والدہ کے مزاج سے ناواقف ہیں۔ اس لیے وہ جب بھی ان کے پاس بیٹھتے اور چند باتیں کرتے ہیں، وہ ان سے تنگ آجاتی ہیں۔''

میں نے دلچیسی سے سوال کیا: '' تو کیا آپ نے اپنی والدہ کی طبیعت کا رازیالیا ہے؟'' وہ بنسے اور بولے:''جی ہاں! میں آپ کو بیراز بتا تا ہوں۔ دراصل میری والدہ بھی اپنی عمر کی دیگر بوڑھیوں کی طرح عورتوں کے موضوع پر باتیں کرنا پیند کرتی ہیں۔ انھیں صرف عورتوں کے معاملات سے دلچیسی ہے، کس عورت کی شادی ہورہی ہے، کسے طلاق ہو چکی ہے، فلانی کے کتنے بیج ہیں، ان میں بڑا کون ہے، فلال مرد نے فلال عورت سے کب شادی کی ، ان کے پہلوٹھی کے بیچے کا کیا نام ہے، بیاوران جیسی بہت سی باتیں جومیرے لیے بالکل بے فائدہ ہوتی ہیں لیکن والدہ صاحبہ اضیں بار بار بیان کر کے ہی خوش رہتی ہیں۔اٹھیں اپنی معلومات کی قدرو قیت اور نایا بی کا بھی پورا پورا احساس ہوتا ہے اور واقعی معلومات بمیں کسی کتاب میں نہیں ملتیں، نہ کسی کیسٹ میں محفوظ ہیں اور نہ ہم انظر نیٹ جیسے معلومات کے وسیع وعریض ذخیرے ہی سے انھیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جب والدہ صاحبہ سے بیہ باتیں یو چھتا ہوں اور وہ تفصیل سے جواب دیتی ہیں تو انھیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کوالیی معلومات فراہم کررہی ہیں جن کاعلم الگلے پچھلے لوگوں میں ہے کسی کو بھی نہیں، چنانچہ وہ خوش ہوتی ہیں اوران کی طبیعت کھل جاتی ہے۔ میں ان کے یاس بیٹھتا ہوں تو ہمیشہ یہی موضوع چھیڑتا ہوں۔ وہ گھنٹوں خوثی سے اس موضوع پر بولتی رہتی ہیں۔ میرے بھائی والدہ کی ان غیراہم باتوں کو خل سے نہیں سنتے اور ادھر اُدھر کی ہا لکتے رہتے ہیں۔ان کی بیہ ہاتیں والدہ کے لیے اہم نہیں ہوتیں۔نیتجاً وہ ان سے تنگ



## و جرفرو کے کیے مناسب روبیافتیار کیجی

آجاتی ہیں اور مجھ سے خوش ہوتی ہیں۔ بس اتن سی بات ہے۔'
بالکل! آپ اپنے مخاطب کی طبیعت اور اس کے مزاج سے واقف ہوں، آپ کو اس
کی پیندو ناپیند کاعلم ہوتھی آپ اس کے دل کواپی طرف ماکل کر سکتے ہیں۔ نبی مُناٹیا کے
طرزِ عمل میں بیصفت بڑی واضح اور نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ ملنے والے ہرشخص سے اس
کی افغاد طبع کے مطابق سلوک کرتے۔ گھر میں اپنی ہیویوں اور اولا د کے ساتھ بھی آپ کا
رویہ ان کی طبائع کے موافق ہوتا۔ ام المونین عائشہ ڈھٹا کشادہ دل اور کھلی طبیعت کی
مالک تھیں۔ رسول اللہ مُناٹیل ان سے بنہی نداق اور لطافت کا اظہار کیا کرتے۔ ایک دفعہ کا
ذکر ہے کہ ام المونین عائشہ ٹھٹا کسی سفر میں رسول اللہ مُناٹیل کے ہمراہ تھیں۔ واپسی پر
مسلمانوں کا قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو آپ نے لوگوں سے کہا:

"آگے بڑھ جاؤ۔"

لوگ آگے چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ اپنی زوجہ عائشہ وہ ﷺ کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ عائشہ وہ عفوانِ شباب میں خیس بدن میں چستی تھی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا اور کہا:

" آوُ دوڑ لگا ئيں۔"

دوڑ شروع ہوئی۔ دونوں میاں ہیوی تیز بھاگے۔ عائشہ ڈٹاٹٹانے یہ دوڑ جیت لی۔ ایک مدت بعد دوبارہ عائشہ ڈٹاٹٹارسول الله مُٹاٹٹائل کی ہمراہی میں سفر پرتکلیں۔اب ان کے بدن میں فربہی آچکی تھی۔سفر کے دوران ایک کھلی جگہ رسول الله مُٹاٹٹائل نے لوگوں سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ۔لوگ آگے چلے گئے۔آپ نے عائشہ ڈٹاٹٹا سے کہا:

" آؤمجھ سے دوڑ لگاؤ۔"

دور شروع ہوئی۔اس باررسول الله مَثَالِيْمُ آ کے فکل گئے۔

## و المراد ما ليما سيدو بيا فتياريجي ٥٥٥

اس کے برعکس ام المونین خدیجہ وٹائٹا کے ساتھ رسول اللہ طالیّا کا طرزِ عمل مختلف اور ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ وہ عمر میں آپ سے پندرہ سال بڑی تھیں۔ بڑی عمر کی عورت کے مزاج پر شجیدگی اور متانت کا اثر غالب ہوتا ہے۔

رسول الله تالینیم کا اپنے اصحاب کرام کے ساتھ تعامل بھی اسی طریقے کے مطابق تھا۔
آپ ابو ہر رہ کی قبیص خالد بن ولید کو پہنانے کی کوشش نہ کرتے۔ ابو بکر صدیق سے آپ
کا جورویہ تھا وہ طلحہ سے نہیں تھا۔ عمر ٹٹائیئ کے ایک خاص مزاج کی بنا پر رسول الله مٹائیئ کا
اُن سے تعامل کا طریقہ دیگر اصحاب سے جُدا تھا۔ آپ آخیس جو کام سپر دکرتے وہ ان کے
سواکسی اور کے کرنے کا نہ ہوتا۔

بدر کے دن رسول الله منگاری صحابہ کرام شاکشی کے ہمراہ میدانِ جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو قریش کی پیش قدمی سے مطلع کیا گیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش کے بعض سرکردہ افراد کو زبردتی میدانِ جنگ میں دھکیلا گیا ہے اور جنگ کے دوران وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔

آپ نے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوکر کہا:

''نی ہاشم اور قریش کے دیگر قبائل کے چند افراد کو میں جانتا ہوں جنمیں زبردسی میدان میں لایا گیا ہے۔ وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ میں سے جس کسی کا بنی ہاشم کے کسی فرد سے سامنا ہووہ اسے قبل نہ کرے۔ ابوالبختری بن ہشام سے جس کا آمنا سامنا ہووہ اسے قبل نہ کرے۔ جوعم رسول عباس بن عبدالمطلب کے سامنے آئے، انھیں قبل نہ کرے۔ انھیں مجبور کرکے لایا گیا ہے۔''

## و برفرد کے کیے ماہدافتیار کیا

روایات میں ہے کہ عباس ڈٹاٹیؤ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انھوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا۔ وہ قریش کی خبریں رسول اللہ مٹاٹیؤ کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے کے مقابلے میں آرہے تھے۔مسلمانوں کے دل بوجھل تھے۔ وہ اپنے عزیز واقارب اور ابناء وآباء سے لڑائی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اُدھر رسول اللہ مٹاٹیؤ انھیں بعض افراد کوئل کرنے سے منع فرمارہے تھے۔

عتبہ بن رہیعہ کا شارقریش کے قائدین وا کابرین میں ہوتا تھا۔ وہ ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیعہ کا والد تھا۔ ابوحذیفہ ڈٹاٹیئ مسلمانوں کےلشکر میں تھے۔ رسول الله مُٹاٹیئ کا فیصلہ عدل وانصاف پرمبنی تھالیکن ان سے نہ رہا گیا۔ وہ بولے:

'' کیا ہم اپنے ابناء و آباء واخوان کوتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں!! واللہ! اگر میرا اس سے سامنا ہو گیا تو میں اسے اپنی تلوار سے کاری ضرب لگاؤں گا۔''

ابوحذیفہ ڈٹاٹئؤ کی یہ بات رسول اللہ مُٹاٹیؤ کک پینچی۔ آپ نے اپنے چاروں جانب و یکھا۔ تین سوسے زائد بہادر آپ کے اردگرد تھے۔ فی الفور آپ کی نظرِ انتخاب عمر بن خطاب ڈٹاٹئؤ پر پڑی۔ آپ نے انھیں مخاطب کیا اور فرمایا:

"ابوحفص! کیاعم رسول کے چہرے برتلوار ماری جائے گی؟!"

عمر وخلی کا کہنا ہے یہ پہلاموقع تھا کہ رسول اللہ مکھی نے مجھے میری کنیت سے خاطب کیا۔ عمر خلی کا کہنا ہے یہ پہلاموقع تھا کہ رسول اللہ مکھی اس امر کا پورااحساس تھا کہ وہ جنگ کیا۔ عمر نبی مکالی کا میں ہیں جہاں قائد کے فیصلے پر اعتراض یااس کی مخالفت کرنے والے سپاہی کے میدان میں کسی نرمی یا تساہل کی گنجائش نہیں ہوتی۔

انھوں نے مسئلے کا فوری حل پیش کر دیا:''اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیں، میں تلوار سے اس کی گردن اتار دوں۔''

# و المروم المروم الميام الميامي الميام الميام الميام المروم المروم الميام الميام

رسول الله طَالِيَّةُ نے اضیں منع کر دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ عمر اللَّظُ کا جارحانہ ردِّ عمل صورت حال کو قابوکرنے کے لیے بہت کافی ہے۔

ابوحذیفه رفائی نیک آدمی سے۔ بعدازاں کہا کرتے سے کہ میں نے اس روز جو بات کہی سے آج بھی مجھے اس کے متعلق خدشہ ہے۔ آج بھی میں اس کے انجام سے خاکف ہوں۔ صرف ایک صورت ہے کہ میں شہید ہوجاؤں اور میری شہادت اس غلطی کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ صالح کی مراد پوری کی اور ابوحذیفه جنگ یمامہ میں خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ﷺ

یہ تھے عمر بن خطاب رہ اللہ جن کی افتاد سے رسول اللہ مالی اللہ علی آگاہ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کس نوعیت کے امور کی ذمہ داری عمر پر ڈالی جائے جس سے عہدہ برآ ہونے میں وہ یکنا ہوں۔ بیدکام مال ِ زکاۃ اکٹھا کرنے سے متعلق نہیں تھا، نہ دومتحارب گروپوں میں صلح کرانے یاکسی نابلد کو تعلیم دینے کا معاملہ تھا۔

مسلمان جنگ کے میدان میں تھے۔ یہاں الجھن کوسلجھانے کے لیے سی ایسے شخص کی ضرورت تھی جوصائب الرائے، پختہ کاراور بارعب ہو۔ یہی وجہتھی کہ رسول اللہ مَاللَّمْ اللهِ نے اس کام کے لیے عمر رفالٹیُو کو چنا اور فر مایا:

"كياعم رسول كے چيرے يرتلوار سے ضرب لگائي جائے گى؟!"

ایک دوسرے واقعے میں ہے کہ رسول اللہ منالیا خیبر پر جملہ آور ہوئے۔ وہاں اسلامی لشکر اور یہود کے درمیان جھڑ پیں ہوئیں، پھر آپ نے ان سے مصالحت کی اور شہر میں داخل ہو گئے۔معاہدے کی شرائط میں بیام بھی شامل تھا کہ یہوداینے مال ومتاع اور سونا چاندی میں سے کوئی شے نہیں چھپائیں گے۔اگر انھوں نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی تو معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا اور اس کی کسی شق پر عمل درآ مرنہیں ہوگا۔



#### المرفردك ليماس دويرافتيار يجي

کی بن اخطب جس کا شار یہود کے سرداروں میں ہوتا تھا، مدینہ سے جلاوطنی پرسانڈ کی ایک کمائی ہوئی چڑی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا جس میں بہت سا سونا اور زیور سِلا ہوا تھا۔ جی بیسونا ترکے میں چھوڑ کر مرا تھا۔ یہود نے اسے رسول الله مَثَالِیُّا سے چھپا لیا۔ آپ نے جی بن اخطب کے چچاسے دریافت کیا:

''حیی کی وہ چیڑی کیا ہوئی جو وہ نضیر سے لایا تھا؟''

اس نے جواب دیا: ''وہ سونا تو جنگوں اور دیگر مکدوں میں صرف ہو گیا۔''

رسول الله طَالِيْمُ نے اس کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ جی کو مرے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مال بھی بڑی مقدار میں تھا اور ماضی قریب میں ان لوگوں کو جنگ سے واسطہ بھی نہیں بڑا کہ انھیں اتنا مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی۔

آپ نے اعتراض کیا:

''اتنا زیاده عرصنهیں گزرااور مال بھی خاصی مقدار میں تھا۔''

یہودی نے پھروہی ٹکا ساجواب دیا:

'' مال اورز پورسب ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس کچھنہیں۔''

نبی مَالَّیْنِمُ سمجھ گئے کہ میتخص جھوٹ بول رہاہے۔

آپ نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی جو خاصی تعداد میں تھے۔ وہ سب آپ کے

اشارے کے منتظرتھے۔

آپ نے زبیر بن عوام ڈھٹٹ کی طرف دیکھا اور کہا:

''زبیر!اس آدمی کی کچھ تواضع کی جائے۔''

زبیر شعلہ بار ہوکر یہودی کی جانب بردھے۔ یہودی انھیں دیکھ کرکانپ اٹھا، اس نے آپیل کے صورتِ حال پیچیدہ ہے۔ وہ حجت بولا: ''میں نے جی کو دیکھا تھا وہ وہاں

## المرودك ليماب رويالتياري الماري

کھنڈر میں گھومتا پھرتا تھا۔' اس نے ایک پرانے گھر کے کھنڈر کی طرف اشارہ کیا۔ صحابہ کرام وہاں پہنچ۔ اِدھراُدھر تلاش کیا تو انھیں کھنڈر میں چھپایا ہوا مال مل گیا۔ اللہ متالیظ نے زبیر بنعوام ڈٹلٹٹ کے سپرد کیا۔ سپر کیا۔ سپر

صحابہ کرام کا باہمی برتاؤ بھی اسی بنیاد پر تھا، جن دنوں رسول اللہ عَلَیْمِ مرض الموت میں تھے، آپ کی تکلیف نے شدت اختیار کر لی تھی اور کھڑے ہوکرلوگوں کونماز پڑھانا آپ کے بس میں نہیں رہا تھا۔ آپ نے بستر پر پڑے تھم دیا کہ ابو بکر سے کہولوگوں کونماز پڑھا کیں۔ ابو بکر ڈٹاٹی ایک رقیق القلب انسان تھے۔ دنیا و آخرت میں رسول اللہ کے ساتھی اور جاہلیت واسلام کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زوجہ رسول عاکثہ ڈٹاٹیا کے والد بھی تھے۔ رسول اللہ عَلَیْمِیْم کی بیاڑ اٹھائے پھرتے کے والد بھی تھے۔ رسول اللہ عَلَیْمِیْم کی بیاری کے سبب سینے پرغم کا پہاڑ اٹھائے پھرتے تھے۔ نبی مُنالِیْمُ کی کامِی کر آپ کے قریب بیٹے بعض افراد نے عرض کی: ''ابو بکر زم دل آدی ہیں۔ آپ کی جگہ کھڑے ہوکرلوگوں کونماز نہیں پڑھا سکیں گے۔''

رسول الله مَثَالِثَانِ ابو بكر رُولِتُمْ كَ مزاج كى اس كيفيت كو جانتے تھے كہ وہ رقيق القلب بيں اور بالخصوص اس قتم كے موقع پر بے اختيار رو پڑتے ہيں ليكن آپ كا اشارہ خلافت كے ليے ابو بكر صديق رُولِيْ كَ استحقاق كى طرف تھا، چنانچہ آپ نے دوبارہ فرمایا:

"ابو بكر سے كہولوگوں كونماز برڑھا كيں۔"

ابو بکر ڈاٹٹؤنے آپ کے حکم کی تغییل میں امامت کے فرائض انجام دیے۔رقتِ قلبی کے ساتھ ساتھ ابو بکر ڈاٹٹؤ کی شخصیت میں ایک گونہ رعب اور دبد بہ بھی تھا۔ بھی غصہ آجا تا تو چبرے سے جلال ٹیکنے لگتا۔ عمر ڈاٹٹؤ آپ کے ہمدم وہمراہی تھے۔

رسول الله مَنْ لَيْمُ كَي وفات كے بعدمها جرين وانصار خليفه كے چناؤ كے ليے سقيفه بني ساعده

## و المرادك ليمناب دويرافتياريجي

میں جمع ہوئے تو عمر بھی اپنے رفیق و ہمدم ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کوساتھ لیے وہاں پہنچ گئے۔ عمر ڈٹاٹٹؤاس واقعے کی روداد بیان کرتے ہیں:

''ہم سقیفہ بی ساعدہ میں لوگوں کے پاس گئے۔ جب ہم بیٹے تو انصار کے مقرر نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمدوثنا بیان کی اور کہا:''ہم اللہ کے انصار اور اسلام کالشکر ہیں۔ اور آپ اے معشر مہاجرین! ہماری ہی ایک ٹولی ہیں۔ آپ کی قوم کے پچھافراد بیچا ہتے ہیں کہ ہمیں جڑ سے اکھاڑ چھینکیں اور (حکومت کے) اس معاطے میں ہم سے سارااختیار چھین لیں۔' وہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے اپنے من میں ایک زبردست تقریر تیار کر رکھی تھی جو مجھے پہند آئی تھی اور میں ابو بکر سے پہلے بات کرنا چا ہتا تھا۔ میں ان کی تیزی طبع سے خاکف تھا۔ کین ابو بکر نے کہا:

''عمر! کھہریے۔'' میں نے انھیں ناراض کرنا پیندنہیں کیا۔

انھوں نے بات شروع کی۔ وہ مجھ سے بڑے عالم اور زیادہ باوقار سے۔اللہ کی شم! انھوں نے ہروہ بات فی البدیہ کہ ڈالی جو میں نے اپنے دل میں سوچی تھی۔ بلکہ انھوں نے جو کہا مجھ سے بہتر اور زیادہ اچھے انداز سے کہا۔ ابو بکر نے اپنی تقریر میں کہا:

''آپ لوگوں نے اپنی جن اچھائیوں کا ذکر کیا، واقعی آپ ان کے اہل ہیں۔عرب (حکومت کے) معاملے کو قریش کے اس قبیلے ہی کے لیے مانیں گے۔ بیع رب کا افضل ترین خاندان اور فائق ترین گھرانہ ہے۔ میں نے آپ کے لیے ان دوآ دمیوں کو پہند کیا ہے۔''

یہ کہ کر انھوں نے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ہم دونوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ مجھے ان کی یہی ایک بات اچھی نہیں گی۔اللّٰہ کی قتم! میری گردن کا ٹ

#### المروسك ليمناب دويافتياريكي المحاك

دی جاتی تو یہ مجھےاس سے زیادہ پہند تھا کہ میں ایک ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں ابو بکر موجود ہوں۔

لوگ خاموش رہے۔انصار کا ایک کا ئیاں شخص بولا:

''میں اس معاملے میں وہ لکڑ ہوں جس سے رگڑ کھا کر تھا کی جاتی ہے۔ اور کھجور کا اونچا لمبا پھل دار درخت ہوں جسے اردگرد باڑ لگا کر یا طیک دے کر گرنے سے محفوظ کیا گیا ہے، (مطلب یہ کہ میں صائب الرائے ہوں اور اس مسئلے کا شافی حل صرف میرے یاس ہے۔) اے معشر قریش! ایک امیر ہمارا ہوگا اورا یک امیر تمھارا۔''
اس بات پر بہت شور شرابا ہوا، آوازیں بلند ہو گئیں اور مجھے خدشہ ہوا کہ مسلمانوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ میں نے کہا:''ابو بکر! اپنا ہاتھ بڑھا ہے۔''انھوں نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے بیعت کر لی۔ یہ دکھے کر پہلے مہاجرین نے اور پھر انصار نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ دکھے کر پہلے مہاجرین نے اور پھر انصار نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ دکھے کہا:''ابو بکر اپنا ہاتھ ہوا کہ کہا تھوں کے ہاتھ کر ہے۔''ا

جی ہاں! ہرانسان کی ایک شخصی کلید ہوتی ہے جس کا سراغ لگا کر اس کے دل کے دروازے کھولے جاسکتے ہیں، اس کی محبت اور توجہ حاصل کی جاسکتی اور اسے متاثر کیا جا سکتا ہے، اس لیے اپنے آس پاس ہنتے بستے لوگوں کی کلیڈ شخصی کا پتالگا ئیں اور اس کی بنیاد پران سے تعامل کے طریقے طے کریں۔ تب آپ جس کسی کو مشورہ دیں گے وہ پُر اعتماد ہو کر آپ کے مشورے پر عمل کرے گا۔ جسے نصیحت کریں گے وہ نہایت خوش دلی سے آپ کی نصیحت قبول کرے گا۔ آپ بات کریں گے تو آپ کی بات گوش برآ واز ہو کرسنی جائے گی ۔ لیکن یہ کلید آپ کو تبھی میسر آئے گی جب آپ لوگوں کی شخصیات اور ان کے طبائع کا گیری نظر سے جائزہ لیں گے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول الله مَالَيْرُ اپنی مبارک مجلس میں بیٹے صحابہ کرام سے

#### المرفردك ليماس دويرافتيار يجي

بائیں کر رہے تھے۔ اس اثنا میں ایک آدمی معجد میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا، پھر معجد کے ایک گوشے کی طرف بڑھا۔ سب لوگ اسے جیرت سے تکنے لگے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا تہد اٹھایا اور بیٹھ کر اطمینان سے بیٹاب کرنے والا ہے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تا کہ اسے اس عمل سے باز کریں۔ سے بیٹاب کرنے لگا۔ چند افراد جلدی سے اٹھے تا کہ اسے اس عمل سے باز کریں۔ رسول اللہ مَا اللہ مَا

"اسے چھوڑ دیں،اسےمت روکیں۔"

اعرابی بیشاب کر کے اٹھا تو نبی مَنْ اللَّامِ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آیا تو آپ نے اسے زمی سے مجھاتے ہوئے کہا:

''مساجداس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ انھیں اللہ کا ذکر کرنے ، نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نتمیر کیا گیاہے۔'' ﷺ نہایت مختصر نصیحت کرنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔

بات آدمی کی سمجھ میں آگئی اور وہ چلا گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ پھر آیا اور جماعت کے ساتھ نماز اوا کی۔ رسول الله علی الله علی الله علی اور کی میں اللہ علی اللہ علی اور کی سے سراٹھا کر سمع اللہ کمن حمدہ کہا تو سب مقتد یوں نے 'ربنا ولک الحمد' کہا۔ اعرابی نے بھی یہ الفاظ کے لیکن مزید چندالفاظ کا اضافہ کردیا:

''اے اللہ! مجھ پرادر مجمد پررتم کر۔ ہمارے ساتھ کسی پررتم نہ کر۔''
نبی سَالیّا نے اس کے بیالفاظ سن لیے۔ نماز تمام ہوئی تو آپ نے لوگوں کی طرف
دیکھا اور ان الفاظ کے قائل کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کون تھا۔ لوگوں نے اعرابی کی
طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ سَالیّ نِیْم نے اسے آواز دی۔ وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ بیتو
وہی آدمی ہے جس نے پچھ دیر پہلے معجد میں پیشاب کیا تھا۔ رسول اللہ سَالیّ کی محبت اس

## المح وزدك ليما بدويالالية

کے دل میں اس حد تک گھر کر چکی تھی کہ وہ چاہتا تھا، اس کے اور رسول اللہ مُٹالِیمُ کے علاوہ کسی پر رحمت نازل نہ ہو۔

> آپ نے اسے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا: ''تم نے ایک وسیع شے کوننگ کر دیا ہے۔''<sup>®</sup>

اس آدمی کے ساتھ رسول اللہ مگالیم کے حسنِ سلوک کی وجہ سے اس کا دل آپ کا والا و شیدا ہو گیا۔ وجہ صرف بیتھی کہ آپ نے اعرابی کی کلید شخصی کا سراغ پالیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اس سے کیا برتاؤ کرنا ہے۔ وہ ایک اعرابی تھا جو بادیہ سے آیا تھا۔ علم کے لحاظ سے وہ ابو بکر وعمر یا معاذ وعمار کا ہمسر نہیں تھا، چنانچہ اس کا مواخذہ بھی اس کی شخصیت اور اس کے مبلغ علم کے مطابق کیا جانا چاہیے تھا۔

معاویہ بن عم والٹو ایک عام صحابی سے۔ ان کی رہائش مدینہ میں نہیں تھی، نہ وہ نی ماٹیڈ کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے ہے۔ بادیہ میں ان کے پاس بکر یوں کا ایک ریوڑ تھا جس پر ان کی گزر بسرتھی۔ ایک دن معاویہ مدینہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ عَالِیٰکِم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ اس آ دمی کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے جسے جھینک آجائے۔ آپ نے ایک مسلمان اپنے بھائی کی چھینک سے اور چھینک آجائے۔ آپ نے ایک مسلمان اپنے بھائی کی چھینک سے اور وہ المجمد للڈ کے تو جو ابا اسے نریمک اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) کہنا جا ہے۔

معاویہ نے یہ بات پلے باندھ لی اور رخصت ہو گئے۔ چند دن بعد کسی کام سے مدینے آئے اور معجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول الله مثالیا الله مثالیا کے معاویہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔معاویہ بھی نماز میں شامل ہو گئے۔دورانِ نماز کسی آدمی کو چھینک آگئ۔معاویہ کو یاد آیا کہ انھوں نے یہ بات سیمی تھی،مسلمان جب چھینکے اور الحمد للذ کہتواس کا بھائی جوابا در الحمد للذ کہدویا۔ان کی اس حرکت در پرچمک اللہ ' کہدویا۔ان کی اس حرکت

#### المرفردك ليماس دويرافتيار يجي

سے نمازیوں کی کیسوئی میں اچھاخاصا خلل واقع ہوا اور سب لوگ تیز نگاہوں سے انھیں تاڑنے گئے۔معاویہ نے لوگوں کو جیرت سے اپنی طرف و کیھتے ہوئے پایا تو پریشان ہوکر کہا: ''ہائے! میری ماں کی بربادی!! تم لوگوں کو کیا ہوا،میری طرف کیا د کیھتے ہو؟''
لوگ ہاتھوں سے رانوں پر مارنے گئے کہ خاموش ہوجا کیں۔انھوں نے دیکھا کہلوگ انھیں چپ رہنے کا اشارہ کررہے ہیں تو وہ خاموش ہوگئے۔

نماز حتم ہوئی تو رسول الله مَالِيَّا نے نمازيوں كى طرف رُخ كيا۔ شور شرابے كى آواز آپ كے كانوں ميں بھى پڑى تھى كىن آواز آپ كے كانوں ميں بھى پڑى تھى كىن بولنے والے كى آواز بھى آپ كوسنائى دى تھى كىكن نئى آواز تھى ،اس ليے بہچان نہيں سكے۔آپ نے لوگوں سے دريافت كيا:

" کون بول ر<sub>م</sub>ا تھا؟"

لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے انھیں اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ہوئے قریب آئے کہ جانے رسول اللہ کیا کہیں اور مبادا ڈانٹ پلا دیں۔

معاویہ کہتے ہیں: ''میرے ماں باپ رسول الله مَثَالِیُّمُ پر فدا ہوں! والله! میں نے آپ سے قبل اور نہ آپ کے بعد، ایسے خوبصورت اور ملکے کھیکے انداز سے تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا۔ والله! نہ آپ نے جھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ گالی دی۔ آپ نے بس اتنا کہا: ''معاویہ! نماز میں باتیں کرنا مناسب نہیں۔ اس میں صرف تشبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔''

آپ نے نہایت جامع اور مختصر نصیحت کی۔ معاویہ نے بات خوب سمجھ لی اور ان کے دل کو اطمینان حاصل ہوا تو انھوں نے کہا:''میں جاہلیت کے دور سے تازہ تازہ نکلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ہم میں سے پچھلوگ کا ہنوں کے پاس جاتے (اور ان سے غیب کی باتیں بوچھتے) ہیں۔''

## و المراويك ليامنا سيدويا فتياريجي الم

رسول الله مَنْ لِينَا لِمُ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

"م ان کے پاس مت جانا۔"

معاوبیانے کہا: ''اور ہم میں سے چندلوگ برے شکون لیتے ہیں۔''

آپ نے فرمایا:

'' بیان کے دلوں کے وسوسے ہیں۔ان کے ارادوں میں بیرواہمے بالکل رکاوٹ نہنیں۔'' \*\*\*

مسجد میں پیشاب کرنے والے اعرابی اور نماز میں باتیں کرنے والے مخص سے رسول الله منالیّن کا بیطر زِعمل ان کے احوال کے عین مطابق تفاعوام کا غلطی کرجانا بعیداز امکان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس معاذین جبل ڈلٹی جن کا شار جلیل القدر اور اہل علم صحابہ میں ہوتا تھا، ان کی لغزش کے جواب میں رسول الله منالیّن کا ردِعمل کیسرمختلف تھا۔

معاذ بن جبل روائی کامعمول بیتھا کہ وہ رسول اللہ منائیلا کی اقتدا میں عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر واپس جاتے اوراپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے، یوں محلے کی مسجد میں ادا کی گئی نماز معاذ کے لیے نفل ہوتی۔ ایک رات معمول کے مطابق وہ محلے کی مسجد میں عشاء کی امامت کرنے جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ بلندگی۔ قوم کا ایک نوجوان مسجد میں آیا اور نماز باجماعت میں شامل ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کی قراءت مکمل ہوئی تو معاذ بن جبل والٹی نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ نمازیوں میں برسی تعداد دن بھر کے تھے ہارے کسانوں اور چرواہوں کی تھی جوعشاء پڑھتے ہی سوجانے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جو تکبیر تحریمہ پر مسجد میں آیا تھا، آتھی محنت کشوں میں سے ایک تھا۔ وہ کھڑا نماز پڑھتا رہا۔ معاذ اپنی وُھن میں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی قراءت طویل سے طویل تر ہوتی چلی جارہی تھی۔ بالآخر جب امام کی قراءت نے کسی طرح ختم ہونے کا حسے طویل تر ہوتی چلی جارہی تھی۔ بالآخر جب امام کی قراءت نے کسی طرح ختم ہونے کا

#### المرفردك ليماس دويرافتيار يجي

نام نہ لیا تو اس نوجوان نے الگ سے اپنی نماز کمل کی اور گھر چلا گیا۔ معاذین جبل وہائی نام نہ لیا تو اس نوجوان نے الگ سے اپنی نماز کمل کی اور گھر چلا گیا۔ معاذین شامل ہوا نے سلام پھیرا تو ایک مقتدی نے بتایا کہ فلاں نوجوان ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا تھا، پھر جب آپ نے نماز لمبی کی، وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ بیس کرمعاذ غصے میں آگئے۔ انھوں نے کہا: ''اسے نفاق کی بیاری ہے۔ میں اس کی اس حرکت کے متعلق رسول الله سکا الله کا کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا الله کا کا الله کا الله کا کھوں کے کہا کے کہا کے کہا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کھوں کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کے کا کہ کی کے کہ کا کھوں کے کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کھوں کے کہ کا کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کے کہ کا کھوں کے کہ کا کہ کی کے کہ کے

معاذر النيخ كي بدالفاظ الس نوجوان تك پنچ تو اس نے بھى طیش میں آكر كہا: "میں بھى ان كے اس عمل كى رسول الله مُلاَيْم اسے شكايت كروں گا۔"

اگلے دن علی اصبح معافر ٹھاٹھ وہ نو جوان اور محلے کے دیگر ممتاز افرادرسول اللہ مٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔معافر نے رسول اللہ مٹاٹھ کے سے نو جوان کی شکایت کی تو اس نے کہا:''اے اللہ کے رسول! بیآ پ کے ہاں تا دیر تھ ہرتے ہیں، پھر واپس آ کرہمیں کمبی کمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔اے اللہ کے رسول! ہم ان کی لمبی نماز کے خوف سے عشاء کے وقت مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں۔''

اس پررسول الله عَلَيْهِ إِلَى معاذیت دریافت کیا که وه نماز میں عموماً کون سی سورتیں پررسول الله عَلَیْهِ ایک معاذی بین معاذی نیا کہ وہ سورہ بقرہ اور فلال فلال سورتیں تلاوت کرتے ہیں، انھوں نے چندطویل سورتوں کے نام لیے۔ نبی عَلَیْهِ کَم جب معلوم ہوا کہ واقعتاً لوگ لمبی نماز کے ڈرسے مسجد میں آنے سے کتراتے اور نمازسے پیچے رہنے میں عافیت سجھتے ہیں تو آپ کوشد ید غصہ آیا۔ آپ نے معاذین جبل رہائی سے مخاطب ہوکر فرمایا:

''معاذ! کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ سورۂ طارق،سورۂ بروج، سورۂ شمس اورسورۂ کیل جیسی سورتیں پڑھا کریں۔''

اس کے بعد رسول الله مَالِيْم نوجوان کی طرف متوجه ہوئے اور اظہار شفقت کرتے

## المحاص برفرو مك ليمناسد روبيافتيار يكي المحاص

ہوئے دریافت کیا:

" بحقیج! تم نماز پڑھتے ہوتو کیا کہتے ہو؟"

اس نے جواب دیا: ''میں فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔''

پھر اچانک نوجوان کو یاد آیا کہ اس نے نبی سُلَیْظِ کو (نماز میں) کمبی معاکمیں کرتے دیکھا ہے اورمعاذ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اس نے کہا:

" مجینهیں معلوم آپ اور معاذ کیا گنگناتے رہتے ہیں۔"

اس بررسول الله مَالِيَّةُ فِي مَسكرات بوع فرمايا:

''میں اور معاذبھی اضی دونوں (جنت وجہنم) کے متعلق گنگناتے ہیں، (اضی دونوں کے متعلق گنگناتے ہیں، (اضی دونوں کے متعلق کمبی دعائیں کرتے ہیں)۔''

معاذ و التراس الزام دیا تھا جس کا اس نے خاصا اثر لیا۔ اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اس نے کہا: ''لیکن معاذ کوجلد ہی معلوم ہوجائے گا جب قوم پیش قدی کرتے ہوئے آگے بردھے گی اور اسے بتایا جائے گا کہ دشمن سر پر آن پہنچا ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔'' (مطلب یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں معاذ کو میرے ایمان کی حرارت کا پتا چل جائے گا جضوں نے مجھے پر نفاق کا الزام دھراہے۔)

کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معرکہ بیا ہوا جس میں اس نو جوان نے خوب داو شجاعت دی اور شہادت سے سرفراز ہوا۔ اس نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا۔ رسول اللہ مگالیم کم اس کی شہادت کاعلم ہوا تو آپ نے معاذ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا:

"مير اورآپ كريف كاكيابنا؟"

## و التياريجي التياريجي ١٠٠٠

معاذ نے جواباً کہا:''یا رسول اللہ! اس نے اللہ سے پیج بولا اور میں نے جھوٹ کہا تھا۔ وہ شہید ہوچکا ہے۔''

اس واقعے کا قابلِ لحاظ پہلویہ ہے کہ لوگوں کے مختلف مزاج میں پائے جانے والے فطری فرق کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھا جائے۔اس باب میں رسول الله مَالِیْمُ کا یہی طریقہ تھا کہ آپلوگوں کے ساتھ رہن سہن میں ان کے مزاج اور معاشرے میں ان کی قدر ومنزلت اور ان کے مناصب کو مذ نظر رکھتے تھے۔

اسامہ بن زید والنہ الله مالی کو بہت پیارے تھے اور جھوں نے آپ کے زیرِ سابہ پرورش پائی تھی، ان کی غلطی کے رد عمل میں آپ نے جو رویہ اختیار کیا اس کا اندازہ ذیل کے واقع سے ہوتا ہے:

''نی تا الله کے دستے روانہ کیے۔
مجاہدین میں اسامہ بن زید ٹا ٹیٹ بھی شامل سے علی اصبح جنگ کا آغاز ہوا۔ دورانِ معرکہ مسلمانوں کا پتہ بھاری رہا۔ دشمن کے بہت سے لاشے گرے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ دثمن کے بہت سے لاشے گرے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ دثمن کے ثابت قدم رہنے والے افراد میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ہتھیار ڈال کر میدانِ جنگ سے راو فرار اختیار کی۔ اسامہ بن زید ٹا ٹیٹ لیے انساری ساتھی کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور راستے میں ایک درخت کے قریب نے اپنے انساری ساتھی کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور راستے میں ایک درخت کے قریب اسے جالیا۔ دونوں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ اس آدمی کو اپنے سر پر دوتلواریں چمتی دکھائی دیں تو موت کا سامیاس کے چرے پر اہرا گیا۔ اس نے ایک جمر جمری کی اور گھرا کر کلمہ دیں تو موت کا سامیاس کے چرے پر اہرا گیا۔ اس نے ایک جمر جمری کی اور گھرا کر کلمہ دیں قائی اِلّٰ اِلّٰہُ اِلّٰہِ اِلّٰہُ اِلّٰہُ اِلّٰہُ اِلّٰہُ اِلّٰہُ اِلّٰہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلّٰہُ اِلّٰہُ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ الْہُ اِلْہُ اِل

اسامہ اور اُن کے انصاری ساتھی حیران سے کہ کیا واقعی میشخص اسلام قبول کر رہاہے یا اُس نے محض اپنی جان بچانے کا حیلہ کیا ہے۔ بڑی نازک صورتِ حال تھی۔ وہ جنگ کے

## المح وفرد مكيك ما بدويا المتياريجي الم

میدان میں سے جہاں ہرطرف کئے پھٹے جہم اور انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ خون بہائے جا رہے سے اور فضا کانپ رہی تھی۔ آدی ان کے سامنے تھا اور وہ دونوں جبرت اور پر بیثانی کی تصویر بے اسے تک رہے تھے۔ فوری فیصلے کا وقت تھا۔ ایک لمحے کی تا خیر بھی نا قابل ہرداشت تھی۔ کسی بھی لحطے کوئی تیرآ سکتا تھا جوان دونوں کو چیرتا ہوا نکل جا تا۔ بیٹے کر سوچنے اور معاطے کی نزاکت پرغور وگر کرنے کا وہاں موقع نہیں تھا۔ انصاری نے اپنی تلوار ہٹالی۔ لیکن اسامہ ڈٹاٹٹؤ نے بیسوچ کر کہ اس شخص کا اسلام قبول کرنا ایک حلے کے سوا پھٹیس، تلوار کا وار کیا اور اسے موت کے گھا نے اتار دیا۔ مسلمان فتح حاصل کرنے کے بعد خوثی خوثی مدینہ لوٹ آئے۔ اسامہ بن زید ڈٹاٹٹو رسول اللہ ٹٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معرکے کی روداد بیان کرنے گے۔ اس دوران انھوں نے اس آدی کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ معرکے کی کارروائی سے عیاں تھا کہ مسلمانوں کوشاندار فتح نصیب ہوئی ہے۔ رسول اللہ ٹٹاٹٹو نہا نہایت توجہ سے اسامہ کی با تیں سن رہے سے اورآپ کا چہرہ فتی ہوگیا۔ آپ نے رن اسامہ کی با تیں سن رہے ہے اور آپ کا چہرہ مبارک وفور مسرت سے دمک رہا تھا۔ جیسے بی اسامہ نے کہا: '' بی ٹاٹٹو کی کا چہرہ فتی ہوگیا۔ آپ نے رن کے اسامہ نے کہا: '' بی ٹاٹٹو کی کا چہرہ فتی ہوگیا۔ آپ نے رن کے اسامہ نے کہا: '' بی ٹاٹٹو کی کا چہرہ فتی ہوگیا۔ آپ نے رن کے اسامہ نے کہا: '' بی ٹاٹٹو کی کا چہرہ فتی ہوگیا۔ آپ نے رن کے اور جیزت کے طے جذبات میں یوچھا:

"اس نے لا الدالا الله كہا اورتم نے اسے تل كر ديا؟"

اسامہ نے عذر پیش کیا: ''اے اللہ کے رسول! اس نے بیدول سے نہیں کہا تھا۔ اس نے موت کے ڈرسے کلمہ پڑھا تھا۔''

نبي مَنَا لَيْنِمُ كَا يَهِرو بني سوال تَفا:

"اس نے لا الدالا الله كہا اور تم نے اسے تل كر ديا؟"

''تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ یہ بات دِل سے کہ درہاہے یا اسلے

#### و برفرد کے کیے مناسب روپیافتیار کیجیے ہے

کےخوف سے۔"

رسول الله مَنَالِيَّامُ بِقِراري سے اسامہ کو دیکھتے اوریہی کہتے رہے:

«قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَتَلْتَهُ؟ الْقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَتَلْتَهُ؟ الْكَيْفَ لَكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَائَتُ تُحَاجُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ !! »

"اس نے لا الدالا اللہ كہا اور تم نے اسے قل كر ديا، اس نے لا الدالا اللہ كہا اور تم نے اسے قل كر ديا، اس نے لا الدالا اللہ كہا اور تم نے اسے قل كر ديا، لا الدالا اللہ كاكيا كروگے جب بيكلمہ قيامت كے دن تمارے پاس آئے گا اور تم سے احتجاج كرے گا۔ "

آپ بار باریبی کہتے رہے۔

اسامہ کہتے ہیں: ''آپ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے حتی کہ میں نے تمنا کی کہ کاش! میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔''

مشورة

''سب لوگوں کو ایک جبیبا مت سمجھیں۔لوگوں کی طبیعتیں کتنی رنگا رنگ اور مختلف ہیں،آپ اس کا انداز ہنہیں کر سکتے۔''

مسند أحمد: 6/464، وسنن ابن ماجة، حديث: 1979. السيرة النبوية لابن هشام: 629,628/2 . السيرة النبوية لابن هشام: 629,628/2 . وصحيح ابن حبان: 607/11. وصحيح البخاري، حديث: 3688. وصحيح البخاري، حديث: 3688. البخاري، حديث: 3688. اللبخاري، حديث: 3688. اللبخاري، حديث: 537. البخاري، حديث: 6106، وصحيح مسلم، حديث: 465. اللبخاري، حديث: 6106، وصحيح مسلم، حديث: 6106. اللبخاري، حديث: 6107. اللبخاري، حديث: 6106، وصحيح ابن خزيمة: 65/3، حديث: 65/3، حديث: 6372. اللبخاري، حديث: 6373، حدیث: 6



یہ صفحون گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ لوگوں سے بات چیت میں کیسا طرزِ گفتگو اختیار کیا جائے اور جن امور پر تبادلہ خیال کیا جائے اُن کی نوعیت کیا ہو۔

آپاپے کسی دوست، ساتھی، رفیق کاریا کسی قریبی رشتے دار سے ملاقات کریں تو دورانِ گفتگو ایسے موضوعات چھٹریں جواس سے متعلق ہوں اور جن پر بات کر کے اسے خوشی ملتی ہو۔ بیانسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ایک نوجوان جن موضوعات کو زیر بحث لانا پیند کرتا ہے وہ یقیناً ان امور سے مختلف ہوتے ہیں جن پر ایک عمر رسیدہ شخص بات کرنا پیند کرتا ہے۔ ایک عالم سے بات کرتے ہوئے آپ جن موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں وہ ان موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں وہ ان موضوعات سے میل نہیں کھاتے جن پر ایک جابل گفتگو کرتا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے اس کے متعلقہ موضوع پر بات کرتے ہیں اور بہن سے بات کرتے ہوئے اس کا من پیندموضوع چھٹرتے ہیں۔

یہاں میری مراد کلی اختلاف سے نہیں۔ یوں نہیں کہ آپ جو واقعہ بہن کو سنائیں وہ بیوی سے بیان نہ کریں ، بیوی سے بیان نہ کریں یا جو بات نوجوان آ دمی سے کریں وہ بوڑھے خص سے نہ کریں ، نہیں! موضوعات کے اختلاف سے یہاں میری مراد وہ معمولی اختلاف ہے جو واقعے کی پیش کش کے اسلوب اور بعض اوقات اس کے ڈھانچے میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

# و مناسب طرز الفاق الفائدي و المائدي ال

مثال کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی، مثلاً: آپ کے دادا جان سے ملاقات کرنے آپ کے ہاں چند ہوی عمر کے لوگ آتے ہیں جن کی عمریں اسٹی سال سے متجاوز ہیں۔ کیا یہ مناسب رہے گا کہ آپ بے تکلفی میں ان سے کسی پر فضا مقام پر دوستوں کے ساتھ منائی گئی کپئک کا احوال بیان کرنے لگیں۔ یا یہ بتانے لگیں کہ فٹ بال کے فلال کھلاڑی نے اس بار کیا ریکارڈ قائم کیا یا اس نے کیسے اپنے سر پر فٹ بال ٹکایا اور پھر پاؤں کی ضرب سے اسے دور بھینک دیا، یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا۔

آپ نضے بچوں سے گفتگو کے دوران میاں بیوی کے باہمی معاملات زیرِ بحث لا کیں تو بھی درست نہیں ہوگا۔لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دورانِ گفتگوان موضوعات کا انتخاب کریں جنھیں وہ پسند کرتے ہیں۔

ایک باپ جس کا ایک ہونہار بیٹا ہواسے چاہیے کہ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے اس کی ذات سے متعلقہ امور کوموضوع بنائے یا جیسے آپ کے کسی عزیز یا دوست نے نئ دکان کھولی اور خاصا نفع کمایا تو آپ اس سے اس کی دکان کے حالات پوچھیے کہ بھائی آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے، کارو بار مندا تو نہیں جارہا، بکری کتنی ہورہی ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ یوں وہ خوش ہوگا اور آپ سے باتیں کرنا چاہےگا۔

رسول الله مَثَالِيَّا إلى بات كابهت خيال ركعتے تھے۔

جابر بن عبداللہ وہ کے جن کا شار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔غزوہ احد میں اُن کے والدنو بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے جن کا جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد عبداللہ کے ذہب بہت سا قرض بھی تھا جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ جابر ہمیشہ قرض کی ادا کیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مندر ہتے تھے۔قرض خواہان نے صبح شام کے مطالبوں سے اُن کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔

## ح مناسطرز التلكوكا الخاب كري

مسلمان نبی تلقیم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ جابر ڈاٹیؤ کھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغراونٹ پرسوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آ گے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ تلقیم کا دستورتھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ کو جابر کارینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا:

"جابراكيابات ہے؟"

"الله كرسول! ميرااونث بيحهره كيا ہے-" جابرنے قدرے افسوس سے جواب ديا۔ نبي مَالِيَّا نے فرمایا:

''اچھا، ذرااسے بٹھا دو۔''

انھوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی سُلٹیکم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھادی۔ آپ نے جابر سے مخاطب ہوکر کہا:

'' ذرااینی لاکشی دینا۔''

انھوں نے لاھی پکڑا دی۔ آپ نے لاھی سے اونٹ کو چندہ کی ضربیں لگا کیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا، اُچھل کر کھڑا ہوا اور بھا گنے لگا۔ اُس کے انگ اور سوار ہو گئے۔ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ جابر ڈٹاٹی بھاگ کر اُس کی گردن سے لئکے اور سوار ہو گئے۔ وہ نبی مٹاٹیل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوش سے پھو لے نہیں ساتے تھے کہ اُن کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ رسول اللہ مٹاٹیل جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ جابر عنفوان شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عومًا شادی اور معاش کے گردھومتے ہیں۔ آپ نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا: مور جابر! شادی کی؟''

# و ماسیار انگوکا انتخاب کری

"جى بال-" جابرنے مسكرا كرجواب ديا۔

آپ نے دریافت کیا:

دو کنواری ہے یا شادی شدہ؟"

"شادی شدہ ہے۔"

نبی سُلُیْم کو تعجب ہوا کہ نو جوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی جا ہتا ہے۔ آپ نے ملائمت سے کہا:

" بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جوتم سے کھیلی اور تم اس سے ہنی ذاق کرتے!" \*\*
ذاق کرتے!"

جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا: ''اے اللہ کے رسول! آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والدغزوہ احد میں نو بیٹیاں چھوڑ کرشہید ہو گئے ہیں جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ اضی کی ہم عمر کسی نو جوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنجا لے، اُن کی کنگھی پٹی کرے اور آھیں صاف سخرار کھے۔''

نی مَالِیْمُ نے دیکھا کہ ان کے روبروایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پُر کیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے جابر سے دل لگی کرتے ہوئے کہا:

''شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر صرار میں پڑاؤ کریں اور تمھاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہواور وہ تمھارے لیے تکیے سجا کررکھے۔'' جابر کواپنی اوراپنی بہنوں کی ناداری یاد آئی۔انھوں نے فوڑا کہا:

# 

"تكيے! اے اللہ كے رسول! واللہ! ہمارے ياس تو كوئى تكينہيں۔"

آپ نے جواب دیا:

"ان شاءالله! تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔"

وہ دونوں چلتے رہے۔

رسول الله مَثَالِيَّا نَ جابر اللَّهُ كَلَ مالى مدوكرنا جابى ـ آپ نے ایک بار پھر اُنھیں مخاطب كيا اور فرمايا:

"جابر! اپنااونٺ مجھے بیچتے ہو؟"

جابرسوچ میں پڑ گئے کہ بیاونٹ اُن کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھالیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انھوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْم کے مطالبے کورد کرنے کی کوئی گنجاکش نہیں۔ انھوں نے جوابًا کہا:

"ا الله كرسول! لهيك ہے۔ بتائيے اسے كتنے ميں خريديں گے آپ؟"

رسول الله مَالِيْلِمْ في جواب ديا:

"ایک درہم میں۔"

جابر نے حیران ہوکر پوچھا: ''صرف ایک درہم! یا رسول الله! آپ مجھے گھاٹے میں

ڈالنا جاہتے ہیں؟''

رسول الله مَالليَّمُ في بولى برهائي:

"چلو، دو درېم ميں "

' دنہیں، اے اللہ کے رسول! یوں میں خسارے میں رہوں گا۔''

رسول الله مَثَالِينُ عَمِيت برُهات رہے حتی کہ بات حالیس درہم تک جائینچی۔

جابر نے مطمئن ہوکر کہا: ''اب ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک

# و مناسب المرتشكوكاتفاب كري الم

اونٹ پرسوارر ہوں گا۔''

رسول الله مَالِينَا إلى في اثبات ميس جواب ديا\_

مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر ڈٹاٹھ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتار نے کے بعد نبی مُٹاٹیم کی اقتدا میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے وردون سے ہی باندھ دیا۔ نبی مُٹاٹیم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! بیر ہا آپ کا اونٹ۔''

آپ نے بلال را اللہ اللہ کو مکم دیا:

''جابرکوچالیس درہم سے پچھاوپر دے دو۔''

بلال نے تعم کی تعمیل کی اور چالیس درہم سے پچھاوپر قم جابر کے حوالے کر دی۔ جابر نے رقم کی اور بیسو چتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو۔ نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ اُدھر رسول الله مظالیم آئے بلال سے کہا کہ بیا اونٹ کی باگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر پکڑ واور جابر کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی باگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر نے بلال کومع اونٹ کے آتے دیکھا تو جیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلال نے آتے ہی کہا: ''جابر! اونٹ لے لیجے۔''

جابرنے حیرت سے بوجھا: ''کیا ہوا؟''

بلال نے جواب دیا: ''رسول الله مَالَيْظِ نے مجھے تھم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں۔اوراس کی قیت بھی آپ اپنی پاس رکھیے۔''

بیسُن کرجابررسول الله مَالِیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسلہ ہے۔ کیا آپ کواونٹ کی ضرورت نہیں؟'' رسول الله مَالِیْمَ نِمْسکراتے ہوئے جواب دیا:

## و مناسب المرز القالو كا انتخاب كري

''تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے بھاؤ تاؤاس لیے کیا تھا کہ تمھارا اونٹ حاصل کرلوں؟''<sup>®</sup>

یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤاس لیے نہیں کیا کہ اونٹ مجھے مل جائے بلکہ میں اندازہ کرنا جا ہتا تھا کہ تمھاری مدد کے لیے کتنی رقم وے سکتا ہوں۔

یہ بہت بلنداخلاق ہونے کی علامت ہے۔رسول الله عُلَیْمُ نے نوجوان کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پرصدقه کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کے خوشما غلاف میں پیش کیا۔

ایک دن جُلیبیب نامی نوجوان صحابی رسول الله منالیا آم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ان کا شار نوجوان، نیک طینت اور نادار صحابہ میں ہوتا تھا۔ جُلیبیب خوبصورت نہیں تھے۔
رسول الله منالی آم نے اُن سے شادی کے متعلق دریافت کیا۔ انھوں نے نفی میں جواب دیا۔
آپ نے بیش کش کی کہ میں تھاری شادی کراتا ہوں۔ انھوں نے مسکراتے ہوئے کہا:

''آپ کومیری قیت زیاده نہیں ملے گ<sub>ا۔''</sub>

' دلیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔''

رسول الله مَالِيَّةُ مِنْ جُوابِ ديا\_

رسول الله مَالِيَّةُ جُليبيب كے ليے رشت كى تلاش ميں رہے۔ ايك انصارى اپنی شادى شدہ بيٹى كا رشتہ نبى مَالِيَّةُ كے ليے لے كرآيا۔ آپ نے الكاركرتے ہوئے كہا: "فی الحال میں شادى كے ليے تيارنہيں۔ليكن آپ كی بيٹى كی شادى كى اور سے كراسكتا ہوں۔''

انصاری نے یوچھا: ''کس سے؟''

آپ نے جواب دیا: "جُلیبیب سے۔"

اس آدمی نے چران ہوکرکہا: "جُلیبیب!!جُلیبیب سے کیے؟ اے اللہ کے رسول!

# و ماسیار انتگوکا انتاب کی

میں اپنی بیوی ہے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔''

انصاری گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا: ''رسول اللہ(سَّالَیْمُ) تمھاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں۔''

بیوی نے جوابًا کہا:"بہت اچھی بات ہے۔اسے رسول الله(مَالَيْمُ الله على ما دو"

‹‹لیکن وہ اپنے لیے نہیں ما نگ رہے۔''

"پھرس کے لیے؟"

"وہ جُلیبیب کے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ ما مگ رہے ہیں۔"

بین کروه عورت مکا بکاره گئی۔اس نے واویلا کرتے ہوئے کہا:

'' ہائے میں مرگئ! برباد ہوگئ، جُلیبیب کے لیے؟ نہیں، الله کی قتم! جُلیبیب کوتو میں اپنی بیٹی کا بال بھی اکھاڑ کرنہ دول گی۔ہم نے تو فلاں اور فلاں کے بہترین رشتوں کو بھی ہم پلہ نہ جانتے ہوئے ٹھکرا دیا تھا۔''

انصاری کواپنی بیوی کا فیصله س کررنج ہوا۔ وہ اُٹھ کر جانے لگا تو اس کی بیٹی پردے کے پیچھے سے بولی: "میرارشتہ کس نے مانگاہے؟"

والدين نے جواب ديا: ''رسول الله(مَالَيْمَ عُمُ) نے۔''

لڑی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا: ''آپ لوگ رسول اللہ(مَثَالَیُمُ) کا کہنا کیوں ٹالتے ہیں؟ آپ مجھے صالع نہیں ہونے ہوئے ہوئے ہوئے کہا: ''ہون کے حوالے کر دیں۔ وہ بھی مجھے صالع نہیں ہونے دیں گے۔''

لڑى كى يہ بات سُن كر والدين مطمئن اور ملكے تھلكے ہو گئے۔اس كا والد نبى مَالَيْنَا كى طرف گيا اور بولا: "يا رسول الله! جيسے آپ كى مرضى! ميں اپنى بيٹى كا بياہ جُليبيب سے كرنے كے ليے تيار ہوں۔"

## المرائشكوكا الخاباري المحال

اس پررسول الله مَالَيْدُ خُوش ہوئے اور اس لڑکی کا نکاح جُليبيب سے کر دیا۔ آپ نے دونوں میاں بیوی کو دعا دی:''

«اللَّهُمُّ صُبَّ عَلَيْهِمَا الْخَيْرَ صَبًّا وَّ لاَ تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا»

"یااللہ! ان دونوں پر خیرو برکت کی بر کھا برسا اور ان کی زندگی دشوار نہ بنانا۔" جُلیبیب کی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ نبی مَثَاثِیْمَ مع اپنے اصحاب کے کسی غزوے پر روانہ ہوئے۔ جُلیبیب داللہ عَالَیْمَ بھی مجاہدین کے ہمراہ تھے۔ لڑائی اختام کو پینچی تو لوگ اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ نے لگے۔ رسول اللہ مَثَاثِیَمَ نے چندلوگوں کو میدانِ جنگ میں مرگرداں و یکھا تو دریافت کیا:

"كسے ڈھونڈرہے ہو؟"

جواب آیا: "مم فلال اور فلال کو دهونڈ رہے ہیں۔"

آپ چند ثاني خاموش رب، پھر پوچھا:

" كسي د هوندت بو؟"

لوگوں نے کہا:''ہم فلاں اور فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔''

آب نے کچھ دریا خاموش رہ کر پھر وہی سوال کیا:

" کسے تلاش کرتے ہو؟"

لوگوں نے پھروہی جواب دیا: ''ہم فلاں اور فلاں کو تلاش کررہے ہیں۔''

آپ نے بے چین ہوکر فرمایا:

‹ دليكن مين تو جُليبيب كو دُهوندُ رما هون ـ. "

بس پھر کیا تھا۔ سب لوگ جُلیبیب کو تلاش کرنے گئے۔مقولین میں دیکھا تو نہ طے، پھر میدانِ جنگ کے قریب ہی ایک جگہ سات مقول مشرکین کے درمیان ان کی

# و مسلم والتلوكانة بالري التلاقية

لاش پڑی نظر آئی، جنھیں جُلیبیب نے قل کیا تھا اور جُلیبیب کومشرکین نے قل کردیا تھا۔ رسول الله مَثَالِیْمُ جُلیبیب کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر اسے و کیھتے رہے، پھر ایکا یک کہنے گگے:

"اس نے سات کو مارا اور مشرکین نے اسے قل کیا۔ اس نے سات کو مارا اور مشرکین نے اسے قل کیا۔ اس نے سات کو مارا اور مشرکین نے اسے مار ڈالا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔"
رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# عبرانشكانغباري ص

بلکہ آپ نے ایک دلدار شوہر کے محبت بھرے لیجے میں کہا:

"جبتم مجھ سے راضی ہوتی ہواور جب ناراض ہوتی ہوتو مجھے پتا چل جا تا ہے۔"
عائشہ ڈاٹھانے ولچیسی بھری جیرت سے پوچھا: "وہ کیسے؟"

آپ نے فرمایا:

"جبتم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو کہتی ہو: محمد کے رب کی قسم! اور جب ناراض

ہوتی ہوتو کہتی ہو: ابراہیم کے رب کی قسم!"

اس پر عائشہ ڈاٹھانے نے شرما کر کہا: "یا رسول اللہ! واللہ! میں صرف آپ کا نام ہی

ترک کرتی ہوں۔"

سوال ہے ہے کہ کیا آج ہم بھی ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں؟

''لوگوں سے ایس باتیں کریں جن میں وہ دلچیسی لیں، نہ کہ ایسی باتیں جن سے آپ کو دلچیسی ہو۔''

الله صحيح البخاري، حديث: 2097، وصحيح مسلم، حديث: 715 (بعد الحديث: 1466)، ومسند أحمد: 376/3. الله صحيح مسلم، حديث: 715 (بعد الحديث: 950)، وسنن النسائي، حديث: 4641، وسنن الكبرى للبيهقي: 337/5. الله مسند أحمد: 422/4. الله صحيح البخاري، حديث: 5223، وصحيح مسلم، حديث: 2439.



مصر کے بعض دیہات میں قدیم زمانے سے ایک روایت پائی جاتی ہے جس کے مطابق وُولھا شپ زفاف سے پہلے اپنے کمرے میں ایک بلی چھپا دیتا ہے۔ وُولھن کو کمرے میں لاکر بٹھایا جاتا ہے، پھر وُولھا آتا اور کری کو حرکت دیتا ہے جس کے نیچے پُھپائی ہوئی بلی باہرنکل آتی ہے۔ اب وُولھا اپنی بے پناہ مردانہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلی کو پکڑ کے اسے کی گردن مروڑتا اور مار ڈالتا ہے، صرف اس لیے کہ پہلی ہی ملاقات پرشوہرکارعب ود بد بہ بیوی کے ذہن میں بیٹے جائے۔

میں یہ باب لکھ رہاتھا کہ مجھے یاد آیا، جن دنوں میں یونیورٹی کی تعلیم سے فراغت پاکر ایک مقامی کالج میں اسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوا، کالج کے ایک پرانے پروفیسر میرے پاس آئے اور کہنے گگے:

''اپنے پہلے لیکچر میں طلبہ پرخوب بخی کریں اور اپنے اوپر غصہ طاری کیے رکھیں۔ یوں پہلے ہی دن اُن پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ ہمیشہ آپ سے دَب کر رہیں گے۔'' یادر کھیں، پہلی ملاقات کا تاثر آپ کی شخصیت کے کل تاثر کا ستر فیصد ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر مخاطب کے ذہن میں آپ کی ذات کا نقش بیٹھتا ہے۔

## Con 47686764 300

سرکاری افسران کے ایک گروپ نے تربیتی ورکشاپ میں شرکت کے لیے امریکہ کا سفركيا ـ وركشاب كاموضوع تها: "رفقائ كاركا باجمي طرز عمل ـ" بہلے دن سب طلبہ مبنی ہی صبح تیار ہوکر کمرہ جماعت میں حاضر ہوئے اورایک دوسرے ہے اپنا تعارف کرانے گئے۔احیا نک پروفیسرصاحب آن دارد ہوئے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر کی نظرایک طالب علم پر پڑی جوابھی تک مسکرا رہا تھا۔ أنهول نے نہایت غصے میں چلا کر کہا: ''تم کیوں ہنس رہے ہو؟'' "معاف سيجيكا، جناب! مين نهيل بنساء" طالب علم في اطمينان سے جواب ديا۔ دونہیں، تم ہنس رہے تھے۔ 'پروفیسرصاحب نے اسی رنگ میں کہا۔ پهروه طالب علم كو دُاننت كي: "تم ايك غير سنجيده انسان مو- بهتر مو گا كه اولين فلائيب سے گھرلوٹ جاؤ۔ ميں تم جيسوں كو پڑھانے سے رہا۔'' طالب علم بے جارے کا ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا۔ وہ بھی معصومیت سے پروفیسر کی طرف دیکتا اور بھی دیگرطلبہ پرسفارش طلب نظر ڈالتا۔ آخریروفیسرصاحب نے تیوری چڑھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: " نکل جاؤ کلاس سے۔" طالب علم بریشانی کے عالم میں کمرہ جماعت سے چلا گیا۔ اب بروفیسرصاحب دیگرطلبه کی طرف متوجه موتے اور کہا: ''میں ڈاکٹر فلاں ہوں اور آپ کوفلاں مضمون پڑھاؤں گا۔لیکن اس سے پہلے آپ کو بيەفارم بھرنا ہوگا۔ يادر ہے كوئى طالب علم فارم براپنا نام نەكھے۔'' یہ کہد کر انھوں نے استاد کا کارکردگی فارم تمام طلبہ میں تقسیم کیا۔ فارم میں یہ پانچ سوال يقط:

# Stribust

- 1 اینے استاد کے اخلاق کی بابت آپ کی کیارائے ہے؟
- 2 استاد کے طریقۂ تدریس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
  - کیا استاد مخالف کی رائے شلیم کرتا ہے؟
- کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہی استادآپ کو پڑھائے؟
- ادارے سے باہر آپ استاد سے مل کرخوشی محسوں کرتے ہیں؟
   ہرسوال کے آگے چار آپش دیے گئے تھے:
  - ۩نمايال @عمده ۞ قبول ﴿ كَمْرُور

اِن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام طلبہ نے اپنے اپنے فارم پُر کیے اور پر وفیسر صاحب کو واپس کر دیے۔ پروفیسر صاحب نے تمام کا غذات کو ایک جانب رکھا اور دفاتر میں رفقائے کارکے باہمی رویوں اور ان کے اثر ات پرلیچر دینا شروع کیا، پھر احیا تک بولے:

''اوہ! ہم آپ کے ہم جماعت کو استفادے سے محروم کیوں رکھیں۔' سیر کہہ کر ہال سے باہر آئے۔ وہ طالب علم جسے پچھ دیر پہلے کلاس سے نکال دیا تھا، باہر ایک پنچ پر بیٹھا تھا۔ پر وفیسر صاحب اس کے پاس گئے۔ مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور واپس کمرے میں لے آئے۔ طالب علم اپنی نشست پر بیٹھا تو انھوں نے خندہ پیشانی سے کہا:

"شاید میں آپ پر بے وجہ ناراض ہوا تھا۔ دراصل میں ایک ذاتی پراہلم کی وجہ سے پر بیٹان تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے کسی اور کا غصہ آپ پر نکالا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ بھینا پڑھائی کے معاملے میں خاصے پُر جوش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا گھر بارچھوڑ کر یہاں آ بسے ہیں۔ میں آپ کا اور آپ سب طلبہ کا شکر گزار

## Con 47686764 300

ہوں۔ بیامرمیرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آپ جیسے مختی طلبہ کو پڑھاؤں۔'' پروفیسر صاحب اسی طرح طلبہ پراظہار شفقت کرتے اور مسکراتے رہے، پھر انھوں نے چند نئے فارم اٹھائے اور مسکرا کر کہا:'' آپ کا ہم جماعت بیفارم پُرنہیں کر سکا۔ گے ہاتھوں آپ سجی بیفارم دوبارہ بھردیں تو کیسار ہے گا؟''

یہ کہہ کر انھوں نے وہ فارم طلبہ میں بانٹ دیے۔طلبہ نے فارم پر کر کے پروفیسر صاحب کولوٹا دیے۔ پروفیسر صاحب نے پہلی بار بھرے ہوئے فارم اپنی میزکی دراز سے کالے اور ان کا موازنہ دوسری بار بھرے ہوئے فارموں سے کیا۔ پہلے فارموں میں ''کمزور''کے خانے پُر تھے،البتہ دوسرے فارموں میں سب نے ''نمایاں''یا''عدہ''کے خانے پُر تھے۔

وہ بنسے اور طلبہ سے مخاطب ہوکر کہا: ''جو کچھ آپ نے دیکھا وہ اس بات کاعملی ثبوت ہے کہ بُر ہے طور اطوار اور بداخلاقی کامنفی اثر دفتر کی فضا پرضرور پڑتا ہے۔ آپ کے ہم جماعت سے میں نے جو رویہ اختیار کیا وہ مثال کے طور پر تھا۔ محض رویے کی تبدیلی سے میرے بارے میں آپ کا نقط ُ نظر چندساعتوں میں تبدیل ہوگیا۔''

دراصل بیرانسان کی فطرت ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ آپ کا روبیداور طرز جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات پہلی بار ہورہی ہواُن کے لیے آپ کا روبیداور طرز عمل نہایت اہم ہوتا ہے۔معلم اول محمد سکا گیا کہا ہی ملاقات میں لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے۔

فُتِح مکہ کے بعد اسلام کو بالا دستی حاصل ہوگی اور عرب قبائل کے وفود نبی مَالَیْمُ سے ملنے پے بہ پے مدینہ آنے گے۔ وفود کے اس سلسلے میں عبدالقیس کا وفد بھی مدینہ آیا۔ رسول الله مَالِیْمُ نے انھیں آتے دیکھا تو قبل اس سے کہ وہ اپنی سواریوں سے اتر کر آپ

# Stylitority se

کے پاس آتے، آپ نے دور ہی سے پہل کرتے ہوئے کہا:

"قوم كومرحبا تمهار بي يهال ندرسوائي ب نه شرمندگي"

انھوں نے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے بید الفاظ سے تو بہت خوش ہوئے۔ فوراً سوار بول سے تو بہت خوش ہوئے۔ فوراً سوار بول سے چھلانگیں لگائیں اور آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ کوسب سے پہلے سلام کرے۔

دورہ مدینہ کے دوران ایک موقع پر عبدالقیس کے وفد نے رسول الله مُکالیُّمُ سے عرض کی: ''اے الله کے رسول! ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے مشرکین سے تعلق رکھنے والا ایک ذیلی قبیلہ آباد ہے۔ ہم آپ کے پاس حرمت کے مہینے ہی میں آسکتے ہیں جب لڑائی کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمیں دین کی چنداچھی اچھی باتیں بتا دیجیے جن پر عمل پیرا ہوکر ہم جنت میں جائیں اورانی قوم کوان کی طرف بلائیں۔''

رسول الله سَالِينَ إلى في جواب ديا:

"میں آپ لوگوں کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں آپ کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پر ایمان لانا کیا چیز ہے؟"

انھوں نے کہا:''اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔''

آپ نے فرمایا:

"اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکا ۃ اداکرنا اور بیر کہتم غنائم کاخمس دو۔"

''اور میں آپ کو چار باتوں سے روکتا ہوں:'' کدّ و کے برتن، چوہیں برتن، سبز لاکھی گھڑے اور تارکول ملے برتن کی نبیز سے۔''

# So 4) to 300 to 4 500

ایک دوسرے موقع پر رسول الله منالیا این اصحاب کے ہمراہ رات کے وقت محوِسفر خصے۔ تا دیر چلتے رہے۔ اخیر رات میں راستے سے ہٹ کرآ رام کرنے کے لیے پڑاؤ کیا۔ سب لوگ ایسے سوئے کہ سورج طلوع ہونے پر ہی آ نکھ کھی۔ سب سے پہلے ابو بکر ڈٹاٹنڈ جاگئ ہوگ ایسے سوئے دسورج دُٹاٹنڈ میں اللہ منالیا کے سرھانے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کہنے گئے حتی کہ آپ بھی بیدار ہو گئے۔ سورج ذرا بلند ہوا تو رسول الله منالیا می اللہ منالیا می نظر آیا جولوگوں سے الگ بیٹھا تھا۔ اس نے جماعت سے نماز ادانہیں کی کوایک آ دی نظر آیا جولوگوں سے الگ بیٹھا تھا۔ اس نے جماعت سے نماز ادانہیں کی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا:

"اے بھائی! آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟"
اس نے جواب دیا: "مجھے جنابت ہوئی ہے اور پانی نہیں ملا۔"
رسول الله عَلَّیْمُ نے اسے حکم دیا کہ زمین سے تیمؓ کرلو۔اس شخص نے تیمؓ کر کے نماز
اداکی۔

اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کوکوچ کا تھم دیا۔ اُن کے پاس پانی نہیں تھا۔ راستے میں اُٹھیں شدید بیاس نے آلیا۔ تلاش کے باوجود کوئی کنواں، چشمہ یا جو ہز نظر نہ آیا۔
عمران بن حصین ڈولٹو کا بیان ہے کہ ہم یونہی بیاسے چلے جارہے تھے کہ ایک شتر سوار
عورت ملی۔ اس کے پاس پانی بھری دومشکیں تھیں۔
ہم نے اس سے پوچھا: ''پانی کہاں ہے؟''
'' یہاں آس پاس کوئی پانی نہیں۔'' اس نے جواب دیا۔
'' یہاں آس پاس کوئی پانی نہیں۔'' اس نے جواب دیا۔
''مھارے گھر اور پانی کے درمیان کتی مسافت ہے؟''
''ایک دن رات کی۔''

# Sofie Contraction

''الله کے رسول کے پاس چلو۔''ہم نے مطالبہ کیا۔ اس نے قدرے جیرت سے کہا:''اللہ کا رسول؟ اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟'' ہم اُسے اپنے ساتھ لے آئے کہ ہمیں پانی کی جگہ بتائے گی۔ نبی علاقیا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اس عورت سے پانی کے متعلق دریافت کیا۔اس نے رسول اللہ مثالیا کیا کوبھی وہی جواب دیا جوہمیں دیا تھا، البتہ اس نے آپ سے بیدرخواست بھی کی کہ وہ پیتم بچوں کی ماں ہے۔

آپ نے اس کی ایک مشک اتر وائی اور اللہ کا نام لے کر مشک پر ہاتھ بھیرا، پھر آپ مشک سے ہمارے برتنوں میں پانی انڈیلنے لگے۔ہم چالیس پیاسے آ دمیوں نے پانی پیا اور سیر ہوکر پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں بھی لبالب بھر لیں، پھر ہم نے اس عورت کی مشکیں واپس اس کے اونٹ پر چڑھا دیں۔وہ پہلے سے بھی بھر پورنظر آ رہی تھیں۔ بعدازاں رسول اللہ مُناتِیم نے فرمایا:

'' آپ کے پاس ( کھانے کی ) جو چیزیں ہیں وہ لائیں۔'' آپ نے خاصی مقدار میں روٹی اور کھجور کے ٹکڑے ایک کپڑے میں باندھ کر اس عورت کے حوالے کیے اور فرمایا:

'' یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ ہم نے تمھارا پانی ذرہ برابر کم نہیں کیا لیکن اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔''

وہ عورت خوثی خوثی اپنے اونٹ پر سوار ہوئی اور چل دی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کو بتایا: ''میں سب سے بڑے جادوگر کے ہاں سے ہو کر آئی ہوں، یا وہ نبی ہے اور اس کے پیروکاروں کا یہی خیال ہے۔''

قوم کواس کا واقعه س کرنهایت تعجب موا، پهر زیاده عرصه نهیں گزرا تھا که وه عورت

# Com 47688676450

اوراس کی قوم حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئے۔

ایک دن ایک آ دمی رسول الله طَلَیْمُ کی خدمت میں آیا اور آپ سے مال کا تقاضا کیا۔ نبی طَلَیْمُ نے اسے دو پہاڑیوں کے دامن میں چرتا ہوا بکریوں کا ایک ریوڑ عطا کیا۔ وہ واپس اپنی قوم کی طرف گیا اور کہا:

"میری قوم کے لوگو! مسلمان ہو جاؤ۔ محمد تو اس آ دمی کی طرح (تھلم کھلا) عطا کرتے ہیں جو فاقے سے نہیں ڈرتا۔"

انس والثنة كاكبنا ہے:

'' آدمی دنیا (اور اس کے مال و متاع) کی غرض سے رسول الله طُالِیُمْ کے ہاں آتا۔لیکن پچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دینِ اسلام اسے دنیا و مافیہا سے زیادہ پیارا اور عزیز ہوجاتا۔''

019

'' پہلی ملاقات کا تاثر آپ کی شخصیت کے گل تاثر کا ستر فیصد ہوتا ہے، اس لیے پہلی ملاقات کے رویے کا تغین بیسوچ کر لیجیے کہ بیاس شخص سے آپ کی پہلی اور آخری ملاقات ہے۔''

الله صحيح البخاري، حديث: 4368. الله صحيح البخاري، حديث: 3571، وصحيح مسلم، حديث: 682. الله صحيح مسلم، حديث: 2312.





لوگوں کے مختلف مزاج پرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اُن کے مزاج کا بیا ختلاف زمین کے مزاج کے بیا خوہوتے ہیں زمین کے مزاج کے مختلف ہونے کی طرح ہے۔ بعض لوگ نرم اور سہل خوہوتے ہیں اور بعض سخت کھر در ہے۔ پچھلوگ بار آور اور زر خیز زمین کی طرح فراخ دل و فیاض ہوتے ہیں اور پچھ بنجر زمین کی صورت جہاں نہ پانی تھہرتا ہے اور نہ سبزہ اگتا ہے، بخیل ہوتے ہیں۔

زمین کی مختلف انواع کے ساتھ انسان کا طرزِعمل اُن کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ پھریلی اور اونچی نیچی زمین پر انسان آ ہستہ خرامی اور احتیاط سے چلتا ہے جبکہ نرم اور ہموار زمین پراطمینان سے بھا گا چلا جاتا ہے۔لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔

رسول الله مَن الله عَلَيْم في فرمايا:

## الكرار المراد التي المراد التي المراد المراد

اور کوئی ان کے درمیان درمیان ہے۔ کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی درشت۔ کوئی خبیث ہے اور کوئی اچھا۔' علاقہ

لوگوں سے تعامل میں اس امر کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بات بھی یا در کھنے کے لائق ہے کہ لوگوں کے مزاج کا لازمی اثر اُن کے فیصلوں اور ارادوں پر پڑتا ہے۔ یقین نہ آئے تو تجربہ کرکے دیکھے لیجیے۔

زندگی میں بھی آپ کو خدانخواستہ از دواجی معاملات میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اپنے ایسے ساتھی، دوست یا رفیق کار سے جس کے متعلق آپ جانے ہیں کہ وہ سخت اور کھر درے مزاج کا مالک ہے، مشورہ کر کے دیکھیے۔ مثلاً آپ اس سے کہیں کہ میری ہیوی بہت مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ وہ میرا ذرہ برابراحر امنہیں کرتی۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟

یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا: ''بیویاں صرف ڈنڈے کے بل پرسیدھی رہتی ہیں۔مرد بنومرد۔اس کا غرور خاک میں ملا دواورالیں پھینٹی لگاؤ کہ ساری عمریا درکھے۔''

آپ طیش میں آ کر اس کی ہدایت پرعمل کریں گے اور اپنا ہنتا بستا گھر اُجاڑ نصیں گے۔

اب یہی پراہلم اپنے اس دوست، ساتھی یا رفیقِ کار کے سامنے رکھیں جس کے متعلق معروف ہے کہ وہ نرم مزاج اور حساس دل کا ما لک ہے۔

میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی رہنمائی کچھاس طرح کرے گا:''بھائی میرے! خیال کرنا،تمھاری ہیوی صرف تمھاری ہیوی ہی نہیں،تمھارے بچوں کی ماں بھی ہے۔اور دنیا میں کون سا ایسا بندھن ہے جسے باہمی اختلا فات اور مشکلات کا سامنانہیں! شمصیں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو وہ تمھاری زوجہ اور شریکِ حیات ہے۔میرا تو

## و الكول كالمرية زين كما الذب المرية

یبی مشورہ ہے۔آ گے تمھاری مرضی۔''

ملاحظہ کریں کہ آدمی کی طبیعت اس کے خیالات ونظریات اور فیصلوں پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول الله منالیق نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ غصہ اس کی نفسیات تبدیل کر کے اس کے فیصلے پر اثر ڈال سکتا ہے۔

اگلے وقتوں میں ایک قاتل ہوگزرا ہے جس نے ایک دویا دس بیس نہیں، پورے ننانو نے آئی کے حقے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگوں کے انقام سے کیونکر کئی پایا۔ شایدلوگوں پر اس کی دہشت اس حد تک طاری تھی کہ وہ اس کے قریب آنے کی جرائے نہیں کرتے تھے یا وہ دشتوں صحراؤں میں چھپتا پھرتا تھا۔ بہر حال کچھ بھی ہو، قابلِ لحاظ امریہ ہے کہ اس نے ننانو نے قل کیے تھے۔

وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور توبہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا۔ اس نے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتا پوچھا۔ لوگوں نے اسے ایک عبادت گزار راہب کے بارے میں بتایا جو دن رات مصلّے پر کھڑا گریہ وزاری میں مصروف رہتا تھا۔ راہب تھا تو زم مزاج لیکن تھوڑا جذباتی تھا۔ قاتل راہب کے ہاں اس کی خانقاہ میں گیا اور اس سے ملتے ہی کہا: ''میں نے ننانوے قبل کیے ہیں۔ کیا میرے لیے تو بہ کی کوئی سبیل ہے؟''

را مب جوایک چیونٹی کے قل کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتا تھا، اس کا بیسوال سُن کر ہکا بکا رہ گیا۔اس نے جمر جھری لی اور چلا کر کہا:

' د نہیں تمھارے لیے کوئی تو بنہیں تمھارے لیے کوئی تو بنہیں۔'' کم علم راہب سے جو فیصلہ کرتے وقت جذبات کو سامنے رکھے، اس سے زیادہ کیا

# ر الوگوں کی فطرت زمین کے ماند ہے اس

توقع کی جاسکتی تھی۔

قاتل جوایک سخت مزاج اور درشت آ دمی تھا، را ہب کا بیہ جواب س کرطیش میں آگیا۔ اس نے شعلہ بارنظروں سے را ہب کی طرف دیکھا اور یکا کیک اپناختجر نکال کراس کےجسم میں اتار دیا اور تقریباً بھاگتا ہوا خانقاہ سے نکل گیا۔

چند دن گزرے اور قاتل کو ایک بار پھر توبہ کا خیال آیا۔ اس نے کسی بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتا بتایا۔ وہ پیدل ہی اس کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس کا عالم سے سامنا ہوا تو اسے ایک معاملہ فہم آ دمی نظر آیا جے علم کے وقار نے بارعب اور پُرکشش بنا دیا تھا۔ قاتل نے جرائت مندانہ عرض کی: "میں نے سوقل کیے ہیں۔ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟"

عالم نے فوراً جواب دیا: ''سجان اللہ! تمھارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟'' یہایک عمدہ جواب تھا۔ واقعی اس کے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا تھا۔ رہِ ارض وساکے دربار میں حاضر ہوکر گریہ وزاری اور عاجزی کرنے سے اسے کون روک سکتا تھا۔

عالم نے جوعلم وشریعت کی بنا پر فیصلہ کرتا تھا نہ کہ اپنے جذبات واحساسات سے مغلوب ہو کر، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ''دلیکن تم بدکرداروں کے علاقے میں رہتے ہوئم فلاں شہر چلے جاؤ۔ وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم بھی ان کے ساتھ ال کراللہ کی عبادت کرنا۔''

وہ آدمی تائب ہوکر سرشاری کے عالم میں چل پڑا۔ لیکن منزلِ مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت نے آلیا۔ اس کی روح وصول کرنے رحمت اور عذاب کے فرشتے نازل ہوئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا:'' یہ آدمی تو بہتائب ہوکر آیا تھا۔'' اس پر عذاب کے



## و کول کی فطریت زئیں کے ماند ہے ک

فرشتوں نے اعتراض کیا: ''اس نے بھی بھلائی کا کوئی کا منہیں کیا تھا۔''
اللہ نے ان کی جانب ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا جس نے ان کے اختلاف کا بیہ
حل نکالا کہ دونوں شہروں کی درمیانی زمین ما پی جائے۔ وہ جس شہر کے قریب ہوااس کے
باشندوں میں شار کیا جائے گا۔ اُدھر اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے شہر کو حکم دیا کہتم میرے
اس بندے کے قریب آجاؤ اور معصیت کاروں کے شہر سے کہا کہتم میرے بندے سے
دور ہو جاؤ، چنانچہ نیکوکاروں کے شہر کے قریب یا کر رحمت کے فرشتے اسے اسینے ساتھ

آپ نے کئی ایک مفتی صاحبان کامشاہدہ کیا ہوگا جو مسائل شرعیہ میں فتوی صادر کرتے وقت جذبات کی رومیں بہہ جاتے ہیں۔

لے گئے۔

میرا بروی اپنی بیوی سے ہمیشہ جھگڑا کرتا تھا۔ ایک دن اُن کے اختلاف نے شدت اختیار کی اوراس نے بیوی کو ایک طلاق دے دی، پھر رجوع کرلیا۔ دوبارہ جھگڑا ہوا، اس نے پھر ایک طلاق دی اور بعد میں رجوع کرلیا۔ میں اس سے جب بھی ملتا اسے سمجھا تا کہ تمھارے چھوٹے چھوٹے بی ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا۔ میں اسے بیجھی یاد دلاتا رہتا کہ اب ایک آخری طلاق باقی ہے۔ یہ طلاق بھی تم دے بیٹھے تو تمھاری بیوی محمارے لیے حلال نہیں رہے گی، اللّ یہ کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے، پھر وہاں سے طلاق ہو، اس لیے خدا کا خوف کرواوراینا گھر برباد نہ کرو۔

لیکن افسوس اس نے میری کسی ہدایت پر کان نہیں دھرا۔ ایک روز وہ میرے ہاں آیا۔
اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ کہنے لگا: ''یا شخ ! آج پھر جھگڑا ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی۔'' اس کی بیہ بات مجھے عجیب نہیں لگی۔لیکن جب اس نے کہا کہ آپ کسی ایسے مفتی کو جانتے ہیں جو مجھے اس بار بھی رجوع کرنے کا فتویٰ دے سکے تو اس کا بیسوال

# الوكول كافطرة زئين كما ندي الم

سن کر جھے بڑی جیرت ہوئی۔ میں نے اس کی حالت پرغور کیا تو اس نتیج میں پہنچا جس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگ زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرتے وقت اپنے جذبات اور مزاج سے اثر لیتے ہیں۔ بعض افراد جن کے متعلق آپ کو علم ہے کہ وہ پسیے سے پیار کرتے ہیں، انھیں اہلِ ثروت کے آگے جھکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو چندال جیرت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے گھر اور اہل وعیال کی ضروریات نظر انداز کر کے مال جمع کریں گے، کنجوسی سے کام لیس گے اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنے اس لا کچی مزاج کے تابع ہوکر راستے کا تعین کریں گے۔

آپ کوایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ یہ لوگ مال کے پجاری ہیں اور کوشش کیجے کہ تعامل کے دوران اُن کے مزاج کی یہ خاص کیفیت آپ کے پیش نظر رہے۔

رسول الله مَنَّ اللَّهُ كَالوُول سے تعامل ان كے مزاج كے موافق ہوتا تھا۔ آپ اسلامی لفتر كے ہمراہ فتح كمہ كے ليے روانہ ہوئے۔ ابوسفيان را الله علی فوجوں كے كمہ ميں داخل ہونے سے قبل رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهُمُ سے ملے اور اسلام لے آئے۔ طویل روایت ہے جس میں سے قابلِ ذكر يہ ہے كہ جب ابوسفيان ايمان لے آئے تو عباس را الله كور است كى: "اے اللہ كے رسول! ابوسفيان اعزاز بيند آدمی ہے۔ اسے كوئى اعزاز دے و يجے۔ "

آپ نے فرمایا:

" ہاں، ٹھیک ہے۔ جو ابوسفیان کے گھر چلا جائے اسے امان ہے۔ جو اپنا دروازہ بند کرلے اسے بھی امان ہے۔ اور جومسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اور جومسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ "

## و کول کی فطری از این کے ماند ہے

ابوسفیان مکہ جانے کے لیے واپس ہوئے تو رسول الله مَنَا اللهِ اللهُ اللهُ

یہ وہی ہے جس نے کئی معرکوں میں قریش کی قیادت کی اور جس نے جنگوں کو اور جنگوں کو اور جنگوں کو اور جنگوں کو اور جنگوں نے اسے پیس کرر کھ دیا تھا۔ رسول اللہ طالعیٰ آنے اِس نومسلم قائد کو اسلام کی قوت دکھانا جا ہی۔

آپ نے عباس والنیؤے سے کہا:

''عباس! ابوسفیان کووادی کی تنکنائے میں پہاڑ کے دہانے پرروک رکھیں تا کہوہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو دیکھ سکے۔''

عباس ولالنون نے ابوسفیان کو ساتھ لیا اور وادی کی تنگنائے میں کھڑے ہو گئے جہاں اسلامی لشکر کے دستے سیلاب کی مانندالڈے چلے آرہے تھے۔ قبائل اپنے اپنے پھر ریے لیے گزررہے تھے۔ پہلا قبیلہ گزراتو ابوسفیان نے بوچھا: ''یہ کون لوگ ہیں؟''

عباس نے جواب دیا:''بیہ بوسکیم ہیں۔''

انھوں نے کہا: ' مجھے سلیم سے کیا واسطہ!''

پھرایک اور دستہ گزرا، ابوسفیان نے اس کے بارے میں پوچھا تو عباس ڈاٹٹئے نے بتایا: دنہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے بارے میں بوچھا تو عباس ڈاٹٹئے نے بتایا:

"پيەزىنەكاقىبلەپ-"

انھوں نے کہا:" مجھے مزینہ سے کیا مطلب!"

جوبھی قبیلہ گزرتا ابوسفیان ڈاٹٹؤ عباس ڈاٹٹؤ سے اس کے متعلق استفسار کرتے ،عباس خبر دیتے تو ہریاریپی کہتے:'' مجھے فلاں قبیلے سے کیاتعلق!''

رسول الله مَثَالِيْكُمْ مهاجرين وانصار كے سنر دستے كے جلومیں گزرے جنھوں نے اپنے

# ر کوکول کی فطرت زیشن سکه ما نشد سیکو

جسم لوہے سے ڈھانپ رکھے تھے اور لوہے کی ایک باڑھ تی گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔

ابوسفیان نے بے اختیار بوچھا: ''سبحان اللہ! عباس بیکون لوگ ہیں؟''
عباس نے جواب دیا: ''بیمہاجرین وانصار کے جلومیں رسول اللہ مُطَالِیْم ہیں۔''
انھوں نے کہا: ''بیمرخ موت ہے۔ کسی کوان کے مقابلے کی تاب نہیں۔''
''ابوالفصل! تمھار ہے بھینے کی بادشاہت تو واللہ زبردست ہوگئ۔''
''ابوسفیان، بینبوت ہے نبوت۔''عباس نے وضاحت کی۔
''ہاں! اب تو یہی کہا جائے گا۔'' ابوسفیان نے اثبات میں سر ہلایا۔
گھوڑ سوار دستے گزر چکے تو عباس ڈاٹیئئ نے ابوسفیان ڈاٹیئئ سے کہا: ''اب جلدی سے
گوڑ سوار دستے گزر چکے تو عباس ڈاٹیئئ نے ابوسفیان ڈاٹیئئ سے کہا: ''اب جلدی سے
اپنی قوم کے پاس جاؤ۔''
ابوسفیان، ماگم بھاگی می مہنجاہ میں ملند آوان سرکھا:''ار مُغشر قر لیش الے محمد مُنالینٹی میں

ابوسفیان بھاگم بھاگ مکہ پہنچ اور بلندآ واز سے کہا:"اے مُغشرِ قریش! بیر محمد مَّالَّیْمُ ہیں۔ تمھارے پاس اتنالشکر لے کرآئے ہیں کہتم میں مقابلے کی طاقت نہیں، اس لیے جو ابوسفیان کے گھر آجائے اسے امان ہے۔"

اس موقع پریہ بات بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ آپ جس شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں پہنچا سے ان کرنا چاہتے ہیں پہنچا اس کی افراد طبع اور نفسیات کے متعلق معلومات بہم پہنچا گئے۔ یوں آپ کو بیا ندازہ

### و الوگول كى فطرت زيمن كے مانند ب

کرنے میں آسانی رہے گی کہ اس شخص سے بات چیت کا کون ساطریقہ مناسب ہے۔
غزوہ حدید بید میں رسول اللہ مُلِیْم مہا جرین وانصار اور عرب کے دیگر حلیف قبائل کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ ہدی کے جانور ساتھ تھے اور انھوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا تا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہورہے ہیں۔ ہدی کے جانوروں میں رسول اللہ مُلِیْم کے ستر اونٹ بھی تھے۔ کیے روانہ ہورہے ہیں۔ ہدی کے جانوروں میں واخل ہونے سے روک دیا۔ رسول اللہ مُلِیْم کے سنر اونٹ بھی تھے۔ مسلمان مکہ پنچے تو قریش نے اُنھیں شہر میں واخل ہونے سے روک دیا۔ رسول اللہ مُلِیْم کے اللہ مُلِیْم کے اللہ مُلِیْم کے اللہ مُلِیْم کے اللہ میں پراؤ ڈال دیا۔ قریش نے مُداکرات کے لیے اپنے آدمی بھیجنا شروع کیے۔ ان کا پہلا سفیر مکرز بن حفص تھا جوتعلق تو قریش سے رکھتا تھا لیکن عہد کی پاسداری کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ حفص تھا جوتعلق تو قریش سے رکھتا تھا لیکن عہد کی پاسداری کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ ایک بدکار و بدعہد آدمی تھا۔ رسول اللہ مُلِیْر اُنے اسے آتے دیکھا تو کہا:

''بيہ بدعهدآ دمی ہے۔''

رسول الله منالی آئے۔ ہم صرف عمرے کی نیت کے کرآئے ہیں۔ آپ نے اسے کہ ہم جنگ کرنے ہیں۔ آپ نے اسے کوئی وثیقہ لکھ کرنہیں آئے۔ ہم صرف عمرے کی نیت کے کرآئے ہیں۔ آپ نے اسے کوئی وثیقہ لکھ کرنہیں دیا۔ آپ جانتے تھے کہ بیاس کا اہل نہیں ہے۔ مکرزین حفص اپنا سامنہ کے کر بغیر کسی نتیج کے جیسے آیا تھا ویسے لوٹ گیا۔ اب قریش نے سیدالاحا بیش محکیس بن علقمہ کو قلمدانِ سفارت تھایا اور رسول الله منالیق سے مذاکرات کرنے ہیجا۔ احا بیش عرب کی ایک قوم تھی جو حرم کعبہ کی تعظیم کی خاطر مکہ میں آباد ہوگئ تھی اور قریش سے اس کے حلیفا نہ تعلقات تھے۔ رسول الله منالیق نے حلیس بن علقمہ کودیکھا تو فرمایا:
سے اس کے حلیفا نہ تعلقات تھے۔ رسول الله منالیق نے جانوروں کی بے حد تعظیم کرتی دو اس کے جانوروں کی بے حد تعظیم کرتی ہے، اس لیے ہدی کے جانور اس کے سامنے کھڑے کر دو کہ وہ انھیں (اچھی

## ر کوکول کی فطرت زمین سکه ما نند سبکه در

طرح) دیکھ لے۔"

ملیس نے قلادے پہنے، حرم میں ذرئے کے لیے تیار، بھوک اور پیاس کے ستائے ہوئے قربانی کے اونٹ اور بکر یول کے ریوڑ دیکھے جو وادی میں دورتک چیلے ہوئے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھے کرکانپ اُٹھا اور رسول اللہ مُلَّالَّةُ سے ملے بغیر قریش کے پاس واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیونکر بیتِ حرام میں آنے سے روکا جا سکتا ہے جو عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔

قریش نے اسے ڈانٹ دیا: ''ارے، بیٹھ جاؤ،تم اعرائی ہو، شخصیں کیا معلوم؟''
اس پر صلیس کو تاؤ آگیا۔ اس نے کہا: ''اے معشر قریش! ہم نے اس بات پرتم سے عہد نہیں باندھا تھا نہ اس ظلم پر تمھارے حلیف بنے تھے۔ کیا جولوگ بیت اللہ کی عظمت دلوں میں بسائے اس کی زیارت کو آئے ہیں انھیں بیت اللہ میں آنے سے روکا جائے گا؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں حلیس کی جان ہے! تم محمد کے راستے میں نہیں آؤگی یا کھر میں احابیش کے ہمراہ تم پر ہلا بول دوں گا۔''

قریش نے جواب دیا: ''تم خاموش رہو۔ ہمیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔'' پھر انھوں نے کسی بڑے آ دمی کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کا انتخاب کیا گیا۔

عروہ نے کہا: ''اے معشرِ قریش! تم نے محمد کی طرف سے ناکام واپس آنے والوں سے جو بدسلوکی کی وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں تمھاری اولا داور تم میرے والد کی جگہ ہو۔''

لوگوں نے جواب دیا: ' دخم نے سی کہا۔ تم ہمارے نزدیک قابلِ اعتاد ہو۔'' عروہ جواپی قوم میں سردار مانا جاتا تھا اور اُن کے درمیان اس کی بڑی قدر ومنزلت

# ر کول کی نظرت دیش کے مانند ہے سے

تھی، روانہ ہوا، رسول اللہ مَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ کے پاس پہنچا اور آپ کے روبرو بیٹھ کر بولا: ''محمد! تم ان اوباشوں کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہوتا کہ ان کی مدد سے بیشہر فتح کر لو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ بیقریش ہیں قریش! اُنھوں نے تمھارے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور جوان اونٹوں پرسوار اپنے بال بچوں سمیت نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اُنھوں نے اللہ سے عہد باندھا ہے کہ اس شہر میں کوئی زبروسی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ کی قتم! گویا میں تمھارے ان ہمجولیوں کود کھر ہا ہوں کہ کل بیسمیں چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔''

ابوبکر والٹی رسول اللہ مکالٹی کے عقب میں کھڑے تھے۔ عروہ کی یہ بات س کروہ طیش میں آگئے اور کہا: ''جا، جا کر لات کی شرمگاہ جائے، کیا ہم رسول اللہ مکالٹی کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے!''

یہ تیز اور تیکھا جواب سن کراپنی قوم کا بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ایسے جواب سننے کا عادی نہیں تھا۔لیکن اس کے سُر میں سمائے ہوئے غرور کو تو ڑنے کے لیے ایسے ہی جواب کی ضرورت تھی۔

عروہ مند کی کھا کرڈ گمگایا، پھر ذرا ہوش میں آیا تو جواب دینے والے کے متعلق پوچھا: ''محمد! پیکون ہے؟''

"بيابن ابي قحافه بين "رسول الله مَالِيَّا إِن تايا ـ

اس نے ابو بکر والٹی سے مخاطب ہو کر کہا: ''تمھارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں اس بات کا شمصیں ضرور جواب دیتا۔لیکن بیاس احسان کا بدلہ سمجھو۔''

اس کے بعد عروہ نے سخت الفاظ استعال نہیں کیے۔ وہ رسول الله مَنَائِیْم سے بات چیت کے دوران آپ کی داڑھی چھونے لگا۔ مغیرہ بن شعبہ ثقفی ڈاٹٹو نے جوسر سے پیرول تک ہمنی لباس پہنے رسول الله مَناٹِیم کے بیچھے کھڑے تھے، تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ

## ر کول کی فطرت زمین سکه ما نند سبته

پرے کیا۔ عروہ نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کراللہ کے رسول کی داڑھی چھونے کی کوشش کی تو مغیرہ بن شعبہ نے دوبارہ تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تیسری بار اس نے ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ نے کہا:'' اپنا ہاتھ نبی مُلِیْنَمُ کے چہرے سے پرے رکھو، اس سے پہلے کہ تمھارا ہاتھ تم تک واپس نہ پہنچے۔''

عروه نے کہا: ' 'تمھارا براہو۔تم کتنے درشت اور سنگ دِل ہو!''

"محرابيكون ہے؟"اس نے يوچھا۔

الله كرسول في مسكراكر جواب ديا:

''بيآپ كا بحتيجامغيره بن شعبه ہے۔''

اس پرعروہ نے کہا:''ارےاو پیان ٹمکن! ابھی کل ہی تو تم نے اپنی شرمگاہ دھونا سکھی ہے۔''

عروہ تھوڑی دیر اور رُکا، پھر قریش کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے قریش کے سرکردہ افراد سے مخاطب ہوکر کہا:

"اے مُعْشرِ قریش! واللہ! میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں۔ واللہ! میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے رفقاء اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد (مَاللَّیْمِ) کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔''

یوسُن کر قریش کے دلوں میں ایسا رُعب پڑا کہ اس سے قبل اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب قریش نے سہیل بن عمر و کو رسول الله مُنالِیمُ کی طرف حدید بیبی بھیجا۔ رسول الله مُنالِیمُ نے اسے آتے دیکھا تو فر مایا:

''تمھارامعاملہ چھہل ہوگیا۔''

پھرمسلمانوں اورمشر کین مکہ کے درمیان عہد نامہ طے پا گیا۔

## و الکوری المرادی کا الله کاری کا الله

رسول الله عَلَيْهِمْ لوگوں کی مختلف طبائع کا خیال رکھتے اور ان سے تعامل کے سلسلے میں مناسب ترین انداز اختیار کرتے تھے۔ سیرت طیبہ کے اس پہلو کی ادفیٰ سی جھلک اوپر بیان کردہ صلح حدیدیہ کے اس واقع میں آپ بخو بی دیکھ سکتے ہیں۔

لوگوں کی مختلف طبیعتوں کا اندازہ ان سے بات چیت کے دوران بھی لگایا جاسکتا ہے۔
ایک بار میں نے خطبۂ جمعہ میں امیر المونین عمر بن خطاب ٹاٹٹو کی شہادت کا واقعہ
بیان کیا۔ جب میں وہ کیفیت بیان کرنے لگا کہ ابولؤ کؤ مجوسی خلیفۃ المسلمین پر کیسے حملہ آور
ہوا تو میں نے آواز کو ذرا بلند کر کے کہا: '' پھر اچا تک ابولؤ کو محراب کی ایک جانب سے
خمودار ہوا اور عمر ٹاٹٹو پر خنجر کے بے در بے تین وار کیے۔ پہلا وار سینے پر، دوسرا پیٹ میں
اور پھراس نے اپنی باقی ماندہ قوت جمع کر کے زیرِ ناف تیسرا وار کیا اور خنجر کھینچا تو آپ کی
افتریاں باہرنگل آئیں۔''

میں لوگوں کے چہروں پر تاثرات پڑھنے لگا۔ چند نے تو ایک دم آئکھیں بھی لیس گویا یہ سب کچھاُن کے سامنے ہور ہا ہے۔ کچھ رو پڑے اور کچھ بغیر کسی تاثر کے بوں سنتے رہے جیسے سونے سے پہلے کہانی سُن رہے ہوں۔

لوگوں میں ایسے افراد بڑی تعداد میں ہیں جونہایت کند ذہن ہوتے ہیں، وہ نہاجھے الفاظ استعال کرتے ہیں اور نہ سامعین کا دِل دُ کھانے سے باز رہتے ہیں۔

لوگوں کی اسی صنف سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب بھری محفل میں کسی تاجر کے ساتھ اپنا واقعہ بیان کررہے تھے۔ درمیان میں کہنے لگے: ''بیتا جرگدھے جتنا بڑا اورموٹا تازہ تھا۔ بالکل خالد کی طرح۔'' یہ کہہ کر انھوں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آدمی جو گدھے جیسا نظر آتا تھا، خالد کے مشابہ کیونکر ہوا۔

156

اختنام سے قبل ایک اہم سوال بیہ ہے کہ کیا اپنے مزاج کواس حد تک تبدیل کر لیناممکن

# ر کولول کی فطرت زشن سکامانند ہے ک

ہے کہ وہ دوسرے کے مزاج سے ہم آ ہنگ ہوجائے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل، ایساممکن ہے۔

امیر المونین عمر بن خطاب رہ النہ کے بارے میں معروف تھا کہ اُن کے مزاج میں تخق اور شدت پائی جاتی ہے۔ ایک دن کسی آ دمی کا پی بیوی سے جھگڑا ہوگیا۔ وہ مسئلے کے حل کے میں جھگڑا ہوگیا۔ وہ مسئلے کے حل کے میں دوازے پر پہنچا اور دستک دینی چاہی تو اندر سے عمر رہائی کی بیوی کی آ واز آئی جو چلا رہی تھیں اور عمر خاموثی سے من رہے تھے۔

آ دمی کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ پلٹنے لگا۔ عمر ڈاٹھئے نے دروازے پر آ ہٹ محسوس کی تو باہر آئے اوراس آ دمی کو آواز دے کر بوچھا: ''تمھارا کیا مسلہ ہے؟''

اس نے جواب دیا: ''امیر المونین! میں آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا۔لیکن جب دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کو جھڑک رہی ہے تو واپس جانے لگا ہوں۔'' اس برامیر المونین عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ نے جواب دیا:

''جھائی میرے! بیمیری بیوی ہے۔میری از دواجی ضرورت پوری کرتی ہے۔میرے لیے کھانا بناتی ہے۔میرے کیٹرے دھوتی ہے۔ تو کیا میں اس کی معمولی تلخ کلامی بھی برداشت نہ کروں؟''®

اس کے باوجود بعض لوگوں کی بدمزاجی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ایسے لاعلاج افراد سے ہم آ ہنگی پیدا کرنے اور اپنے آپ کو ان کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔بعض نوجوانوں نے مجھے سے اپنے والد کے سخت رویے کی شکایت کی۔ میں نے علاج سمجھایا۔ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ اس نے بیسارے طریقے آزمائے کیکن بے سود! پھراس مشکل کاحل کیا ہے؟

# و کول کی نظر شار ٹیل کے مانند ہے ہے

میرے نزدیک اس مسئلے کاحل صرف اور صرف صبر ہے۔ ایسے انسان کی بد مزاجی کو صبر سے برداشت کیا جائے۔ اس کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے اور خامیوں کونظر انداز کیا جائے۔ حالات سے ہم آ ہنگ ہونے کی کوشش جاری رکھی جائے، اس لیے کہ بعض مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا۔

"جس شخص ہے آپ کا میل جول ہے، اس کا مزاج سمجھ لینا آپ کی مشکلات میں کمی کا باعث ہوسکتا ہے۔"

الله سنن أبي داود، حديث:4693، وجامع الترمذي، حديث:2955. الله صحيح مسلم، حديث: 2766. الله صحيح مسلم، حديث: 1780. السيرة النبوية لابن هشام:46:4. الله صحيح البخاري، حديث:2732,2731.



وہ ہائرسینڈری اسکول کے آخری سال کے طلبہ کوریاضی کا مضمون پڑھا تا تھا۔ وہ چند دنوں سے بعض طلبہ کونوٹ کررہا تھا کہ اُن کا سبق میں دھیان نہیں رہا اور وہ بدمحنت ہوتے جا رہے ہیں۔اس نے اُن طلبہ کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ایک دن وہ اپنا پیریڈ لینے کمرہ جاعت میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھتے ہی کہا: ''تمام طلبہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور کاغذقلم نکال لیں۔''

طلبے نے پوچھا: 'کیوں، جناب؟''

" فیسٹ، بنگامی ٹیسٹ۔ "استادنے پُر جوش انداز میں کہا۔

طلبہ پہلے تو ذرا تنگ پڑے، پھر کھسر پھسر کرتے ہوئے استاد صاحب کی ہدایت پر عمل کرنے موئے استاد صاحب کی ہدایت پر عمل کرنے گئے۔طلبہ میں بڑے ڈیل ڈول کا ایک بے وقوف طالب علم بھی تھا جونہایت بدمزاج، اکھڑ اور غصیلا تھا۔اس نے چلا کرکہا:

''جناب! ابھی ہم ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے۔ پہلے ہم اگلے پچھلے اسباق دہرالیں، پھر آپ خوشی سے ٹیسٹ کس چیز کا دیں گے؟'' آپ خوشی سے ٹیسٹ لیجے گا۔ جب ہمیں کچھ یا زہیں تو ٹیسٹ کس چیز کا دیں گے؟'' استاد صاحب اس کی بیہ بات سن کر اشتعال میں آگئے۔ انھوں نے شعلہ بار ہوکر کہا: ''تمھاری مرضی نہیں چلے گی۔ ٹیسٹ ہر حال میں دینا پڑے گا۔ سمجھے؟! تم ٹیسٹ نہیں دینا

#### و اميرالمونين معاويه فلكو كارتى الحرالمونين

جاہتے تو کلاس سے نکل جاؤ۔'' اس پر طالب علم بھی طیش میں آ گیا۔

" آپ با ہرنکل جا کیں۔"اس نے بلندآ واز سے کہا۔

استاد صاحب اس کا گستا خانہ پن دیکھ کر سٹیٹا اٹھے۔ وہ طالب علم کو کوستے ہوئے اس
کی جانب بڑھے:''او بے ادب، ارے او بے حیا، گستاخ، کمینے، بے غیرت......۔''
طالب علم بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ پچھ ہوا جونہیں ہونا چاہیے
تھا۔ طالب علم اور استاد دونوں تھم گھا ہو گئے۔ بات انتظامیہ تک پینچی۔ انھوں نے سزا
کے طور پر طالب علم کو دوسال پیچھے کر دیا اور تحریری بیان لیا گیا کہ آئندہ وہ اسا تذہ کا احترام
ملح ظ رکھے گا۔

یہ تو طالب علم کا انجام تھا۔ استاد صاحب اس کے بعد ہر چھوٹے بڑے کی گفتگو کا موضوع بن گئے۔ انھوں نے اس صورت موضوع بن گئے۔ انھوں نے اس صورت حال سے تنگ آ کروہ اسکول چھوڑ دیا۔

ایک اور استاد کو بھی یہی مشکل پیش آئی۔ تاہم اس نے نہایت خوش اسلوبی سے مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے بھی ایک دن کلاس میں آگر اچا نک حکم صادر کیا: "سب طلبہ کاغذ قلم نکالیں۔ ٹمیٹ ہوگا۔"

یہاں بھی ایک طالب علم موجود تھا جوہٹ دھرم اور ٹند مزاج تھا۔اس نے چیخ کر کہا:
''جناب! آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ٹمیٹ اپنے وقت پر ڈسپلن کے مطابق ہوگا۔''
استاد صاحب جو حوصلے کا پہاڑ تھے، جانتے تھے کہ مشتعل مزاج آدمی سے ختی کے
ساتھ نمٹنا ہے وقوفی ہے۔ وہ مسکرائے اور طالب علم کی طرف دیھے کر کہا:''مطلب ہی کہ
آپ ٹمیٹ نہیں دینا چاہتے۔''

### اميرالموثنين معاويه فاللثوك رتى كا

وه پھر چلایا: ' دنہیں۔''

استاد صاحب نہایت اطمینان سے بولے:''ٹھیک ہے۔ جوٹیسٹ نہیں دینا چاہتا ہم اُس سے ڈسپلن کے مطابق پیش آئیں گے۔''

لرُ كوتم لكهو: يهلاسوال: حسب ذيل مساوات كانتيج لكهين:

15**+a=y+**x

یوں استادصاحب سوال کھوانے لگے۔ضدی طالبِ علم سے نہ رہا گیا۔ وہ طیش میں آ کر بولا: ''میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں ٹمیٹ نہیں دینا چاہتا۔'' استادصاحب اسے دیکھ کرمسکرائے اور کہا:

"" آپ سے ٹمسٹ لے کون رہا ہے؟ آپ آزاد ہیں۔ ہم آپ سے امتحان نہیں لیتے۔ "
اب مزید بھڑ کنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ طالب علم سکون سے بیٹھ گیا، پھراس نے کاغذ قلم
نکالا اور اپنے ہم جماعتوں کی طرح وہ بھی سوال لکھنے لگا۔ بعد میں انتظامیہ کی طرف سے
اس طالب علم کی بدمزاجی پرمواخذہ بھی کیا گیا۔

یہ فرضی واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ اس جیسی پیچیدہ صورت حال سے خمٹنا ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ میں غصے کی آگ بحر کانے اور اسے خمٹنا کرنے کے مختلف طریقوں پرغور کرنے لگا۔ یہ واقعہ ہے کہ خشتعل مزاج آدی کو آڑے ہاتھوں لینے کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے اور اس سے اختلاف بجائے کم ہونے کے، شدت اختیار کر جاتا ہے۔ آگ کا مقابلہ آگ سے کیا جائے یا آگ کو آگ سے بجھانے کی کوشش کریں تو شرارے بڑھتے اور آگ کی لیٹ میں تیزی ہی آتی ہے۔ اور سرد مہری کے مقابلہ میں شرارے بڑھتے اور آگ کی لیٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے لوگوں سے آپ کا سجھاؤ امیرالمونین معاویہ راتھ کی رسی کے مانند ہونا چاہیے۔

#### و اميرالمونين معاويه فلكو كارتى الحرالمونين

امیر المونین معاویہ ڈاٹئ سے پوچھا گیا کہ آپ بیس برس امیر (گورز) کے عہدے پر فائز رہے، پھر آپ کو فلیفہ ہوئے بھی بیس برس ہونے کو ہیں۔ اتنا لمباعرصہ آپ نے لوگوں پر حکومت کی، اس کا راز آخر کیا ہے؟ وہ کیا طریقہ ہے جسے اپنا کر آپ استے برس حکمران رہے؟ وہ کہنے گئے: ''میرے اور رعایا کے درمیان ایک رسی ہے جس کا ایک سرامیرے ہاتھ میں اور دوسرا ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ اُدھر سے رسی کھینچتے ہیں تو میں اِدھر سے دھیلی کر دیتا ہوں تا کہ رسی تو ٹین قوشین نہ پائے اور جب وہ اُدھر سے ڈھیل دیتے ہیں تو میں ادھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دھر سے دھیل دیتے ہیں تو میں دیتے ہیں دیتے ہ

معاویہ ڈاٹٹؤ کا بہ طریقہ واقعی لاجواب تھا۔حقیقت بھی یہی ہے کہ دومشتعل مزاج میاں بیوی بھی پُرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔اس طرح بہ بھی ممکن نہیں کہ دومغلوب الغَظَب آدمیوں کی دوستی زیادہ دیر قائم رہ سکے۔

ایک بار میں نے جیل میں کی کچر دیا۔ کی کچر کا اہتمام خاص طور پرقل کے مجر مان کے لیے کیا گیا تھا۔ کیکچر اختتام کو پہنچا تو سب لوگ اپنی اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے۔ ایک آدمی شکر بیدادا کرنے میری طرف آیا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ مجر مانِ قل کے اس سیشن میں تعلیمی سرگرمیوں کا گران ہے۔ میں نے اُس سے دریافت کیا کہ قتل کے اس سیشن میں تعلیمی سرگرمیوں کا گران ہے۔ میں نے اُس سے دریافت کیا کہ قتل کی زیادہ تر واردا توں کے پیچھے اصل محرک کیا ہوتا ہے؟

اس نے بلاتو قف جواب دیا: "غصه۔"

''واللہ! یا شخ! ان میں سے بعض قاتلوں نے شاپنگ سنٹر یا گیس اسٹیشن پر چندرو پوں کی خاطر غصے میں آ کرقتل کا ارتکاب کیا ہے۔''

اس کی اس بات پر مجھے نبی منافیا کی حدیث یادآ گئی۔آپ نے فرمایا تھا:

«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ · إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ

## ر امیرالمونین معاویه طاللهٔ کاری ک

التققأا

''طاقتور وہنہیں جو ہرایک کو پچھاڑ دے۔ طاقتور دراصل وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابور کھے۔''ﷺ

جی ہاں! بہا دروہ نہیں جو تو ی ہیکل اور عظیم الجُدُّ ہواور جس سے بھی لڑے اسے نیچا دکھا دے، بلکہ بہا دروہ ہے جو بیجانتا ہو کہ پیچیدہ صورتِ حال سے کیونکر نمٹنا ہے۔

رسول الله مَالِينَا مِنْ مِنْ اللهِ مَالِيا:

«لَا يَقْضِ الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»

'' قاضی دوآ دمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔'' اللہ اللہ میں فیصلہ نہ کرے۔' اللہ کا خوار بنائے۔آپ نے آپ نے

ارشادفر مایا:

«إِنَّمَا الْحِلْمُ بِا لتَّحَلَّمِ»

''برداشت، برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔''

جی ہاں! پہلے پہل آپ غصے پر قابو پائیں گے تو آپ کوسوفیصد محنت کرنی پڑے گ۔
لیکن دوسری، تیسری اور پھر چوتھی بارآپ کا زور بہت کم لگے گا اور آپ منٹول میں غصے پر
قابو پالیں گے۔ یوں آہتہ آہتہ عادت ہو جائے گی اور خمل و برداشت آپ کی فطرت کا
حصہ بن جائیں گے۔

غصے کے متعلق ایک لطیفہ میں قارئین کی نذر کرنا جا ہوں گا۔

ایک دن میں جُدّہ کے شال میں 600 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ایک شہرا ملج میں لیکچر دینے کے لیے شہرا ملج میں ایک نوجوان بہت غصیلا اور مشتعل مزاج تھا۔ اس کے متعلق مجھے پتا چلا کہ ایک باروہ کار پر سفر کررہا تھا۔ کار کی رفتار آ ہستہ تھی۔ پیچھے سے ایک تیز

#### و امير المونين معاويه فللوكاري دي

رفارگاڑی ہارن بجاتی ہوئی آئی۔نوجوان نے راستہ دینے کے بجائے گاڑی کی رفار آہتہ کرو۔ بچپلی آہتہ کردی اور بچپلی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہتم بھی اپنی رفار آہتہ کرو۔ بچپلی گاڑی والے نے نگ آگر گاڑی سڑک سے اتاری اور تیزی سے آگر ڈرگیا۔ اس کی اس جرائت پرنوجوان بھڑک اٹھا۔ اسے قو معمولی باتوں پر بھی شدید خصہ آجایا کرتا تھا۔ اپنی اس قدر تو بین وہ کسے برواشت کرسکتا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی رفار تیز کردی اور قریب پہنی کرگاڑی کی بتیوں سے اشارے کیے۔ اُنھوں نے گاڑی روک دی۔نوجوان نے اپنا غترہ کروائی کی بتیوں سے اشارے کیے۔ اُنھوں نے گاڑی کوک دی۔نوجوان نے اپنا تھا۔ نہایت فصے کے عالم میں اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور اس میں سے نوجوان کولڑائی کے لیے تیار ہوکر آتے دیکھا تو مشتعل ہوکر اس کی طرف بھا گئے۔ نوجوان تین دیوبیکل آومیوں کو اپنی طرف دوڑتے دیکھا گھور نے دیکھا کر اس کی طرف بھاگے لئے۔ نوجوان تین دیوبیکل آومیوں کو اپنی طرف موٹر نے کو جوان نے والا ہاتھ اٹھایا اور عاجن میں پکڑے پانے کو گھور نے نے کو بھوں آپی گاڑی کی طرف میں گئے۔ وہوان اُنھیں ہاتھ بلا کر الوداع کہتا رہ گیا۔ اس میں سے ایک نے جھیٹ کر پانا اس کے ہاتھ سے لیا اور ماجی کہتا رہ گیا۔ دور کیا۔ اس میں کار کی کہتا رہ گیا۔ دور کیا تھا۔ اس کی طرف مؤجوان اُنھیں ہاتھ بلا کر الوداع کہتا رہ گیا۔ دور کیا۔ دور کیا۔ دور کیا کہ کار کیا گاری کی طرف مڑ گئے۔ وہ نو جوان اُنھیں ہاتھ بلا کر الوداع کہتا رہ گیا۔

ماوات

مشتعل + مشتعل = دهاكا

الله يروايت بمين نهيل مل الله صحيح البخاري، حديث: 6114، وصحيح مسلم، حديث: 2609. الله يدروايت بمين نهيل مل الله صحيح البخاري، حديث: 2316، وجامع الترمذي، حديث: 1334. الله شعب الإيمان للبيهقي: 3987، ومجمع الزوائد: 128/1. يه الإواودكي موقوف حديث به سنرصح ب- تاريخ ومش مين مرفوعاً آئي بيكن سنرضعف ب-



زندگی میں انسان کو مختلف قتم کے حالات پیش آتے ہیں۔ خوشی عمی، تندرسی، صحت اور بیاری، امیری غربی اور ثبات واضطراب کی بدلتی صورتیں حیاتِ انسانی کا لازمہ ہیں۔ انسانوں کی طبائع کا اختلاف بھی فطری حقیقت ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں پیش آمدہ مسائل کا سامنا بھی سب انسان اپنی اپنی شعوری حالتوں کے مطابق کرتے ہیں۔ لوگوں سے بات چیت یا ان سے معاملہ طے کرنے کے سلسلے میں ان کی نفسیات اور ذاتی احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

فرض کریں ایک عورت جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اسے اس کا خاوند طلاق دے دیتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اپنے بھائی کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گی۔ ضبح سویرے اس کی پڑوس اسے ملئے آتی ہے۔ وہ عورت اسے خوش آ مدید کہتی اور قہوہ یا چائے پیش کرتی ہے۔ پڑوس سوچتی ہے کہ کیا بات چھیڑے۔ مطلقہ عورت اس سے پچھتی ہے: ''کل میں نے آپ لوگوں کو گھر سے نکل کر کہیں جاتے دیکھا تھا؟''
پڑوس جواب دیتی ہے: ''دراصل حامد کے ابو نے اصرار کیا تھا کہ ہم رات کا کھانا گھر سے باہر کھا کیں۔ وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ راستے میں بازار سے گزرے تو بہن کی شادی پر پہننے کے لیے مجھے گاؤں خرید دیا، پھر جیولر کی دکان پر تھہرے اور میرے لیے سونے کے پر پہننے کے لیے مجھے گاؤں خرید دیا، پھر جیولر کی دکان پر تھہرے اور میرے لیے سونے کے پر پہننے کے لیے مجھے گاؤں خرید دیا، پھر جیولر کی دکان پر تھہرے اور میرے لیے سونے کے پر پہننے کے لیے مجھے گاؤں خرید دیا، پھر جیولر کی دکان پر تھہرے اور میرے لیے سونے کے پر پہننے کے لیے مجھے گاؤں خرید دیا، پھر جیولر کی دکان پر تھہرے اور میرے لیے سونے کے پر پہننے کے لیے مجھے گاؤں خرید دیا، پھر جیولر کی دکان پر تھہرے اور میرے لیے سونے کے پر پہننے کے لیے ویکھوں کی مدین کی شادی

#### ر العالم المال المال

دو چچماتے ہوئے کنگن اُٹھالائے۔ توبہ! بہت فضول خرج ہیں۔ گھر پہنچ تو بچے منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ انھوں نے یہ کہہ کر بچوں کو منایا کہ تعصیں اختتام ہفتہ (Weekend) پرسیر کرانے لیے چلیں گے۔''

مطلقہ بے چاری اس کی باتیں سنتی اور اپنی حالت ِزار پرافسوس کرتی رہی۔
سوال یہ ہے کہ کیا الیی عورت کے سامنے یہ موضوع زیر بحث لا نا مناسب تھا جوخود
از دواجی زندگی میں ناکامی سے دو چار ہوئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کا اپنی پڑوس
سے تعلق بڑھے گا؟ اُسے اس کے پاس بیٹھ کریا اُس سے مل کرخوشی ہوگی؟ اِن سوالات کا
جواب یقیناً نفی میں ہے۔

پھراس مسئلے کاحل کیا ہے؟ کیا پڑوس اس کے سامنے جھوٹ بولتی؟ نہیں بلکہ اسے چاہیے تھا کہ مخضر جواب دیتی: ''ہاں! ایک ضروری کام کے سلسلے میں روانہ ہوئے تھے۔'' اس کے بعد وہ موضوع بدل کر مطلقہ کی غنخواری کرتی اور اس کے لیے ہمدر دی کے چند بول کہتی۔

یا فرض کریں کہ دو دوست جنھوں نے اکٹھے ہائر سینڈری کا امتحان دیا، ان میں سے
ایک امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا ہے اور دوسرا چند مضامین میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس
کے نمبروں کا تناسب کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یو نیورسٹی داخلہ نہیں بھیج سکتا۔ کیا آپ
مناسب سجھتے ہیں کہ پاس ہونے والا اپنے دوست سے ملے اور ان یو نیورسٹیوں کا ذکر
چھیڑ دے جنھوں نے اس کا داخلہ منظور کر لیا ہے؟ یا یو نیورسٹیوں کی طرف سے جاری کردہ
مراعات کے لمبے چوڑ ہے قصے بیان کرنے گئے؟ یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا، پھر سوال یہ
ہے کہ فیل ہونے والے دوست سے ملاقات پروہ کیا موضوع چھیڑے؟
میرا خیال ہونے والے دوست سے ملاقات پروہ کیا موضوع چھیڑے؟

#### Com sussibility

مثلاً وہ کہے کہ یو نیورسٹیوں میں داخلہ لینے والوں کا خاصارش ہے۔ یو نیورسٹی والے بھی بہت کم داخلے منظور کر رہے ہیں۔ مستر دہوجانے کے خوف سے اکثر طلبہ داخلہ بھیجنے سے گھبرا رہے ہیں۔ یوں دوست کے دل کا بوجھ بلکا ہوگا۔

اسے بیسوچ کر قدرے اطمینان حاصل ہوگا کہ صرف میں ہی نہیں، میری طرح اور لوگ بھی بیشتر مسائل کا شکار ہیں۔ وہ اپنے دوست سے بات کرنا، اس سے ملنا اور اس کے قریب بیٹھنا چاہے گا۔

شایدیمی وجہ ہے کہ رسول الله مَالَيْكُم نے لوگوں کی نفسیات اوران کے احساسات كا خیال رکھنے كا حكم دیا ہے۔آپ نے فرمایا:

«لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ» " " وَلَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ » " " وَرُهِي الْمِورِ" " الله المُعلَمِينَ الله المُعلَمُ المُعلَمِينَ الله المُعلَمِينَ الله المُعلَمِينَ الله المُعلَمُ المُعلَمِينَ اللهُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمُ المُعلَمُ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمُ المُعلَمُ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمُ

کوڑھ یا جذام بے حدخبیث مرض ہے۔اس سے متاثرہ افراد کی جلدانتہائی بھدی اور غلیظ ہوجاتی ہے،اس لیے یہ کسی طور پر مناسب نہیں کہ کوڑھی لوگوں کے درمیان آئے تو وہ اسے گھور گھور کرد کیھتے رہیں۔ بول اسے اپنی مصیبت یاد آئے گی اور وہ غمز دہ ہوجائے گا۔ ایک موقع پر رسول اللہ عُلِیْم نے ابو بکر صدیق ڈٹاٹی کے والد گرامی ابو تحافہ سے انتہائی لطف و کرم کا معاملہ کیا۔ رسول اللہ عُلِیْم مسلمانوں کے ہمراہ فتح مکہ کے لیے آئے۔ ابو بکر دٹاٹی کے والد ابو تحافہ نیٹی سے کہا:" مجھے ابو بکر دٹاٹی کے والد ابو تحافہ نیٹی سے کہا:" مجھے دراجیل ابو تبیس کی چوٹی پر لے چلو۔ دیکھوں تو، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد آگئے ہیں، کیا ذراجیل ابو تبیس کی چوٹی پر لے چلو۔ دیکھوں تو، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد آگئے ہیں، کیا فراجیل ابو تبیس کی مختصیں کیا نظر آئر ہا ہے؟" ''درکی اُخیس ساتھ لیے پہاڑ پر چڑھی۔ ابو تحافہ نے بوچھا: ''بیٹی! شخصیں کیا نظر آئر ہا ہے؟" ''درا جان! میں ایک بڑالشکر دیکھر رہی ہوں جو پیش قدمی کر رہا ہے۔'' سے گھوڑ سوار لشکر ہے۔'' ابو تحافہ نے وضاحت کی۔

### المالا المالات المالات

''سب سے آگے ایک آدمی ہے جو دائیں بائیں دوڑتا پھر رہا ہے۔''لڑکی نے بتایا۔
''بیٹی! بیان کا کماندار ہے جوشہ سوار دستوں کو ہدایات دے رہا ہے۔''
''ابا جان! واللہ!لشکر بھر گیا۔''لڑکی نے پُر جوش انداز میں کہا۔
''تب تو گھوڑ سوار دستے کم پہنچ چکے ہوں گے۔''ابو قحافہ نے جلدی سے کہا۔'' جھے فوراً
گھر لے چلو ۔ لوگ کہ درہے ہیں کہ جو اپنے گھر بیٹھ رہے اسے امان ہے۔''
لڑکی ابو قحافہ کو ساتھ لیے تیزی سے اتری ۔ لیکن گھر پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا گھوڑ سوار دستہ آخیں مل گیا۔ ابو بکر ڈواٹھ اپنے والد کے پاس آئے۔ ان کا ہاتھ بکڑا اور مسجد میں رسول اللہ مظالمی یاس لے گئے۔

رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ قَافَه كو ديكها كه بهت بورُ هے ہو چكے ہيں۔ قوئ مضمل اور ہِ ہُرياں كمزور ہوگئ ہيں۔ دو چار دن كے مهمان ہيں۔ اور ابو بكر جواپنے والد كى طرف محبت سے ديكھ رہے ہيں، انھوں نے گئ سال پہلے اپنے والد كو خير باد كهه ديا تھا اور دين كى خدمت ميں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ نے ابو بكر دالله كا كى طرف ديكھا اور اُن كى دلجوئى اور بلندمر تبى كا اظہار كرتے ہوئے فرمايا:

'' آپ بزرگ کوگھر ہی پہر ہنے دیتے۔ میں خوداُن کے پاس چلا جاتا۔'
ابو بکر جانتے تھے کہ مسلمان حالتِ جنگ میں ہیں۔رسول اللہ سکاٹیٹی ان کے کما ندار ہیں۔
آپ کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ آپ کو گھر آنے کی تکلیف نہدی جائے۔انھوں نے شکر ہیا داکرتے ہوئے کہا:''یا رسول اللہ! آپ کوان کی طرف چل کر جانے کی کیا ضرورت ہے۔اُن کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے پاس چل کر آئیں۔''
رسول اللہ مکاٹیٹی نے ابو تحافہ کو اپنے سامنے بٹھالیا۔اُن کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا:
''اسلام لے آئے۔''

#### Cossistation

ابو تجافہ کا چہرہ دمک اٹھا۔ انصوں نے فوراً کہا: ''میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا

ابو بکر ڈٹاٹیڈ والدِ گرامی کے اسلام لانے پرخوثی سے چھولے نہ سائے۔ اُن کی مسرت و

ابو بکر ڈٹاٹیڈ والدِ گرامی کے اسلام لانے پرخوثی سے چھولے نہ سائے۔ اُن کی مسرت و

فرحت کا کوئی ٹھکا نانہیں تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ شاٹیٹی نے بوڑھے ابو قافہ ڈٹاٹیڈ کے سر

اور داڑھی کے سفید بال دیکھے تو صحابہ کرام سے خاطب ہو کرفر مایا:

''ان بالوں کا رنگ بدل دو، البتہ آتھیں سیابی نہ لگانا۔'' پھیلی اور سول اللہ شاٹیٹی اور سے نعامل میں ان کی نفسیات کا ای طرح خیال رکھتے تھے۔

جم باں! رسول اللہ شاٹیٹی اپنے لگھر کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے لگھر کو چند حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انصار کے دستے کا جمنڈ اجلیل القدر اور نڈرصحا بی سعد بن عبادہ ڈٹاٹیٹ کے ہاتھ میں دیا۔ علم بردار کے لیے علم اعزاز کا باعث ہوتا ہے۔ سعد نے اہل مکہ کی طرف دیکھا تو آتھیں وہی لوگ نظر آئے جنھوں نے رسول اللہ شاٹیٹی کے خلاف اعلانِ جنگ کیا تھا۔ آپ پر مکہ کی زمین شک کر دی تھی۔ لوگوں کو آپ کے قریب آئے سے زبردتی روکا تھا۔ آپ پر مکہ کی زمین شک کر دی تھی۔ لوگوں کو آپ کے قریب آئے سے ذبردتی روکا تھا۔ آپ میں ماہلی مکہ اس بات کے ستحق تھے کہ ان سے انتقام لیا جائے۔ سعد نے گھر برا اہرات میں اہلی مکہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان سے انتقام لیا جائے۔ سعد نے گھر برا اہرات وہ کہا:

لَيُوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةُ الْمَلْحَمَةُ الْمُرْمَةُ لَيُوْمَ الْمُرْمَةُ الْحُرْمَةُ الْحُرْمَة

" آج خونریزی اور مار دھاڑکا دن ہے۔ آج حرمت حلال کرلی جائے گی۔ " اللہ سعد کی میں سعد قریش کے اندر مار سعد کی میں بیات قریش کی ایک خاتون نے رسول اللہ مطالع کا میں روکا اور سعد کی دھاڑنہ مجا دیں۔ قریش کی ایک خاتون نے رسول اللہ مطالع کا میں روکا اور سعد کی

## ريح لالاجانا المراد

# شكايت كي - اس نے في البديهة شعر كے:

یَا نَبِیَّ الْهُدَٰی إِلَیْكَ لَجَا حَیْ قُرَیْشِ وَلَاتَ حِینَ لَجَاءِ حِینَ نَبِی الْهُدَٰی إِلَیْكَ لَجَاءِ حِینَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ سَعَةُ الْأَرْضِ وَعَادَاهُمُ إِلَٰهُ السَّمَاءِ دُورَا نَبِي مِنَاقِتُ عَلَیْهِمُ سَعَةُ الْأَرْضِ وَعَادَاهُمُ إِلْهُ السَّمَاءِ دُورَا نِبِي مِنَاقِقِ عَلَيْهِمُ مِد كَ طالب بِين جَبَه مدد حاصل كرنے كا اب وقت نہیں ہے۔ جَبَدز بین اپنی وسعوں كے باوجودان پرتگ پڑ چکی ہے اور آسان كارب ان سے ناراض ہے۔''

إِنَّ سَعْداً يُوِيدُ قَاصِمَةَ الظَّهْ بِأَهْلِ الْحَجُونِ وَالْبَطْحَاءِ خَرْرَجِيُّ لَوْ يَستَطِيعُ مِنَ الْغَيْظِ رَمَانَا بِالنَّسْ وَالْعَوَّاءِ ' خَرْرَجِيُّ لَوْ يَستَطِيعُ مِنَ الْغَيْظِ رَمَانَا بِالنَّسْ وَالْعَوَّاءِ ' سعد جبل قون ك باسيول اور ابلِ بطحاء پر مر تو رحمله كرنا چاہتا ہے۔ اس خزرجی كے غصے كا يه عالم ہے كه اگر اس كا بس چلتو ہم پر تيروتفنگ كى بارش كر دے۔''

فَانْهَيَنَهُ فَإِنَّهُ الْأَسَدُ الْأَسُودُ وَاللَّيْثُ وَالِغٌ فِي الدِّمَاءِ
فَلَيْنَ أَقْحَمَ اللَّوَاءَ وَنَادَى يَا حُمَاةَ اللَّوَاءِ أَهْلَ اللَّوَاءِ
"آپ اسے روكيں۔ وہ اسد ہے، شير ہے، ببرشير ہے جس كا منه خون سے تصرا ہوا ہے۔ اگر وہ جھنڈا لے كرہم پر آچڑ ھا اور اپنے ساتھيوں كو بھى پكارليا۔"
لَتَكُونَنَّ بِالْبِطَاحِ قُريْشٌ بُقْعَةَ الْقَاعِ فِي أَكُفِ الْإِمَاءِ لَيَكُونَنَّ بِالْبِطَاحِ قُريْشٌ بُقْعَةَ الْقَاعِ فِي أَكُفِ الْإِمَاءِ إِنَّهُ مُصْلِتٌ يُرِيدُ لَهَا الرَّأْي صَمُوتٌ كَالْحَيَّةِ الصَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

CEC BUYELLI OF

وہ گونگے سانپ کے مانند گھنّا ہے۔'' 🕷

رسول الله مُنَالِقَامِ نے بیاشعار سے تو آپ کو قریش پر رحم آیا۔ آپ نے پہند نہ کیا کہ اس خاتون کو مایوں لوٹا کیں۔ سعد سے جھنڈا واپس لے کر آپ انھیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے سعد کو حکم دیا تو انھوں نے پھر براا پنے بیٹے قیس بن سعد کو تھا دیا۔ قیس بن سعد جھنڈا پکڑے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کے والد سعد دوش بدوش بحق دیا تون اور قریش بیرد کی کرمطمئن ہوگئے کہ سعد کا ہاتھ جھنڈ ہے سے خالی ہے۔ سعد بھی ناراض نہیں ہوئے کہ قائد وہی ہیں لیکن جھنڈا اٹھائے رکھنے کی زحمت سے آٹھیں سبکدوش کر دیا گیا ہے اور ان کی طرف سے جھنڈا صاحبزاد سے قیس نے اٹھا رکھا ہے۔ فریقین کوراضی رکھنے کا یہ بہت منفرد طریقہ تھا۔

کوشش کیجیے کہ کسی کوضائع نہ کریں۔سب افراد کوساتھ لے کرچلیں، ہر چندان کے مزاج اور فطری تقاضی مختلف ہی ہوں۔

10 m

" جارا واسطه دلول سے پڑتا ہے نہ کہ اجسام سے۔"

<sup>■</sup> سنن ابن ماجة ، حديث: 3543 ، ومسند أحمد: 233/1. يرحديث ضعيف ٢- السيرة النبوية لابن هشام: 48/4. ■ صحيح البخاري ، حديث: 4280 ، والبداية والنهاية: 48/4. ■ البداية والنهاية: 294/4.



یہامرانسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی قدرو قیمت کا احساس دلانا چیب و چاہتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے انسان عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے اور بڑے بڑے کارنا ہے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ دوسرے ان کی طرف متوجہ ہوں یا انھیں دیکھ کر جیرت اور پیندیدگی کا اظہار کریں۔ رسول الله مناقیم انسانی مزاج کے اس پہلو کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ سے ملنے والا ہر انسان یہی جھتا تھا کہ اس کا مسئلہ ہے۔ اسے محسوس ہوتا کہ رسول الله مناقیم بھی اس کی مشکل کے لیے اسی قدر پریشان اور فکر مند ہیں جتنا وہ خود فکر مند ہیں۔

رسول الله مَالِيْلِمْ جَعِهِ كَا خطبه دے رہے تھے۔ اس اثنا میں ایک آدمی مسجد کے دروازے سے اندرآیا۔ اس نے رسول الله مَالِیْلِمْ کوخبر دی کہ ایک آدمی آیا ہے۔ وہ آپ سے دین کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے۔ رسول الله مَالِیْلِمْ نے دیکھا تو یہ بادیہ نشین اعرابی تھا جوشاید خطبہ ختم ہونے کا انتظار نہیں کرسکتا تھا۔ آپ منبر سے اترے، کرسی منگائی، اعرابی کو این سامنے بھایا اور اسے دین کے احکام بتانے لگے۔ وہ بات خوب سمجھ گیا تو آپ اسٹے، منبر پرتشریف فرما ہوئے اور اپنی گفتگو کھمل کی۔ \*\*\*

#### ر المحال و کون کی فذرو قیمت کا اصاس سے

رسول الله من الله من الله عن ا سے یہی تربیت یا کی تھی۔ وہ بھی آپ ہی کی طرح لوگوں کوان کی قدرو قیت کا احساس دلاتے،ان کےمعاملات کواہمیت دیتے اوران کی خوشی عنی میں شریک ہوتے تھے۔ كعب بن ما لك ر النفر جو بهت بور هے مو يك بين، مثرياں كمزور موكى بين اور نظر جاتى رہی ہے، جوانی کی یادیں تازہ کررہے ہیں اور غزوہ تبوک سے چیچے رہ جانے کا واقعہ سامعین کے گوش گزار کررہے ہیں۔آئےان کی زبانی بیدلچسپ حکایت سنتے ہیں: '' يه رسول الله عَلَيْظِم كا آخرى غروه تفاء آپ نے لوگوں میں كوچ كا اعلان كر ديا۔ ارادہ یہ تھا کہ لوگ جنگ کی تیاری کریں۔آپ نے ان سے شکر کے سامان کی فراہمی کے لیے قابلِ فروخت اشیاء بھی جمع کرلیں۔لشکر کی تعداد تمیں ہزارتھی۔سخت گرمی کا موسم تھا۔ فصلیں کی گئی تھیں اور کٹائی کے لیے تیارتھیں۔سفربھی دور کا تھا اور مثمن بھی زبردست اورقوی \_مسلمانوں کی تعداد خاصی تھی لیکن ان کے ناموں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ میں ان دنوں بہت آ سودہ حال تھا۔میرے یاس دوسواریاں تھیں اور میں اینے زعم میں جہاد کے لیے مکمل تیاری کی حالت میں تھا۔ دل میں فصل یکنے کی خوشی ، جوش اور ولولہ تھا۔ کھڑی فصل اور پخته پھل چھوڑ کر جانا قیامت معلوم ہوتا تھا۔امنگوں کی ولولہانگیزی کا یہی عالم تھا كه أيك صبح رسول الله مَالِينَا مُ روانه ہو گئے ۔ میں نے دل میں کہا كه كل بازار جاؤں گا اور ا پناسامان خرید کران سے جاملوں گا۔اگلے دن بازار گیا۔ وہاں ایک مسله بن گیا اور میں سامان خریدے بغیر واپس آگیا۔ میں نے سوچاکل ان شاء اللہ پھر بازار جاؤں گا اور بعد میں کشکر سے جاملوں گا۔لیکن پھرکوئی رکاوٹ پیش آگئ اور میں اپنے ارادے برعمل نہ کر سکا۔ میں نے کہا ان شاء اللہ کل حاؤں گا۔ اسی شش و پنج میں کئی دن گزر گئے اور میں اسلامی کشکر سے پیچھے رہ گیا۔اب میں بازاروں میں چلنا پھرتا اور مدینے میں گھومتا تو مجھے

### ر کی لوگوں کی فقد روقیت کا اصاص کے ک

(پیچےرہ جانے والوں میں) دو ہی قتم کے آدمی نظر آتے، وہ جسے نفاق نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے یا وہ جسے اللہ نے اللہ نے معذور قرار دیا ہے۔ اُدھر رسول اللہ مَالِیْکِمُ اپنے تمیں من ہزار اصحاب کے ہمراہ تبوک پہنچ تو لشکر کے سرکردہ افراد پرنظر ڈالی۔ بیعتِ عقبہ میں حاضر ہونے والا ایک مروصالح آپ کو دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے دریافت کیا:

"كعب بن ما لك كيا بوتع؟"

ایک آدمی نے جواب دیا: "اے اللہ کے رسول! اضیں ان کی دونوں چا دروں (کی خوبصورتی) اورائیے پہلوؤں پر فاخرانہ نگاہ نے روک لیاہے۔"

اس پر معاذ بن جبل والله نے کہا: '' آپ نے غلط کہا۔ اے اللہ کے بی! واللہ! ہم تو کہی جانتے ہیں کہ وہ بھلے آدمی ہیں۔''

رسول الله مَنَالِيْكُمُ معاذبن جبل رافعُهُ كاجواب سُن كرخاموش رہے۔

غزوہ تبوک اختتام کو پہنچا اورمسلمانوں کی واپسی کا نقارہ بجاتو میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا طریقہ ہو کہ میں رسول الله مُلَالِيَّا کی ناراضی سے چکے جاؤں۔ اس سلسلے میں، میں نے خاندان کے سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد سے مشورہ بھی کیا۔

مسلمان مدینہ پہنچ گئے۔اب میں نے سمجھ لیا کہ بچے کے سواکسی چیز سے نجات ملنے والی نہیں۔ رسول اللہ منالیق مدینہ میں داخل ہوئے۔سب سے پہلے مبجد گئے۔ دور کعت نماز پڑھی۔ پھرلوگوں کی خاطر مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ پیچھے رہ جانے والے آتے، عذر بیان کرتے، شم کھاتے، رسول اللہ منالیق ان کا ظاہر قبول کرتے اور باطن اللہ کے سپر دکر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے تھے۔

میں بھی آپ کے پاس مسجد میں آیا اور سلام کیا۔ رسول الله مَثَالِیَّا مجھے دیکھ کراس آدمی کی طرح مسکرائے جو سخت غصے میں ہو۔ آپ مَالِیُّا نے یو چھا:

### ر کی لوگوں کی قذرہ قبت کا احمال ہے ک

"آپ کیول پیچیےرہ گئے؟ آپ نے تو سواری بھی خریدر کھی تھی؟" میں نے جواب دیا: "جی ہاں۔" ''پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟'' رسول الله مَنَا لِيَّامُ كِي سوال مِين رنج وغم اورخفگي كے آثارنماياں تھے۔ میں کہنے لگا: "اے اللہ کے رسول! میں آپ کے علاوہ اہلِ دنیا میں سے سی اور کے یاس بیٹھتا تو واللہ آپ دیکھتے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کی ناراضی سے چ جا تا۔ الله نے مجھے بحث وتکرار کی خصوصی صلاحیت سے نواز اہے کیکن واللہ! میں جانتا ہول کہ آج میں نے آپ کوجھوٹ بول کرراضی کرلیا تو جلد ہی میرا پول کھل جائے گا اور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اور اگر میں سے کہہ دول تو وقتی طور پر آپ ضرور ناراض ہول گے لیکن امید ہے کہ یوں اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا۔اے اللہ کے رسول!اللہ کی قتم! میرا کوئی عذرنہیں ۔ واللہ! میں بھی اتنا قوی اور آ سودہ حال نہیں رہا جتنا اب ہوں۔'' بيركهه كرمين خاموش هو كيا\_رسول الله مَاليَّيْمُ نِصحابهُ كرام كي طرف ديكها اورفر مايا: "انھوں نے سچ کہا ہے۔"

پھر مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا:

" آپ چلے جائیں، حتی کہ اللہ آپ کے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔" میں بہت ملکین ہوا اور بوجھل قدموں سے معجد سے باہرآ گیا۔

میری قوم نے بیصورتِ حال دیکھی تو بعض افراد مجھے ملامت کرنے اور کہنے لگے: "والله! آج سے بہلے آپ نے بھی ایسی غلطی نہیں کی۔ آپ شاعر آدمی ہیں۔ لوگوں نے الله کے رسول مَن الله کے سامنے بوے بوے عذر تراشے۔آپ بھی کوئی بہانہ کر دیتے۔اللہ کے رسول مُنالِیْم آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے اور اللہ آپ کومعاف کر دیتا۔''

## المراكز المراك

کعب کہتے ہیں:''وہ مجھے سرزنش کرتے رہے، جی کہ میں نے ارادہ کرلیا کہرسول الله مَنَالَّيْمُ الله مَنَالِّيُمُ الله مَنَالِيُمُ الله مَنَالِيمُ الله مَنَالِيمُ الله مَنَالِيمُ الله مَنَالِيمُ الله مَنَالِمُ الله مَنَالُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَالُمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

پھر میں نے بوچھا: ''کسی اور سے بھی یہی کہا گیاہے؟''

انھوں نے بتایا: "ہاں! دواور آدمیوں نے بھی آپ کی طرح سے بولا اوران سے بھی وہی کہا گیا جو آپ سے کہا گیا ہے۔ میں نے پوچھا: "کون ہیں وہ؟"

''مرارہ بن ربیج اور ہلال بن امیہ'' انھوں نے دو نیک آ دمیوں کا نام لیا جو بدر میں شامل تھے اور جن کی ذات میرے لیے نمونہ تھی۔

میں نے کہا: ''واللہ! میں اس سلسلے میں دوبارہ رسول اللہ منگائی ہے پاس بالکل نہیں جاؤں گا اور نہ اپنا بیان بدلوں گا۔'' اس کے بعد کعب ہمت ہار کر گھر بیٹھ گئے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ منگائی نے لوگوں کو کعب اور اُن کے دونوں ساتھیوں سے بات کرنے کی ممانعت کردی۔

کعب کہتے ہیں: ''اس پرلوگ ہم سے اجتناب کرنے گے۔ وہ ہمارے لیے اجنبی ہو گئے۔ اب میں گاہے گاہے بازار جانے لگالیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ یہ وہ چہرے نہیں تھے جن سے ہم واقف تھے۔ درو دیوار کا ک کھانے کو دوڑتے ۔ یہ وہ درو دیوار نہیں تھے جنمیں ہم پہچانتے تھے۔ زمین ہمارے لیے بیگانہ ہوگئی۔ یہ وہ زمین نہیں تھی جس سے ہم شناسا تھے۔

میرے دونوں ساتھی تو گھروں میں پڑے دن رات روتے رہتے تھے۔ اپنے سر باہر نہ نکالتے اور راہبوں کی طرح پُر مشقت عبادت کرتے۔ میں جوان اور مضبوط آ دمی تھا۔ گھرسے نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا تھا۔ مجھ سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا۔ مسجد جاتا تو نبی مُلِی ﷺ کے قریب آ کرآپ کوسلام کرتا۔ دل میں

### ت کی لوگوں کی فقہ رو قبیت کا اصاص کے ک

سوچتا کہ اللہ کے رسول نے میرے سلام کے جواب میں لب ہلائے یانہیں۔ پھر میں آپ کے قریب نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو کے قریب نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو رسول اللہ مُلَّالَّيْمَ مجھے دیکھتے اور جب میں دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔

یونہی گردش شام وسحر جاری رہی کہ ایک اور آزماکش نے سراٹھایا۔کعب اپن قوم کے معزز آدمی اورفضیح و بلیغ شاعر سے۔آس پاس کے بادشاہوں کو اُن کے اشعار پہنچتے اور وہ اس شاعر سے ملنے کی تمنا کرتے۔ایک دن کعب بازار میں گھوم رہے سے کہ ایک نصرانی جوشام سے آیا تھا، پوچھتا پھرتا تھا: '' مجھے کعب بن مالک کا پتاکون بتائے گا؟''لوگوں نے کعب کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا۔ وہ کعب کے پاس آیا اورشاہ غسان کا خط آخیس دیا۔کعب نے خط کھولا۔اس میں مرقوم تھا:

''اما بعد۔ کعب بن مالک! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمھارے صاحب نے بے وفائی کی ہے اور شمصیں اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اللہ نے شمصیں ذلت کے گھر میں رہنے اور ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ ہمارے پاس آجاؤ، ہم تمھاری غم خواری کریں گے۔'' کعب نے خط پڑھا اور کہا:''انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ اہلِ کفر میری طمع کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک اور آزمائش ہے۔'' پھر فوراً خط تنور میں جا پھینکا اور بادشاہ کی پیش کش پر مطلق دھیاں نہیں دیا۔

کعب کے لیے دربارِ شاہی کا دروازہ کھلا۔ رؤسائے عالم اضیں اپنا مصاحب بنا کر اعزاز بخشا چاہتے ہیں۔ مدینہ میں بسنے والے چروں کے تیور بدل چکے ہیں۔ کعب سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیا جاتا۔ سوال کرتے ہیں تو سانہیں جاتا۔ اس کے باوجود انھوں نے کافروں کی طرف التفات نہیں کیا۔ شیطان انھیں ڈگرگا دینے اور خواہش کا بندہ بنانے میں ناکام رہا۔ انھوں نے شاوغسان کا خطآگ میں ڈال دیا۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ پورا ایک مہینہ بیت گیا۔ کعب اسی حال میں رہے۔ گھرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا



# و کول کی قدرہ قیمت کا احال کی ک

تھا۔ نہ تو رسول اللہ مَالِیْلُمْ اضیں بحال کررہے تھے اور نہ وی ہی کوئی فیصلہ دے رہی تھی۔
عالیس دن پورے ہوئے تو نبی مَالِیْلُم کا قاصد کعب کے ہاں آتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔
کعب جلدی سے باہر آتے ہیں کہ شاید آسانی در آئی۔ قاصد کہتا ہے: '' رسول اللّه مَالِیُلُمْ کَا اَللّٰہ مَالِیْلُمْ اَللّٰہ مَالِیْلُمْ اللّٰہ مَالِیْلُمْ کَا اِللّٰہ مَالِیْلُمْ اللّٰہ مَالِیْلُمْ اللّٰہ مَالِیْلُمْ مَالِمَ ہُوجا کیں۔''
کعب نے بوچھا: ''طلاق دے دوں یا کیا کروں؟''

لعب نے پوچھا: ''طلاق دے دوں یا گیا کروں؟'' اس نے کہا:' دنہیں، کیک علیحدہ رہیں اور اس کے قریب نہ جائیں۔'' کعب فوراً بیوی کے پاس گئے اور کہا:''اپنے گھرچلی جاؤ اور اُن کے ہاں رہوحتی کہ

لعب فورا بیوی نے پاس نے اور کہا: اپنے کھر پی جاؤ اور ان نے ہاں رہو می ا اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔''

رسول الله طَالِيَّةِ نِهِ وَيَكُر دونوں اصحاب كى طرف بھى يہى پيغام بھيجا۔ بلال بن اميه كى اہليه نبى طَالِيَّا كَ ہاں آئيں اور عرض كى: ''اے الله كے رسول! ہلال بن اميه بوڑھے اور كمزور ہو چكے ہيں۔ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں كه أن كى خدمت كرتى رہوں؟''

فرمايا:

'' ہاں! کیکن وہ آپ کے قریب نہ آئیں۔''

وہ کہنے لگیں:''اے اللہ کے نبی! واللہ! وہ تو حرکت کرنے سے عاجز اور نہایت افسر دہ ہیں۔ جب سے بیرمعاملہ پیش آیا ہے، دن رات روتے رہتے ہیں۔''

کعب کے لیے ایک ایک دن قیامت کا تھا۔ نوبت یہاں تک پیچی کہ وہ اپنے ایمان کے متعلق فکر مند ہو گئے۔

وہ مسلمانوں سے بات کرتے لیکن مسلمان ان سے کتر اتے۔رسول الله مَثَالِیْمُ کوسلام کرتے تو جواب نہ ملتا۔ آخروہ کہاں جاتے اور کس سے مشورہ کرتے ؟

# ک لوگوں کی قدرہ قیمتہ کا اماس ک

کعب کہتے ہیں: '' آزمائش نے طوالت اختیار کی تو میں اپنے عم زاد ابو تمادہ کے ہاں گیا جن سے مجھے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنے باغ میں تھے۔ میں باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور انھیں سلام کیا۔ اللہ کی قتم! انھوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔
میں نے بوچھا: '' ابو تمادہ! شخصیں اللہ کا واسطہ! تم جانتے ہونا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟''

وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا: ''ابوقادہ! جانتے ہونا کہ مجھے اللہ اوراس کے رسول سے محبت ہے؟'' وہ اس بار بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا:

"ابوقاده! میں شخصیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں! جانتے ہونا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟"

انھوں نے جواب دیا: 'اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔'
کعب نے اپنے محبوب ترین بھائی اور عم زاد کا یہ جواب سنا تو برداشت نہ کر پائے اور پھوٹ پھوٹ کررو دیے، پھر وہاں سے لوٹے اور گھر چلے گئے۔خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تسلی دینے کے لیے نہ بیوی اور نہ محبت بگھارنے کو کوئی قر بہی۔ آج پچاسویں رات تھی۔ رات کے تیسر سے پہر نبی مُنالِیًا پر تینوں اصحاب کی قبولیتِ تو بہ کے متعلق وی نازل ہوئی۔ آپ اس رات ام سلمہ ڈالٹی کے گھر پر تھے۔ آپ نے آیات تلاوت کیں۔ ام سلمہ ڈالٹی نے کہا: ''اے اللہ کے نبی ایم کعب بن مالک کوخوش خبری نہ سنا کیں؟''

'' تب لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور بقیہ رات آپ کوسونے نہیں دیں گے۔'' نبی مَالِیُکِمُ نے فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اللہ نے تینوں اصحاب کی

#### المركز المركز المراجي المراس المراجز

توبہ قبول کر لی ہے۔اعلان سنتے ہی لوگ خوش خبری سنانے دوڑ پڑے۔

کعب کہتے ہیں: ''میں نے اپنے گھر کی حجت پر فجر کی نماز اُدا کی تھی۔ میں اس حالت میں بیٹا تھا جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جھے اپنے آپ سے نفرت ہو چکی تھی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑگئی تھی۔ اب یہی جی چاہتا تھا کہ مرجاؤں اور رسول اللہ منا لیٹی اللہ منا لیٹی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑگئی تھی۔ اب یہی جی چاہتا تھا کہ مرجاؤں اور سائی دی جو میری نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ انھی سوچوں میں غرق تھا کہ کسی آ دمی کی آ واز سنائی دی جو جبل سلع پر کھڑا ایکار رہا تھا: ''اے کعب بن مالک! خوش ہوجاؤ۔''

میں وہیں سجدے میں پڑگیا۔ مجھے اندازہ ہوگیا کہ اللہ کی طرف سے راحت آپنی ہے۔
ہے۔اس کے بعد ایک گھوڑ سوار بھی خوش خبری لے کرآیا لیکن آ واز گھوڑ ہے سے زیادہ تیز رفتار نکلی۔ جس آ دمی نے جبلِ سلع پر خوش خبری سائی تھی وہ میرے پاس آیا تو میں نے انعام میں اپنے کپڑے اتار کر اسے بہنا ویے۔ اللہ کی شم! اس کے سوا میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا، پھر میں نے دو کپڑے عاریتا لے کر پہنے اور رسول اللہ منالیقی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں لوگ فوج در فوج مجھ سے ملاقات کرنے آرہے تھے۔ وہ مجھے قبولیت تو بہ کی مبارک با دو سے اور کہتے: ''اللہ کی طرف سے تو بہ کی قبولیت مبارک ہو۔'' قبولیت تو بہ کی مبارک با دو سے اور کہتے: ''اللہ کی طرف سے تو بہ کی قبولیت مبارک ہو۔'' فرما تھے۔ صحابہ کرام نے مجھے دیکھا تو طلح بن عبیداللہ اُٹھ کر میری طرف آئے۔ وہ مجھ سے گلے ملے، مبار کباد دی اور اپنی عبد لوٹ گئے۔ طلحہ کی سے بات میں نہیں بھول سکا، پھر میں رسول اللہ منالیقیا کے قریب گیا، آپ کو سلام کیا، خوش سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ یوں جگمگا تا گویا چاند کا فکڑا ہے۔ آپ نے میری طرف در کھر کر فرایا:

"پدون مبارک ہو جوآپ کی زندگی کا، جب سے آپ کوآپ کی والدہ نے جنا



### ک لوگوں کی فقدرہ قبیت کا احماس سے

ہے،سب سے اچھادن ہے۔'' میں نے بوچھا:''اے اللہ کے رسول! آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے۔'' مایا:

و نہیں بلکہ اللہ کی طرف ہے۔'

اس پرآپ سُلُیم نے قرآنی آیات تلاوت کیں۔ میں آپ کے روبرو بیٹھا اور کہا: "دمیری توبہ ہی کا حصہ یہ امر بھی ہے کہ میں اپناسارا مال صدقہ کرتا ہوں۔"

رسول الله مَثَالِينَا فِي فِي اللهِ مِن اللهِ

''بہتر ہے کہ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھیں۔''''

میں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! اللہ نے مجھے صرف سیج کی بدولت نجات دی۔ میری توبہ ہی سے بیامر بھی ہے کہ جب تک زندہ رہوں سیج ہی بولوں۔''

اس واقع میں ہمارے مطلب کی بات سے ہے کہ طلحہ نے کعب کودیکھا تو اُٹھ کران کی طرف گئے، نہایت گرمجوثی سے معانقہ کیا اور انھیں مبار کباد دی۔ کعب کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور وہ طلحہ کی وفات کے گئی برس بعد سے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واللہ! میں طلحہ کی بیہ بات نہیں بھلاسکتا۔

طلحہ نے الیہ اکیا کیا تھا کہ کعب کے دل پر اتنا اثر ہوا؟ دراصل انھوں نے ایک بے مثال مہارت استعال کی تھی۔طلحہ نے انھیں اہمیت دی اور ان کی خوشی میں شریک ہوئے جس کے باعث وہ کعب کے دل میں نمایاں جگہ پا گئے۔

لوگوں کو اہمیت دینے اور ان کے احساسات میں شرکت کرنے سے ان کے دلوں میں آپ کے موبائل فون پر آپ کے موبائل فون پر سے مثلاً امتحانات کے ہنگاہے میں آپ کے موبائل فون پر بیغام آتا ہے:

#### ر کی لوگوں کی فڈرو قیمت کا احماس کے ک

'' مجھے اپنی کامیابی کی خوش خبری سنانا مت بھولنا۔ مجھے تمھارا خیال ہے اور میں تمھارے لیے دعا گوہوں تمھارا دوست، ابراہیم۔''

کیااس دوست سے آپ کا تعلق نہیں بڑھے گا؟ ضرور بڑھے گا۔

یا مثال کے طور پر آپ کے والد خدانخواستہ بیار ہیں اور ہپتال میں داخل ہیں۔ آپ ہمہ وقت والد کی خدمت میں رہتے ہیں اور آپ کی تمام توجہ کا مرکز صرف اضی کی ذات ہے، ایک دوست آپ کوفون کر کے کہتا ہے: ''کسی قتم کی مدد کی ضرورت ہوتو ہم حاضر ہیں۔'' آپ اس کا شکر بیادا کرتے ہیں۔

کیا آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کا دل اس دوست کا دیگر اُصدقاء سے زیادہ گرویدہ ہو چکا ہے؟

اسی دوران، آپ کا کوئی اور دوست فون کرتا ہے: ''یار! ہم کینک منانے سمندر پر جا رہے ہیں۔ کیوں چلو گے؟''

تو بجائے اس کے وہ آپ کے والد کے لیے دعا کرے اور معذرت کرے کہ ان کے متعلق پوچھ نہیں سکا، ڈھٹائی سے کہتا ہے: ''میں مانتا ہوں کہ وہ بیار ہیں لیکن یار وہ ہمپتال میں ہیں۔ وہاں ان کی دکھے بھال کرنے والے بہت ہیں۔ تمھارے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ ہمارے ساتھ چلو۔ مزے کریں گے، خوب ہلا گلا ہوگا۔'' یہ سب با تیں وہ ہنتے ہوئے کہتا ہے۔ گویا آپ کے والد کی بیاری اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس دوست کے بارے میں آپ کا نقط نظر کیا ہوگا۔ یقیناً آپ کے ول میں اس کی قدر کم ہوجائے گی کیونکہ اسے آپ کی مشکلات کا احساس نہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر مجھے خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔

میں چندون کے لیے جدہ کا سفر کررہا تھا اور انتہائی مصروف تھا۔سفر کے دوران مجھے

#### المراس كالقروقيت كالعماس المراس

موبائل فون پراپ بھائی سعود کا پیغام موصول ہوا۔ اس نے لکھا تھا:

د ہمارا فلال عم زاد جرمنی میں وفات پا گیا ہے، انا للّه وانا البه واجعون ان میں نے فی الفور بھائی کوکال کی تو اس نے بتایا کہ ہمارے فلال عم زاد، جو بہت بوڑھے تھے، دو دن پہلے دل کے علاج کے لیے جرمنی روانہ ہوئے تھے جہال وہ آپریش کے دوران وفات پا گئے ہیں۔ ان کی میت جلدی الریاض کے ہوائی اڈے پر پہنچ رہی ہے۔
میں نے چچیرے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کال منقطع کر دی۔
میں نے چچیرے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کال منقطع کر دی۔
اس کے دو دن بعد جدہ میں میرا کام ختم ہوا تو میں ہوائی اڈے گیا اور الریاض کے لیے ابنی فلائٹ چھوٹے کا انظار کرنے لگا۔ اس اثنا میں گئی نوجوان مجھے پہچان کر قریب آئے اور سلام کیا۔ ان میں سے گئی نوجوانوں نے سرکے بال مجیب وغریب طریقے سے کٹوا اور سلام کیا۔ ان میں سے گئی نوجوانوں نے سرکے بال مجیب وغریب طریقے سے کٹوا کر میں ان کے باوجود میں ان سے بنی کرتا اور لطافت آمیز لیج میں ان کی مجیب و غریب بیئت کذائی پر پھبتیاں بھی کستار ہا، پھر میں ایک ٹیلی فون سننے لگا۔ ٹیلی فون سننے لگا۔ ٹیلی فون سنے لگا۔ ٹیلی فون سنے لگا۔ اس نے فارغ ہوا تو ایک نوجوان جوخوشما پتلون قمیص میں ملبوس تھا، میری طرف آیا۔ اس نے فارغ ہوا تو ایک نوجوان جوخوشما پتلون قمیص میں ملبوس تھا، میری طرف آیا۔ اس نے میں مذاق کر دیا:

''واہ ، کیا شاندارلباس ہے۔ بالکل دُولھے لگ رہے ہو۔' اس قسم کے چنداور جملے بھی کہے۔نو جوان چند ثانیے خاموش رہا ، پھر گویا ہوا: ''شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں فلاں ہوں۔ میں والدکی میت لے کر ابھی جرمنی سے پہنچا ہوں اور اگلی فلائٹ پرالریاض جانے کی تیاری کررہا ہوں۔' مجھے پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔نو جوان کا والد فوت ہو گیا تھا۔اس کی میت ابھی جہاز میں تھی اور مجھے مذاق کی سوجھی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی۔ میں تھوڑی دیر کچھ نہ بول سکا ، پھر

#### المراكز المراك

بڑی مشکل سے کہنے لگا: '' مجھے بہت افسوس ہے۔ واللہ میں شمصیں بیجیان نہیں پایا۔ میں چند دن سے بہاں ہوں۔ اللہ تمھارے والدکی مغفرت کرے اور اضیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔''

اگرچہ اسے نہ پہچاننے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ میری اس نو جوان سے زیادہ ملاقات نہیں رہی تھی۔ جب بھی میں اسے ملاوہ عام لباس میں ملبوس ہوتا تھا۔ اب جبکہ وہ پتلون پہنے جدّے کی بھیڑ میں اچانک سامنے آگیا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیوہی نو جوان ہے۔

معلوم ہوا کہ لوگوں کو اہمیت دینے کی ایک شکل میہ بھی ہے کہ ان کے احساسات میں شرکت کی جائے اور اُنھیں باور کرایا جائے کہ ان کاغم سب کاغم ہے، اور میہ کہ آپ ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔

ترقی یافتہ کمپنیوں کے ہاں با قاعدہ تعلقاتِ عامہ کا ادارہ موجود ہوتا ہے۔ مختلف مواقع پر مبار کباد کے پیغامات اور تخفے تحا کف بھیجنااس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو ان کی قدرو قیمت کا احساس دلا کر ان کے دل جیت سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے محبت کریں گے۔

رسول الله طَالِيَّةُ كَ خصائل مِين آپ كى بيادت بھى بيان كى گئى ہے كه آپ كسى سے ہاتھ ملاتے تواس وقت تك آپ كا ہاتھ اس كے ہاتھ ميں رہتا جب تك وہ خود اپنا ہاتھ نہ علینے لیتا۔ \*\*\*

آپ مُلْ الله جس سے بات کرتے پورےجسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور ہمہ تن گوش ہوکر بات سنتے۔ ر المحال الوكول كي فقر روقيت كا احمال الم

'' ''لوگوں کوان کی قدرو قیت جمّا کرآپان کے دل جیت سکتے ہیں۔''

الم يروايت بمين نبيل على - 1 صحيح البخاري، حديث: 4418، وصحيح مسلم، حديث: 2769.

🗷 سنن ابن ماجة ، حديث: 3716. ييرهديث ضعيف بـ



آپ کا دل دوسروں کی خیرخواہی اور محبت کے احساس سے معمور ہو، آپ صدق دل سے ان سے اچھا برتاؤ کریں اور لوگوں کومحسوس ہو کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی آپ کی محبت اور مقبولیت لازمًا پروان چڑھے گی۔

ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں جن کا کلینک مریض عورتوں سے بھرار ہتا تھا۔ خواتین ہمیشہ ان سے رجوع کرنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ ہرعورت یہی بھی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی خاص دوست ہیں۔ اس کا راز ڈاکٹر صاحبہ کا اچھوتا طرز عمل تھا جس کے ذریعے سے وہ دوسروں پر جادو کر دیتی تھیں۔ انھوں نے اپنی سیرٹری سے طے کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مریضہ فون کرے اور ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہے تو وہ اسے خوش آ مدید کہے اور نام پتا پوچھ کر پانچ منٹ بعد دوبارہ رابطہ کرنے کو کہے۔ اس دوران سیکرٹری مریضہ کی فائل ڈاکٹر صاحبہ کو پیش کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ مریضہ کی فائل میں درج تمام معلومات پر مصنیں کہ اس کا مشغلہ کیا ہے اور اس کے بچوں کے نام کیا ہیں۔ مریضہ دوبارہ رابطہ کرتی تو ڈاکٹر صاحبہ اس کی بیاری کی تفصیلات پوچھتیں، اس کے بچوں کا حال دریافت کرتیں اور اس کی ملازمت کے بارے میں سوال کرتیں۔ مریضہ جیران ہوتی کہ ڈاکٹر صاحبہ کواس سے اس ملازمت کے بارے میں سوال کرتیں۔ مریضہ جیران ہوتی کہ ڈاکٹر صاحبہ کواس سے اس ملازمت کے بارے میں سوال کرتیں۔ مریضہ جیران ہوتی کہ ڈاکٹر صاحبہ کواس سے اس ملازمت کے بارے میں سوال کرتیں۔ مریضہ جیران ہوتی کہ ڈاکٹر صاحبہ کواس سے اس ملازمت کے بارے میں سوال کرتیں۔ مریضہ جیران ہوتی کہ ڈاکٹر صاحبہ کواس سے ہی

## ورورون كويتاكين كرآب أن كى بعلا أن چائي ان كى بعلا أن چائي ان

واقف ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اس ڈاکٹر کوتر جے دیتے۔ کیا خیال ہے دلوں کو مسخر کرنا کوئی ایسامشکل کام تو نہیں۔ آپ دوسروں سے اپنی محبت کا برملا اظہار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے جذبات لوگوں سے چھپا کر نہ رکھیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بلا جھبک کہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ آپ میرے لیے بہت فیمتی ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے دشمن سے بھی کہیں: '' آپ مجھے بہت لوگوں سے پیارے ہیں۔'' آپ نے جھوٹ تو نہیں کہا۔ وہ آپ کو لاکھوں یہودو نصاری سے پیارا ہے۔ فہانت سے کام لیں۔

مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے گیا۔طواف وسعی کے دوران تمام مسلمانوں کی بھلائی، حفاظت اور نصرت کی دعا کرتا: ''یا اللہ! میرے احباب وا قارب کو بخش دے۔''

مناسکِ عمرہ اداکر نے کے بعد میں نے اللہ کاشکراداکیا کہ اس نے جھے اس عبادت کی توفیق دی، پھر میں نے شب بسری کے لیے ہوٹل کا کمرہ کرائے پرلیا۔ رات کوسونے کے لیے ہوٹل کا کمرہ کرائے پرلیا۔ رات کوسونے کے لیے تکیے پرسررکھا تو پچھ سوچ کراٹھ بیٹھا۔ موبائل فون پرایک پیغام لکھا: ''میراعمرہ اختیام کو پہنچا۔ میں نے اپنے احباب کو یادرکھا۔ آپ بھی میرے احباب میں شامل ہیں، لہذا میں اپنی دعاوں میں آپ کو تین دے۔''
اپنی دعاوں میں آپ کو تین مجولا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے ادر عمل صالح کی توفیق دے۔''
سے پیغام میں نے پانچ سوافرادکوارسال کردیا جن کے نام موبائل فون کی فائل میں محفوظ شے۔ ان سب پراس پیغام کا جو بجیب وغریب اثر ہوا، میں اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔
ایک نے مجھے پیغام بھیجا: ''واللہ! میں آپ کا پیغام پڑھ کر رور ہا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی دعاوٰں میں یادرکھا۔''

دوسرے نے لکھا: ' واللہ! اے ابوعبدالرحلٰ، میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا جواب دول۔

## و درون کو تا کی کرا چان کی بھائی چاپ ہے

بس اتنا كہتا ہوں كەاللدآپ كوجزائے خيردے۔''

تیسرے نے کہا:''میں اللہ سے دعا گوہوں کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے۔ واللہ! ہم بھی آپ کونہیں بھولے''

ہمیں ہرآن ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی محبت یاد دلائیں۔اس کا بہترین ذریعہ موبائل فون کے پیغامات ہیں۔آپ اپنے احباب کو مختلف پیغامات ارسال کر سکتے ہیں مثلاً:
''میں نے آپ کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی۔''یا
''میں نے آپ کے لیے جمعے کی آخری گھڑی میں دعا کی۔''

آپ کی نیت درست ہے تو ایسے اقد امات میں ریا کاری کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے مسلمانوں میں محبت اور الفت بردھتی ہے۔

ایک بار میں نے طائف شہر میں منعقد دعوتی سمرکیمپ میں لیکچر دیا۔ شفا کے پہاڑوں میں واقع یہ ایک تفریح گاہ تھی جہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد آئی ہوئی تھی۔ لیکچر کے حاضرین کی اکثریت کا تعلق ان نوجوانوں سے تھا جن پر تقوی اور بھلائی کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ دیگر بے شار نوجوان جو لیکچر سننے نہیں آئے تھے، تفریح گاہ کے اظراف وجوانب میں لہوولعب میں مشغول تھے۔ لیکچراختام پذیر ہوا۔ کئی نوجوان میرے قریب آئے، سلام دعا ہوئی۔ ان میں ایک نوجوان تھا جس کے بالوں کی تراش خراش فریش مضحکہ خیز تھی۔ اس نے جیز کی تگ پتلون پہن رکھی تھی۔ اس نے جھے سے ہاتھ ملایا اور شکریہ ادا کیا۔ میں نے گرم جوثی سے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کا ہاتھ ہلاتے اور شکریہ ادا کیا۔ میں نے گرم جوثی سے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا: '' آپ کا چہرہ تو کسی بڑے داعی کا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔''

وهمسكرايا اور جلا گيا۔

اس كے دو ہفتے بعدا جانك اس نے فون كيا: '' آپ نے مجھے پہچانا نہيں؟ ياشخ! ميں

## ورورون كويتاكين كرآب أن كى بعلا أن چائي ان كى بعلا أن چائي ان

وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تمھارا چہرہ کسی داعی کا چہرہ لگتا ہے۔ واللہ! میں ان شاءاللہ ایک بڑا داعی بنوں گا۔''

پھروہ مجھے بتانے لگا کہ إن کلمات کے بعداس کے احساسات وجذبات کیا تھے۔

ہمروہ مجھے بتانے لگا کہ إن کلمات کے بعداس کے احساسات وجذبات کیا تھے۔

جلیل القدر صحابہ کرام ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب ڈٹٹٹٹ بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس دوڑ میں ابوبکر ڈٹٹٹٹ اکثر آگئٹ اکثر آگئٹ منہ اندھیرے نماز کے لیے نکلتے تو ابوبکر ڈٹٹٹٹ کو مسجد میں موجود پاتے۔مساکین کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہوتا تو بھی ابوبکر سبقت لے جاتے۔

ایک بار مسلمانوں کی ہنگامی ضرورت پوری کرنے کے لیے رسول اللہ طافیل نے لوگوں سے صدقہ کرنے کو کہا۔ ان دنوں عمر ڈٹٹٹٹ کھر گئے اور اپنانصف مال لاکر رسول اللہ طافیل میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ "عمر ڈٹٹٹٹ گھر گئے اور اپنانصف مال لاکر رسول اللہ طافیل کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اتنا مال دیکھتے ہی بہلی بات کیا کہی ؟ بینہیں دریافت کیا کہ مال کئی مقدار میں ہے یا بینہیں پوچھا کہ سونا ہے یا جا ندی بلکہ پہلاسوال آپ نے عمر ڈٹٹٹٹ

''عمر! آپ نے گھر والوں کے لیے بھی پچھ بچایا ہے کہ نہیں؟'' عمر رفالٹھُ نے جواب دیا: اس قدر مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔'' اب عمر رفالٹھُ رسول اللہ مَاللہُ کَا عَلَیْ کے پاس بیٹھے ابو بکر رفالٹھُ کا انتظار کرنے گے۔ اتنے میں ابو بکر رفالٹھ بھی بہت سا مال لائے اور رسول اللہ مَاللہُ کَا اللہ مَاللہُ کَا اسلام کی کیا: سے بھی پہلاسوال یہی کیا:

"ابوبكر!ايخ گفر والول كے ليے كيا چھوڑ آئے ہيں؟"

## و درون کو یا کی کرا پائن کی بعلال چاپی س

ابو بکر ڈٹاٹنڈ نے جواب دیا: ''اے اللہ کے رسول! میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔'' ابو بکر ڈٹاٹنڈ گھر کا سارا مال صدقے کے طور پر لے آئے تھے۔
اس پر عمر ڈٹاٹنڈ نے کہا: ''بلاشبہ میں بھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔'' اللہ کے رسول مُٹاٹیئے ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو محبوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول مُٹاٹیئے ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھی آپ کی محبت میں سرشار تھے۔ ایک روز آپ نے نماز جلدی پڑھا دی۔ سلام پھیرا تو صحابہ کرام کو جران دیکھ کرفر مایا:

''شاید آپ کو تعجب ہوا ہے کہ میں نے نماز جلدی پڑھا دی۔ دراصل میں نے ایک نیٹر میں نے ایک بیچ کے رونے کی آ واز سی تو مجھے اس کی ماں پررحم آگیا۔'' اللہ کی کر نبی منابی کا اظہار بھی کر دیتے تھے۔ دیتے تھے۔

"اپنے جذبات کا اظہار کریں۔جرأت کرکے کہددیں:" مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں آپ سے مِل کرخوش ہوتا ہوں۔ آپ میرے نزدیک قبتی ہیں۔"

<sup>■</sup> جامع الترمذي، حديث: 3675. 
■ صحيح البخاري، حديث: 707، وصحيح مسلم، 
حديث:470، وجامع الترمذي، حديث:376.





کسی شخص سے سرِ راہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اپنا نام بتا تا ہے، پھر آپ کسی اور موقع پر اس سے ملتے ہیں اور اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کی محبت کانقش اس کے دل پر بیٹھ جائے گا۔

پہلی ملاقات میں کسی کانام یادر کھنا گویا اس امر کا اظہار ہے کہ آپ نے اسے اہمیت دی ہے۔ ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے نام یاد ہیں اور دوسرے کو یاد نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔

میرے عوامی خطابات کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اردگرد اکتھے ہوجاتے ہیں۔
کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو کوئی شکر بیا داکرتا ہے۔ میری ہمیشہ سے بیکوشش رہی ہے کہ ہرایک
سے اس کا نام دریافت کروں۔ ایک دن لیکچر کے بعد بہت سے لوگ مجھے ملنے آئے، پھر
پلے گئے۔ ایک آ دمی کوئی سوال پوچھنے دوبارہ آیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں نے
گرم جوثی سے کہا: '' آئے فالدصا حب! کسے مزاج ہیں؟'' وہ ایک دم بہت خوش ہوکر
کہنے لگا: '' ماشاء اللہ! آپ تو میرا نام بھی جانتے ہیں؟''

لوگ عام طور پر پہند کرتے ہیں کہ انھیں ان کے ناموں سے مخاطب کیا جائے۔ ملٹری افسر سینے پر نام کی تھی تختی سجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے چھاؤنی میں لیکچر

# و المارس وي

دیا۔ لیکچرکے بعد کئی افسر مجھ سے ملنے آگئے۔ ایک صاحب شرم کے مارے بھی آگے آتے اور کبھی چچھے ہٹتے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے نام کی تختی دیکھی، پھر ہاتھ بڑھا کر کہا: ''آئے، اسلم صاحب، کیسے مزاج ہیں؟''

اُنھوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور جیرت سے مسکراتے ہوئے کہا:''آپ کومیرا نام کیسے معلوم ہے؟''

میں نے کہا: ''بھائی! ہم جن سے محبت کریں لازم ہے کہان کے اسائے گرامی سے بھی واقف ہوں۔''

میری بات کا اُن صاحب پر خاصا اثر ہوا۔ بے شار لوگ اس اصول کی اہمیت تسلیم کرتے اور دوسروں کے نام یادر کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

لوگوں کے نام یاد نہ رہنے کے گئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ملاقات کے دوران آدمی کی ذات کو اہمیت نہ دینا، تعارف کے وقت توجہ نہ دینا یا آپ کو یقین ہو کہ دوبارہ اس آدمی سے ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے نام یادر کھنے کی ضرورت نہیں۔ یا آپ کا مرسمقا بل عام انسان ہوجس کی آپ کے نزدیک غیر معمولی اہمیت نہ ہو۔

یہ چنداسباب ہیں جن کے باعث لوگ دوسروں کے نام بھول جاتے ہیں یا سرے سے یاد ہی نہیں رکھتے۔

اس کاحل یہ ہے کہ آپ ناموں کی اہمیت باور کریں اور نام سنتے وقت آدمی کے چہرے پرنظریں گاڑے رہیں۔

اس سلسلے میں بیکوشش بھی سود مند ثابت ہوسکتی ہے کہ مخاطب کی باتیں غور سے سی جا کیں اور اس کی مسکراہٹ پر دھیان دیا جائے تا کہ اس کا تصور ذہن میں بیٹھ جائے۔ گفتگو کے دوران بار بارمخاطب کانام لیں مثلاً ٹھیک ہے خالد۔ آپ درست کہدرہے ہیں



ر المارس المارس

انور۔حامد میں آپ کی بات سُن رہا ہوں۔ پیر بہت اہم بات ہے۔اسے معمولی نہ مجھیں۔قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انبیاءکو ان کے ناموں سے مخاطب کیا ہے:

﴿يَالِنُوهِ نِهُ ٱخْرِضْ عَنْ هٰنَاهِ ﴾

"اے ابراہیم، اس سے درگذر کر۔

﴿ قَالَ لِنُوحُ إِنَّكُ لَيْسَ مِنْ ٱلْمُلِكَ ۗ ﴾

"ا نوح! يه تير ابل سنهيں "

﴿ لِمَا أَذُهُ إِنَّا يَعَلَنُكُ عَلِيْنَةً فِي الْأَرْضِ ﴾

''اے داود! ہم نے تحقیے زمین پرخلیفہ بنایا ہے۔''

بالاختمار

"میرا نام یاد رکھیں۔ مجھے میرے نام سے مخاطب کریں اور اپنے نزدیک میری اہمیت جمائیں تاکہ میں آپ سے محبت کروں۔"

🔏 هود 11:76. 🗷 هود 11:46. 🗷 ص 38:26.



زندگی میں بے شارکام ہم اپنے بجائے لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دعوت ولیمہ پرمدعو ہیں تو خوبصورت ترین لباس زیب تن کرتے ہیں۔ آپ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کو دکھ کر پندیدگی کا اظہار کریں۔ آپ یہ محسوں کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی خوش لباسی یا خوش روئی پیند آئی ہے۔ آپ گھر کا مہمان خانہ دیگر کم ول سے بڑھ کر سجاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ یہاں آ کر بیٹھیں گے اور کمرے کے محاس دکھے کرخوش ہوں گے۔ آپ اپنے دوستوں کو کھانے بنانے کا کھانے پر بلاتے ہیں تو آپ اور آپ کی بیگم معمول سے زیادہ اور متنوع کھانے بنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اس وقت خوش سے پھو لے نہیں ساتے جب کوئی ہمارے لباس اور گھر کی آرائش یا کھانے کی تعریف کرتا ہے۔

رسول الله مَالِينا في فرمايا:

﴿ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ »

''جوآ دمی پیند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے آئیں، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملنے آئے۔'' ﷺ

آپ کا دوست خوشنما لباس پہنے تو آپ اس کی تعریف کریں،خوش کن جملے استعمال

### ر جي ووم ول کي تريف کري جي ڪ

کریں: ''ماشاء اللہ! کیا خوبصورت لباس ہے۔ آپ تو بالکل دُولھے معلوم ہوتے ہیں۔''
ایک صاحب آپ سے ملنے آتے ہیں۔ ان کے کپڑوں سے مسحور گن خوشبو پھوٹ
رہی ہوتی ہے۔ آپ ان کی تعریف کریں۔ انھوں نے آپ ہی کی خاطر خوشبولگائی ہے۔
اچھے الفاظ میں خوشبو کی ستایش کریں:

''سجان اللہ! کسی عمدہ خوشبو ہے۔ آپ کے ذوق کی دادد پنی پڑے گی۔' کوئی صاحب آپ کو کھانے پر مدعوکرتے ہیں تو کھانے کی تعریف کریں۔ اُن کے گھر والوں نے کھانا تیار کرنے میں اتنی تگ و دو کا مظاہرہ یقیناً آپ ہی کے لیے کیا ہے۔ انھیں محسوس ہو کہ آپ ان کے احسان مند ہوئے ہیں اوران کی محنت رائیگاں نہیں گئ۔ آپ اپنے کسی دوست کے گھر جاتے ہیں۔ گھر کا آرائیٹی سامان آپ کو خوبصورت معلوم ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور گھر والوں کے اعلیٰ ذوق کی تعریف کریں۔ (یاد رہے تعریف میں مبالغہ آرائی نہیں ہونی جاہیے تا کہ گھر والے اسے مذاق نہ سمجھیں۔) آپ بھری محفل میں شریک ہوتے اور ایک محض کو حاضر ین محفل سے رواں گفتگو کرتے دیکھتے ہیں۔ اس کی باتوں سے سب پر فسوں طاری ہے۔ آپ اس کی تعریف کریں۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد اس سے کہیں:

''ماشاءاللہ! آپ بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں۔آپ کے آنے سے محفل کو چار چاندلگ گئے ہیں۔''

تجربہ کر کے دیکھیں۔وہ یقیناً آپ سے محبت کرنے لگےگا۔ آپ بیٹے کو باپ کا اکرام کرتے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے والد کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ہے۔ان کے جوتے قریب کرتا ہے۔آپ اس کی ستالیش کریں۔ آپ بہن سے ملنے اس کے گھر گئے۔آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی

## و درون کافریف کری دی

ہے۔اچھی زندگی گزار رہی ہے۔اس کی تعریف کریں۔

آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دوست اپنی اولا داوراہلیہ کا خیال رکھتا ہے۔ اُٹھیں وقت دیتا ہے۔ مہمانوں کی غیر معمولی تکریم کرتا ہے۔ جرائت مند بنئے۔ اس کی تعریف کریں۔ اندر چھپے پسندیدگی کے جذبات باہر نکالیں۔ آپ کسی کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں یا کوئی ٹیکسی پکڑتے ہیں۔ آپ کو گاڑی کی صفائی ستھرائی متاثر کرتی ہے۔ ڈرائیور کی فرائیونگ سے آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کی تعریف کریں۔

آپ کہیں گے کہ یہ سب تو معمولی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے یہ معمولی باتیں ہیں کیکن اثر وار ہیں۔ ہیں نے خود اس مہارت کا ہر طرح کے لوگوں میں تجربہ کیا ہے۔ میں نے ان کے بیب وغریب تاثرات دیکھے ہیں۔ خاص طور پر وہ الفاظ تو بہت اہم ہیں جن کے بارے میں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کب انھیں منہ سے نکالیس گے۔ ایک دولھا جس سے آپ کی ملاقات شادی کے ایک ہفتے بعد ہوتی ہے۔ ایک آدی اعلیٰ تعلیمی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص نیا گر خریدتا ہے۔ یہ سب لوگ بلاشیہ انتظار میں ہیں کہ آپ ان کرتا ہے۔ ایک شخص نیا گر خریدتا ہے۔ یہ سب لوگ بلاشیہ انتظار میں ہیں کہ آپ ان میرا پچیرا بھائی سینڈری اسکول کا طالب علم تھا۔ آخری امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے جھے سے کہا کہ آپ جھے داخلہ دلوانے یو نیورٹی لے چلیں۔ ایک شبح میں نے اس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور گاڑی لیے اس کے گھر سے گزرا تا کہ وہ میرے ساتھ یو نیورٹی سوچ رہا تھا۔ وہ علی دل امتکوں سے تیم پور تھا۔ وہ وزندگی کے نئے مر حلے میں داخل ہورہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یو نیورٹی کے کس شعبے میں داخل ہوا۔ اگ رہا تھا کہ اس نے گیڑوں پر پر فیوم کی سوچ تو شبو کا جھونکا میرے نشنوں میں داخل ہوا۔ اگ رہا تھا کہ اس نے گیڑوں پر پر فیوم کی سے بیرا دم گھنے لگا۔ میس نے گاڑی میں بیٹھا، نہا یت نیورٹی والی خالی کر دی ہے۔ تین خوشبو سے میرا دم گھنے لگا۔ میس نے گاڑی کی کھڑکیاں بیوری بوتل خالی کر دی ہے۔ تین خوشبو سے میرا دم گھنے لگا۔ میس نے گاڑی کی کھڑکیاں بیوری بوتل خالی کر دی ہے۔ تین خوشبو سے میرا دم گھنے لگا۔ میس نے گاڑی کی کھڑکیاں

## و المرون كالريد كري جو

کھول دیں تا کہ تازہ ہوا اندرآئے۔ اس بے چارے نے کپڑوں کی آرائش اور انھیں معطر کرنے میں بہت تکلف سے کام لیا تھا۔ اس کے باوجود میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا: ''ماشاء اللہ! میشھی خوشبوکون ہے ہے؟''
میری اتنی ہی بات سے اس کے دل کوجتنی خوشی ملی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا چرہ دمک اٹھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کرنہایت جوشلے انداز سے کہا:
''ابوعبدالرحمٰن! آپ کا بہت بہت شکر ہے۔ واللہ! بینہایت قیمی عطر ہے۔ میں ہمیشہ یہی عطر استعال کرتا ہوں لیکن لوگ ذرا توجہ نہیں کرتے۔''
پھراس نے غترہ ایک طرف سے سو تکھتے ہوئے کہا:
پھراس نے غترہ ایک طرف سے سو تکھتے ہوئے کہا:
''واللہ! بڑی ملیٹھی خوشبو ہے۔''

یہ واقعہ پیش آئے پندرہ برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔عبدالمجید چندسال ہوئے یو نیورسٹی سے فارغ ہوکر ملازمت پر تعینات ہو گیا ہے۔لیکن میرے یہ الفاظ آج بھی اس کے ذہن میں تازہ ہیں۔ وہ بھی کھار ہنسی کے موڈ میں ہوتو ہم دونوں یہ واقعہ یاد کر کے خوش ہوتے اور مذاق کرتے ہیں۔

جی ہاں! ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں ۔ لوگوں کی توجہ اور محبت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن ہم اکثر اوقات ان معمولی مہارتوں سے غافل رہتے ہیں۔ خلق عظیم کے حامل پیغیبر مگالیا ہم ان مہارتوں کو بطریق احسن استعال میں لاتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی اور انھیں اپنے گھر ہار چھوٹ کرمدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ مہاجرین میں عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹ بھی شامل تھے جو مکہ کے بالاتر تا جر تھے لیکن مدینہ آئے تو نادار ہو گئے۔ مسلمانوں کی محتاجی اور ناداری کے فوری حل کے طور پر رسول اللہ مگالی ہے مہاجرین وانصار کے درمیان مواضات قائم کر دی۔

#### ر المحالية والمرابل المالية المرابية ال

عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن ربیج انساری کے بھائی بن کر اُن کے گھر چلے گئے۔ ان لوگوں کے دل صاف اورنش کدورت سے پاک تھے۔ سعد نے عبدالرحمٰن سے ہما:

''جھائی جان! میں اہل مدینہ میں سب سے مال دار ہوں۔ میں اپنے مال کے دو جھے کرتا ہوں۔ ایک حصہ آپ رکھ لیں اور دو ہرا میرے لیے چھوڑ دیں۔'

پیش کش کی کہ میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں۔ لیکن عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن کو ہوئے کہا:''اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے۔ جھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔'' عبدالرحمٰن اگر چھوڑ آئے اور اہل مکہ نے اس پر قبضہ کرلیا تھا،
عبدالرحمٰن اگر چہائی ساری دولت مکہ چھوڑ آئے اور اہل مکہ نے اس پر قبضہ کرلیا تھا،
کا راستہ بتایا تو وہ بازار گئے، کچھ سامان اُدھار خریدا اور اسے بھے کرنفع کمایا۔ فن سجارت کی جو قبل اور پر جو قریش کا قدیم پیشہ تھا، اُنھیں عبور تھا۔ یوں ان کے پاس خاصا مال جمع ہو گیا اور پر جو قریش کا قدیم پیشہ تھا، اُنھیں عبور تھا۔ یوں ان کے پاس خاصا مال جمع ہو گیا اور زعفران کے زرد نشان تھے جسے عرب کی عورتیں خوشبو کے طور پر استعال کرتی تھیں۔ رسول اللہ عالیم نے بہتد یکی بھانپ کی۔ آپ نے زعفرانی نشان دیکھے تو مسکراتے ہوئے عبدالرحمٰن سے یو چھا:

"کیاماجراہے؟"

عبدالرحمٰن نے خوش ہو کر بتایا: ''اے اللہ کے رسول! میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔''

رسول الله سَالِيَّمُ كُوتِعِب مواكه جوآدمی ابھی کچھ ہی دن پہلے ہجرت كرك آيا ہے وہ اتى جلدى شادى يركيسے قادر ہوگيا؟

#### و الرون کا تریف کریں ج

آپ نے پوچھا:

"حق مهر کتنا دیا تھا؟"

ابنِ عوف نے بتایا: " تھجور کی گھل کے برابرسونا۔"

رسول الله مَالِيلُ في ان كى خوشى مين اضافه كرتے موت فرمايا:

"ولیمه کرو، چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔"

پھرآپ نے ان کے لیے مال اور کارو بار میں برکت کی دعا کی۔اس دعا کے اثرات ان کی زندگی پرخوب خوب مرتب ہوئے۔عبدالرحمٰن بنعوف رٹائٹۂ تجارت میں نفع کا حال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں:

''میں سونا یا جاندی کی امید سے پھر بھی اٹھالیتا تھا۔''

یک نہیں، رسول اللہ عُلیْم فقراء ومساکین سے بھی ہمدردانہ رویدر کھتے تھے۔آپ آھیں اہمیت دیتے اور ان کا احساس کرتے تھے۔آپ آخیں باور کراتے کہ میری توجہ آپ لوگوں پر ہے اور آپ میرے لیے اہم ہیں۔آپ عُلیْم ہمیشہ ان کے جذبات کی قدر کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک صالح حبثی عورت تھی جومسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ نبی عَلَیْمُمُ اس کا شوق د مکھ کرخوش ہوتے تھے۔ چند دن گزرے، رسول اللہ عَلَیْمُمُمُ کو وہ جبثی عورت نظر نہ آئی۔آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا:

''اےاللہ کے رسول! وہ وفات پا گئی ہے۔''

آپ نے فرمایا:

" آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟"

ر دراصل لوگوں نے اس حبثی عورت کے معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ انھوں نے کہا:'' دہ رات کوفوت ہوئی تھی۔ ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔''

#### ر المحالية والمرابل المالية المرابية ال

رسول الله طَّالِيَّمُ كوخوا بهش بوئى كه اس كى نما زِ جنازه پرهيس كيونكه اس كاعمل لوگوں كى نظر ميں اگر چه چھوٹا تھاليكن الله كے نزديك اس كى بڑى قدرتھى۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہوكر فر مایا: " مجھے اس كى قبر كا يتا بتاؤ۔"

لوگوں نے بتایا تو آپ نے قبر پر جا کراس کی نمازِ جنازہ ادا کی۔

يھرفر مايا:

«إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوَّةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ »

'' یہ قبریں ان کے رہنے والوں کے لیے تاریک ہوتی ہیں۔ میرے نمازِ جنازہ پڑھنے سے اللہ ان کی قبریں منور کردیتا ہے۔''

سبحان الله! جن لوگوں نے رسول الله مَنَالِيَّامُ کو ایک نا دارعورت کے چھوٹے سے عمل کو اتنی اہمیت دیتے دیکھا ہوگا ان کے احساسات کیا ہوں گے اورالیسے حقیر اعمال کے لیے آئی دہ وہ جس قدر پُر جوش رہے ہوں گے اس کا انداز ہ کرنامشکل نہیں۔

اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے کان میں سرگوشی کروں: ''ہم جس معاشرے میں جی دہے ہوشیار معاشرے میں جی دہے ہیں وہ اس قتم کی مہارتوں کی قدر نہیں کرتا، اس لیے ہوشیار رہیں۔ آپ کا جوش وہ سخت مزاج اور گراں بارلوگ ٹھنڈا نہ کر دیں جو آپ کے تعریفی جملوں سے قطعی متاثر نہیں ہوں گے اور جواب میں آپ کو ان کی کڑوی کیلی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔''

اس قبیل کا ایک واقعہ سے ہے کہ ایک نو جوان جسے میں جانتا ہوں ،کسی بڑی دعوت میں مدعوتھا۔اس دعوت میں شہر کے ممتاز افراد شریک ہونے والے تھے۔راستے میں

### و درون کا ترید کری ج

وہ نو جوان بازار سے گزرا۔ وہ خوشبوؤں کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوا گویا کوئی اعلیٰ در ہے کا پر فیوم خریدنا جا ہتا ہو۔ سیلز مین نے معمول کے مطابق گرم جوثی سے استقبال کیا۔ اس نے نو جوان کوئی خوشبوئیں دکھا کیں۔ نمونے کی خوشبوئیں دکھے دکھے کر جب نو جوان کے کپڑ بے خوشبو میں بس گئے تو اس نے سیلز مین سے کہا:

'' آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے ان میں سے کوئی خوشبو پیند آئی تو میں واپس آکر خریدوں گا۔''

اب وہ جلدی سے گیا اور دعوت میں شریک ہوا۔ کھانے کی میز پر وہ خالد کے پہلو میں جابیھا۔ خالد نے اس کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو پر مطلق توجہ نہ دی۔ نوجوان نے جیرت سے کہا: ''خالد! شمصیں نہایت اعلیٰ درج کے پر فیوم کی خوشبونہیں آرہی؟'' خالد نے کہا: ''نہیں۔'' نوجوان نے کہا: ''کھرتمھاری ناک بند ہوگی۔'' نوجوان نے کہا: ''کھرتمھاری ناک بند ہوگی۔'' میری ناک بند ہوتی تو تمھارے پہینے کی بد ہو مجھے کیسے آتی ؟'' خالد نے جواب دیا۔

#### اعراف

'' آ دمی کامیابی کی کتنی ہی منزلیں طے کرلے، بہر حال وہ انسان ہے اور اپنی تعریف سن کرخوش ہوتا ہے۔''

النسائي، حديث: 4196، وسنن ابن ماجة، حديث: 3956. وصحيح البخاري، حديث: 2049، وصحيح مسلم، حديث: 458، وصحيح مسلم، حديث: 956.





بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کرتے اور اس پر منفی یا مثبت انداز میں تبصرہ کرتے ہیں۔ یا در کھیں جو چیز حدسے بڑھ جائے اس کا بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے اور جوشخص کوئی چیز وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہے وہ اس سے محروم رہ جانے کی سزا بھگتا ہے۔

اس لیے ہمیشہ عمدہ اورخوبصورت اشیاء نوٹ کیجیے جنمیں دکھا کرآ دمی خوش ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے تعریف کا منتظر رہتا ہے، وہ اشیاء جنمیں آ دمی شرم کے مارے چھیائے، انھیں آپ بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔

مثال کے طور پرآپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں آپ کو پرانی کرسیاں نظر آتی ہیں۔ آپ اس کے طور پرآپ اپنے دوست کے لیے مصیبت نہ بنیں اور مفت مشورے نہ دیں۔ آپ کی زبان سے اس قتم کے جملے ادا نہ ہوں: '' آپ کرسیاں کیوں نہیں بدلتے؟ فانوس پوری طرح روثن نہیں ہوتے۔ آپ نئے فانوس کیوں نہیں لگوا لیتے؟ دیواروں کا روغن اتراجا تا ہے۔ یرانا ہوگیا ہے۔ نیاروغن کیوں نہیں کرواتے؟''

بھائی میرے! اس نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا۔ نہ آپ تعمیرات کے انجینئر ہیں۔ کہاسے بتاکیں کہ اس کا گھر کہاں کہاں سے مرمت کا محتاج ہے۔ آپ خاموش رہیں۔

## و بيشر مرف خوب مور تي کي تعريف کري ح

ہوسکتا ہے وہ گھر کی پرانی اشیاء تبدیل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ عین ممکن ہے وہ مالی بران کا شکار ہو۔ لوگوں کے لیے سب سے گرال شخص وہ ہوتا ہے جوالی چیزوں پر نکتہ چینی کرے جنعیں وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ کے دوست کے کپڑے پرانے ہیں یااس کی گاڑی کھٹارا ہو چی ہے تو خاموش رہیں اورا گر کچھ کہنا ہی ہے تو اچھی بات کہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک آ دمی اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا۔ دوست نے اُسے روئی اورزیون کا تیل پیش کیا۔ مہمان نے کہا: ''روئی کے ساتھ چندروس (پودینے کی ایک قسم) بوتا تو کیا کہنے۔''

میزبان نے اپنی ہوی سے پوچھا کہ چندروس ہے۔ ہوی نے جواب نفی میں دیا۔ وہ چندروس لینے بازار گیالیکن اس کے پاس استے پینے نہیں تھے۔ دکان دار نے ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوٹا، گھر کا ایک بڑا برتن اٹھایا اور دکان دار کے پاس جا کر کہا کہ بیربتن گروی رکھالواور چندروس دے دو۔ دکان دار نے چندروس اس کے حوالے کیا۔ میزبان نے چندروس لا کرمہمان کو پیش کیا اور اس نے کھایا۔ مہمان کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے کہا: ''اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور چو کچھ ہمیں دیا اس پر کفایت شعار بنایا۔'' اس پر میزبان نے آہ بھری اور کہا: ''اگر اللہ نے آپ کواپنے دیے پر کفایت شعار بنایا ہوتا تو میر ابرتن گروی نہ رکھا ہوتا۔''

اسی طرح آپ کسی مریض کی عیادت کو جائیں تواس کے سامنے یہ ہرگز مت کہیں: ''اوہ! آپ کا رنگ تو پیلا پڑر ہاہے۔ آئیس ٹیڑھی ہور ہی ہیں۔ وزن بھی خاصا کم ہوگیا ہے۔' حیرت ہے! کیا آپ اس کے ڈاکٹر ہیں؟ اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں۔ حکایت ہے کہ ایک آ دمی کسی مریض کی عیادت کرنے گیا۔ وہ تھوڑی دیر مریض کے یاس بیٹھا۔ اس نے مریض سے اس کی بھاری ہوچھی۔ مریض نے بتایا بھاری خطرناک

## ك جيشه مرف فوب مورتي كالعربيف كري

ہے۔ وہ آ دمی چلایا: '' آہ! یہی بہاری میرے فلاں دوست کو بھی تھی۔اس بہاری نے اس کی جان لے کر چھوڑی ۔ میرے بھائی کے دوست کو بھی اسی بیاری نے بستریر ڈال دیا۔ بے چارہ سسک سسک کرمر گیا۔میرے بہنوئی کا پڑوسی بھی اسی بیاری سے ہلاک ہوا۔'' مریض بیسب سنتا رہا اور قریب تھا کہ پھٹ پڑے۔ وہ آ دمی اٹھ کر جانے لگا تو مريض كى طرف ديكه كربولا: " آه! آپ مجھے كوئى وصيت كرنا جا ہتے ہيں۔ " مريض نے كها: " إن ميكة آب حلي جائين تو واپس تشريف مت لائي كا اور جب کسی بیار کی عیادت کریں تواس کے سامنے مُر دوں کا ذکر نہ کیا کریں۔'' بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بردھیا کی بوڑھی سہبلی بیار برگئی۔ وہ بڑھیا اینے بیٹوں سے کہنے گئی کہ مجھے اس سے ملانے لے چلو۔ کوئی بیٹا اسے لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ برْ صیانے مزید اصرار کیا تو ایک بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے امّاں! میں آپ کو لیے چاتا ہوں۔اس نے والدہ کو گاڑی میں سوار کیا اور روانہ ہو گیا۔مریضہ کے گھریہنچے تو لڑ کے کی والدہ اندر گئی اور وہ گاڑی میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ مریضہ کی بیاری جڑ کیڑ پھی تھی۔ اس نے بیار سہلی کوسلام کیا اور دعا دی۔ کچھ دیر بعد اجازت لے کر باہر نکلی توضحن میں مریضه کی بیٹیاں بیٹھی رور ہی تھیں۔ بیان کے قریب سے گزری اور کہا:''میں بار بارآ پ کے ہاں نہیں آسکوں گی۔آپ کی مال بیار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہے گی، اس لیے میری طرف سے پیشگی تعزیت قبول کریں۔''

آ پعقل مندی سے کام لیں۔ان باتوں پر توجہ دیں جن سے دوسرے خوش ہوں اور ان باتوں کو نظرانداز کریں جو دوسروں کی افسر دگی اور پریشانی کا باعث ہوں۔

8.19 to 200

'' آپ کسی کواس کی غلطی بتانا چاہیں تواحسن انداز اختیار کریں۔''



المِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'' آدمی کے حسنِ اسلام میں سے بیام بھی ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔'' ﷺ

یہ بہت خوبصورت عبارت ہے جورسول الله مَثَاثِیْم کے پاک اور مبارک منہ سے نکلی ہے۔
بہت درست کہا کہ وہ کام نہ کریں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو
آپ کے معاملات میں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، دخل دے کر آپ کو پریشان کر
دیتے ہیں۔مثلاً آپ گھڑی پروفت دیکھتے ہیں تو آپ کا دوست پوچھتا ہے؟
دیے ہیں۔مثلاً آپ گھڑی تنے میں خریدی؟"

"بيه مجھے تخفے میں مائتھی۔"

''احچھا! تحفے میں ملی تھی! کس نے دیا تھا تحفہ؟'' وہ اشتیاق سے پوچھتا ہے۔

"ایک دوست نے دیا تھا۔" آپ تنگ آ کر کہتے ہیں۔

'' كون سا دوست؟ يونيورسي كا؟ محلے كا؟ يا كوئى اور؟'' اس كا ارادہ آپ كو واقعى زچ

کرنے کا ہے۔

''يو نيورڻي کا دوست ہے۔'' آپ جواب ديتے ہيں۔

## اليكام عن ولل مندوي جس ساتب كانتلق نيس الم

''احچها! کس موقع پر؟''

''بس یو نیورسٹی کے دور میں۔''

''کس موقع پر؟ ٹھیک ہے۔تم لوگ سفر میں تھے یامکن ہےتم؟؟؟''

یوں ایک فضول اور بے فائدہ ٹاپک پر وہ آپ سے سوال جواب کرتا چلا جاتا ہے۔ پچ سچ بتائے کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ چلا کر کہہ دیں: ''جس کام سے تمھارا کوئی تعلق نہیں اس میں دخل مت دو۔''

ایک روزمغرب کے بعد میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا، ایک دوست کے موبائل فون کی تھنٹی بجی جومیرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا:''جی، بات کررہا ہوں۔' دوسری طرف سے اس کی بیوی کی گرج دارآ واز سنائی دی:''گدھے! تم کہاں ہو؟'' اس کی آ واز اتنی بلند تھی کہ میں بآسانی سن سکتا تھا۔ میرے دوست نے جواب دیا: ''خیریت سے ہوں۔اللہ تمھاری حفاظت کرے۔''

لگتا تھااس نے بیوی سے مغرب کے بعد کہیں جانے کا وعدہ کیا تھالیکن وہ یہاں بیٹا تھا۔ اس کی بیوی نے غصے سے کہا: ''اللہ شمصیں سلامت نہ رکھے۔ تم دوستوں میں تشریف فرما ہواورادھر میں تمھاراا نظار کررہی ہوں۔ بیل کہیں کے!''

اس نے کہا: "اللہ تم سے راضی ہو۔ میں عشاء کے بعد تم سے ملتا ہوں۔"
میں نے نوٹ کیا کہ اِس کی بات اُس کی بات سے ہم آ ہنگ نہیں ہے اور یہ اپنے آپ
کو پریشانی سے نجات ولانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ کال منقطع ہوئی۔ میں حاضرین کی
طرف دیکھ کرسوچنے لگا کہ شاید اب اس سے مختلف سوال کیے جا ئیں کہ س کا فون تھا۔ وہ
کیا چاہتا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد تمھارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے۔
لیکن اللہ نے اس پررحم کیا اورکسی نے اس کے ذاتی معاطے میں دخل اندازی نہیں کی۔

## و ایکام ی دفل سوری جی سے آپ کافنی نیس ک

یا مثال کے طور پر آپ کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں۔ آپ اس سے بیاری کے متعلق پوچھتے ہیں۔ وہ آپ کو معمول کے الفاظ میں جواب دیتا ہے کہ الحمد للہ، معمولی بیاری ہے۔ گھبرانے کی کوئی الی بات نہیں۔ یا اسی طرح کے دیگر الفاظ جن میں کوئی بات وضاحت سے نہیں کہی جاتی۔ آپ اسے کرید کر پریشان نہ کریں: ''معاف کیجھے گا۔ کیا بیاری ہے آپ کو؟ ذراتفصیل سے بتائیے۔''ان سوالات سے اسے پریشان کرنے کی کوئی وجہنہیں۔

آدمی کے مسن اسلام میں سے بیام بھی ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی آپ انظار نہ کریں کہ وہ یہ کہے: '' مجھے بواسیر ہے۔ یا مجھے فلاں مقام پر زخم ہے۔' جب مریض نے آپ کو عام الفاظ میں جواب دے دیا ہے تو خواہ مخواہ بات کو طول دینے کا کوئی سوال نہیں۔ میرا مطلب ینہیں کہ آپ مریض سے اس کا حال بھی نہ پوچھیں یا اس کی بیاری دریافت نہ کریں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سوال کر کے کرید کرنے کی کوشش نہ کریں۔

یا مثلاً آپ برسرِ عام کسی طالب علم کو بلا کر پوچھتے ہیں:''ارے احمد! تم پاس ہو گئے؟ وہ جواب دیتا ہے:''ہاں، یاس ہو گیا ہوں۔''

آپ فوراً اگلاسوال داغتے ہیں: ''تمھارے نمبر کتنے ہیں؟ کلاس میں کون سی پوزیشن ہے؟'' اگر آپ واقعی اسے اہمیت دینا چاہتے ہیں تو اکیلے میں اس سے بات کیجے۔ اس کے بعد بار کی میں جانے کی ضرورت نہیں کہ تمھارے نمبر کتنے ہیں؟ تم نے امتحان کی تیاری کیوں نہیں گی؟ تم یو نیورسٹی کیوں نہیں جاتے رہے؟ اگر آپ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایک طرف لے جائے اور جو جی میں آئے کہیے، البتہ لوگوں کے سامنے اس کا پول کھولنا مناسب نہیں۔



## و اليكام عن ول من وي حمل عالم المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق ا

رسول الله مَثَالِينِ كاارشاد ب:

'' آدمی کے حسنِ اسلام میں سے بیامر بھی ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔''ﷺ

کیکن خیال رکھیے کسی موضوع کوا تناہی وقت دیجیے جتنے کا وہ مستحق ہے۔

کچھ عرصہ پیشتر میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ وہاں مجھے چند کیکچر دینے تھے۔ میں نے ایک فاضل نو جوان سے طے کیا کہ وہ میرے دونوں صاحبز ادوں عبدالرحمٰن اور ابراہیم کو عصر کے بعد تحفیظ القرآن کے حلقہ یا کسی تفریحی جگہ لے جائے اور عشاء کے بعد واپس لے آئے۔

عبدالرحمٰن عمرِعزیز کے دسویں سال میں تھا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ نو جوان اس سے خواہ مخواہ السے سوال کرے گا جن کا کوئی فائدہ یا سبب نہیں ہوتا، مثلاً میہ کہ تمھاری والدہ کا نام کیا ہے، تمھارا گھر کہاں ہے، تم کتنے بھائی ہو، تمھارے ابوشمیں کتنا جیب خرچ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

میں نے عبدالرحلٰ کوخبر دار کردیا: ''جب یہ بھائی تم سے کوئی غیر مناسب سوال کرے تو کہد دینا کہ رسول اللہ علاقی نے فرمایا ہے: '' آدمی کے حسن اسلام میں سے بیامر بھی ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔'' میں نے حدیث کے الفاظ کئ بار دہرائے اور وہ اسے یا دہوگئ۔

عبدالرحمٰن اور ابراہیم اس نوجوان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوکر چل دیے۔عبدالرحمٰن خاصا پروقار نظر آر ہا تھا۔ نوجوان نے لطافت بھرے لیجے میں کہا: ''عبدالرحمٰن ، الله تمصیں خوش رکھے۔''

عبدالرحمٰن نے ترکی بہتر کی کہا: "اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔"

# اليكام بمن ولمت دي جم سائد كالمنت في الم

اس بے چارے نو جوان نے فضا نرم رکھنے کی کوشش میں پوچھا: ''تمھارے ابو کا آج کوئی لیکچرہے؟''

عبدالرحمٰن نے حدیث وہرانے کی کوشش کی کیکن حافظے نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر بھی اس نے چلا کر کہا: ''جو بات آپ سے متعلق نہیں اس میں دخل اندازی نہ کریں۔'' نوجوان نے کہا: ''نہیں، میرا مطلب ہے میں ان کے لیکچر میں حاضر ہو کر استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔''

عبدالرحمٰن نے سمجھا کہ وہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے دوبارہ وہی جواب دیا: ''جو بات آپ کے بارے میں نہیں اس میں دخل نہ دیں۔' نوجوان ہکلا یا: ''معاف کرنا عبدالرحمٰن! میرا مطلب ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ بیچہ پھر چیخا: ''جو بات آپ سے تعلق نہیں رکھتی اس میں ٹائگ نہ اُڑا کیں۔' عبدالرحمٰن نے اپنا سخت رویہ برقر اررکھا حتی کہ وہ لوگ واپس آگئے۔عبدالرحمٰن نے براے فخر سے جھے سارا ما جرا سنایا۔ اس کی باتوں پر جھے بہت ہنی آئی اور میں نے اسے دوبارہ بات سمجھائی۔

' دنفس کو یہ باور کرانا کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دے ابتدا میں مشکل ہے کیکن میمل آخر کارانسان کو بہت سکون پہنچا تا ہے۔''





مجھی اییا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست بغیر اجازت آپ کا موبائل فون لیتا ہے اور اس میں موجود پیغامات پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔

میرا دوست شہر کی ایک بڑی دعوت میں شریک تھا جس کا اہتمام ایک قابلِ احترام بچ نے کیا تھا۔ بیرات کا کھانا تھا۔ مجلس میں زیادہ تعداد مشائخ وفضلاء کی تھی۔ میرا دوست بھی ان کے درمیان بیٹھ کر ادھراُدھر کی باتیں کرنے لگا۔ جیب میں بھاری بھر کم موبائل فون کی موجودگی اسے اُلجھن میں ڈال رہی تھی۔اس نے موبائل فون نکالا اور پاس پڑی میز پر رکھ دیا۔ قریب بیٹھے شخ بھی اس سے باتوں میں مشغول تھے۔ انھوں نے اپنی عادت کے مطابق موبائل فون اٹھایالیکن جب ان کی نظر سکرین پر پڑی تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انھوں نے موبائل فون افوراُ اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ میرے دوست نے بڑی مشکل سے بنی دبائی۔

جب وہ دعوت سے نکلاتو میں بھی گاڑی میں اس کے ساتھ ہولیا۔ موبائل فون اس نے ایک طرف رکھ دیا جسے میں نے شیخ کی طرح اٹھایا اور اس کی سکرین دیکھ کر ہنس پڑا۔ جانتے ہیں، کیوں؟

لوگوں میں بیچلن ہے کہ وہ اپنے موہائل فونوں کی سکرینوں پرمختلف عبارتیں لکھ دیتے

# و مُفْلِي عَالِمَ الْمُعْلِي عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي

ہیں۔کوئی اپنا نام کھودیتا ہے تو کوئی''اللہ کا ذکر کریں۔'' لکھ کر ذکر اللہ کی ترغیب دیتا نظر آتا ہے۔میرے دوست نے موبائل فون کی سکرین پرلکھ رکھا تھا:''اہے اوطُفیلی! موبائل فون اس کی جگہ واپس رکھ دو۔''

اس نوع کے بہت سے لوگ دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل دیتے ہیں۔ بیعام سی بات ہے کہ ایک آ دمی آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھرسامنے کی دراز کھول کر کھود کرید کرنے لگتا ہے۔ یا ایک خاتون ہونٹوں پرسُر خی لگانے کے لیے ساتھی خاتون کا پرس کھول لیتی ہے۔ آپ سفر پر ہیں اور کوئی دوست آپ کے موبائل فون پر رابطہ کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سفر پر ہوں۔ تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے آپ کہاں ہیں؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور اسی طرح کے دیگر ہوں۔ وہ پوچھتا ہے آپ کہاں ہیں؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور اسی طرح کے دیگر ہوں۔ وہ پوچھتا ہے آپ کہاں ہیں؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور اسی طرح کے دیگر بے فائدہ سوال۔

چندافرادجن سے ہمارا تال میل ہوتا ہے، ہم سے یہی طرزِ عمل روار کھتے ہیں۔سوال سے کہم ان سے کیسے بیش۔۔ بیہے کہ ہم ان سے کیسے بیش ۔

اس سلسلے میں اہم ترین بات ہے کہ آپ اپنا کوئی ساتھی ضائع مت کریں۔ کسی سے نکر لینے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی آپ سے ناراض نہ ہونے پائے۔ پیچیدہ صورتِ حال سے نکلنے میں ہوشیاری اور ذہانت کا مظاہرہ کریں۔ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑانہ ہو۔ دیمن بنانے اور دوست ہاتھ سے گنوانے میں جلد بازی نہ کریں۔ سبب پچھ بھی ہو، احتیاط سے کام لیں۔ طفیلیوں سے خمٹنے کا بہترین طریقہ ہے ہے کہ سوال کا جواب سوال میں دیں یا مکمل طور پر موضوع بدل لیں تا کہ وہ اپنا سوال ہی بھول جائے۔ مثلًا طفیلی آپ سے سوال کرے کہ آپ کی ماہانہ تخواہ کتنی ہے تو آپ مسکراتے ہوئے لطیفانہ جواب دیں: دی کے میرے لیے کوئی اور پُرکشش ملازمت ڈھونڈ رکھی ہے؟''



# So Loting a die

وہ کہے گا:''نہیں،بس یونہی پوچھاتھا۔'' آپ کہیں:''تخواہوں کی حالت آج کل تیلی ہی ہے۔شاید پیٹرول کی قیمتیں بڑھرہی ہیں،اس لیے۔''

وه کے گا: ' ٹیرول سے اس کا کیا تعلق؟''

آپ کہیں: ''پٹرول ہی تو قیمتیں کنٹرول کرتا ہے، اس کی وجہ سے جنگیں بریا ہوتی ہیں۔'' وہ کہے گا: ''یہ بات درست نہیں۔''

آپ کہیں:''اس کے دیگر اسباب بھی ہیں۔ دنیا میں ہر طرف جنگیں چھڑی ہوئی ہیں.....' اب تک وہ اپنا پہلا سوال بھول چکا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آپ ذراسی ذہانت استعال کر کے اس صورتِ حال سے بآسانی نکل سکتے ہیں۔

اسی طرح طفیلی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں یا آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کہیں: ''کیوں آپ بھی میرے ساتھ سفر کریں گے؟''

وہ کہے گا: ' د نہیں ، میں نہیں جانتا لیکن آپ مجھے بتائے کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟'' آپ کہیں: ' دلیکن اگر آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو ٹکٹ آپ کے ذھے ہوں گے۔'' یوں ٹکٹ کی بات شروع ہوجائے گی اور وہ اپنا پہلا سوال بھول جائے گا۔ ہم اس جیسی صورتِ حال سے سی مشکل کے بغیر اور دوسروں سے تعلقات خراب کیے بنانکل سکتے ہیں۔

وفرثير

"آپ کا پالاکسی طفیلی سے پڑ جائے تو آپ بھی طفیلی نہ بنیں بلکہ اسے زچ کیے بغیر صورت حال سے باہر نکل آئیں۔"



وہ دوست کی گاڑی میں سوار ہوا تو چھوٹتے ہی بولا: ''تمھاری گاڑی کتنی کھٹارا ہے؟'' اس کے گھر گیا تو سامانِ آرایش دیکھ کرکہا: ''اوہ! تم نے گھر کا سامان نہیں بدلا۔'' اس کے بچے دیکھے تو بولا: ''ماشاء اللہ! کتنے پیارے بچے ہیں۔ تم انھیں اس سے زیادہ خوب صورت کپڑے نہیں پہنا سکتے ؟''

بیوی نے کھانا پیش کیا۔ بے چاری نے گھنٹوں باور چی خانے میں کھم کر کھانا تیار کیا تھا۔ وہ بولا: ''تم نے چاول کیوں نہیں پکائے؟ اوہ! نمک کم ہے۔ بیدڈش تو مجھے ذرا پیندنہیں۔''

مچلوں کی دکان پر جاتا ہے۔ دکان قتم قتم کے مچلوں سے اٹی پڑی ہے۔ وہ پوچھتا ہے: ''آم ملیں گے؟''

> د کان دار جواب دیتا ہے:''جی نہیں، آم گرمیوں میں ہوتا ہے۔'' وہ پوچھتا ہے:''تر بوز ہوگا؟''

د کان دار: د نهیں۔'' موغصر میں ادل سال ہو

وہ غصے میں لال پیلا ہوکر کہتا ہے: '' آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تو یہ دکان کیوں کھول رکھی ہے؟''اور یہ بھول جاتا ہے کہ دکان میں بھلوں کی جالیس سے زائدا قسام موجود ہیں۔

#### CST (Siji TSC)

جی ہاں! بعض لوگ تقید کر کر کے آپ کو زچ کر دیتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ آخیس جلدی کوئی چیز پیند آجائے۔ مزیدار کھانے میں آخیس صرف وہ بال نظر آتا ہے جو انجانے میں گر پڑا تھا۔ صاف کپڑوں میں آخیس صرف سیاہی کا وہ ہلکا دھبہ ہی دکھائی دیتا ہے جو غلطی سے لگ گیا تھا۔ مفید کتاب میں آخیس کہیں سے پروف کی غلطی نظر آجاتی ہے۔ ان کی تقید سے کوئی نہیں نج سکتا۔ ہمیشہ نکتہ چینی کرنے والے۔ ہر چھوٹی بڑی شے میں کیڑے نکالنے والے۔

ایک روز میں نے اس سے بوچھا کہ فلاں کا اندازِ تقریر کیسا ہے۔اس نے مقرر کا کوئی اچھا پہلو بیان نہ کیا۔وہ مجھ پر بہت گراں بار ہو گیا۔اب میں کسی بھی شے کے متعلق اس کی رائے نہیں بوچھتا۔

بعض افرادمثالیت (Idealism) کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چوہیں گھنٹے گھر کوشوشے کی ما نند جیکا کرر کھے اور اس کے بچے سارا دن صاف ستھرے اٹن شن رہیں۔ مہمان آئیس بہترین کھانا ملے۔ بیوی کے پاس بیٹے تو وہ اس سے خوب صورت با تیں کرے، آئی پیدا نہ کرے۔ بچ بھی ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اپنے رفقائے کارسے اور گلی، محلے، سڑک، بازار میں ملنے والے ہر شخص سے وہ یہی چاہتا اپنے رفقائے کارسے اور گلی، محلے، سڑک، بازار میں ملنے والے ہر شخص سے وہ یہی چاہتا



## CSCULIFE

ہے کہ اس کا روبیسو فیصد ٹھیک ٹھاک ہو۔ ان میں سے کوئی ذراسی بھی کوتا ہی کرے تو وہ اپنی تیز دھار زبان سے جاو بے جا تنقید کرتا اور قدم قدم پر نکتہ چینی سے دوسروں کو بدمزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں کیونکہ اسے سفید براق صحیفوں میں صرف سیاہ دھے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جس شخص کی بیرحالت ہے اس نے دراصل اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ قریبی رشتے دار بھی اس سے کتراتے اور اس کی صحبت کو فقیل سیمجھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَشُرَبْ مِرَاراً عَلَى الْقَذَا طَمِيْتَ وَأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِيُهُ الْ الله النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِيُهُ الله الله الله الله الله الكاركروكة وياسے ره جاوَ گے۔ اور كتے لوگ بين جنيں صاف يانى ملتا ہے؟!"

إِذَا كُنْتَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ مُعَاتِبًا وَفِيقَكَ ، لَنْ تَلْقَ الَّذِي سَتُعَاتِبُهُ

" تم ہر کام میں اپنے رفیق پر نکتہ چینی کرو گے اور اسے ڈانٹ پلاؤ گے تو یا در کھو! ایک وفت ایبا آئے گا جب تمھاری ڈانٹ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔" سجان اللہ! اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما تاہے:

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَالْمِيالُوا ﴾

"اور جبتم بات کروتو عدل وانصاف سے کام لو۔" اللہ عائی رسول اللہ علی اللہ علی کے اللہ عالیہ کا گھر والوں سے روبہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں: "رسول اللہ علی کے اللہ علی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ بھوک ہوتی تو کھا لیتے

CSE Winited

رنه چھوڑ دیتے۔''

جی ہاں! رسول الله مثالیا نے بھی کسی شے کو اپنی انا کا مسلہ نہیں بنایا۔ انس ڈلاٹی کا بیان ہے: '' واللہ! میں نے نو سال رسول الله مثالیا کی خدمت کی۔ مجھے

معلوم نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہواور آپ نے پوچھا ہو کہتم نے ایسا کیوں کیا۔ مجھ پر آپ نے بھی کلتہ چینی نہیں کی اور واللہ! نہ بھی آپ نے مجھے اُٹ کہا۔ ®

رسول الله عَلَيْمُ السّه عَلَيْمُ وَمُوتُ مَرْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَقَعْ سَخُ فَهُ بِنْعُ فَهِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وقَعْ سَخُ فَهُ بِنْعُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلِيلًا

" کچھاور چائے ڈال دوں۔"

وہ کہتا ہے: د دنہیں، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ "

وہ پانی مانگتا ہے۔ آپ پانی کا گلاس حاضر کرتے ہیں، وہ پانی پی کر کہتا ہے: ''پانی ٹھٹڈ انہیں تھا۔'' پھروہ ایئر کنڈیشنر کی طرف متوجہ ہوکر کہتا ہے: ''بیاے سی ٹھٹڈک نہیں کرتا۔'' اور گرمی کا رونا رونے لگتا ہے۔ بتا ئیں! ایسے انسان کا وجود آپ کے لیے گراں نہیں ہوگا اور آپ تمنانہیں کریں گے کہ وہ آپ کے گھر سے نکل جائے اور پھر بھی واپس خہیں ہوگا اور آپ تمنانہیں کریں گے کہ وہ آپ کے گھر سے نکل جائے اور پھر بھی واپس خہائے۔

ثابت ہوا کہ لوگ زیادہ تقید پیند نہیں کرتے۔لیکن آپ کسی جگہ سیجھتے ہوں کہ یہاں تقید کی ضرورت ہے تو اسے خوشنما غلاف میں لپیٹ کر دوسروں کے سامنے پیش سیجیے۔

#### و توزای چی

بالواسطه، عام الفاظ میں یامشورے کے انداز میں تقید کریں۔ رسول الله طَّالِیْمَ جب کسی کی غلطی ملاحظہ کرتے تو منہ پراس کا اظہار نہ کرتے بلکہ کہتے: '' کچھلوگوں کو کیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں؟''

ایک دن تین گرم جوش نوجوان مدینه آئے۔ وہ رسول الله طالیق کی عبادت اور نمازی کی عبادت اور نمازی کی عبادت اور نمازی کی فیست کے متعلق جاننا چاہتے تھے۔ انھوں نے ازواج نبی طالیق سے گھر میں آپ طالیق کی عبادت کے متعلق پوچھا۔

امهات المومنین فَاللَّمَانَ فَاصِل بتایا که آپ مَاللَهُم جمی روزه رکھتے ہیں اور جمی نہیں رکھتے۔ رات کا کچھ حصد سوتے ہیں اور کچھ حصد نماز پڑھتے ہیں۔ انھوں نے ایک دوسرے سے کہا:'' پیرسول الله مَاللَّهُم ہیں۔ الله نے الله نے الله کیا۔ سے کہا:'' پیرسول الله مَاللَهُم ہیں۔ الله نے الله نے ایک ایک فیصلہ کیا۔

ایک نے کہا:''میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔''

دوسرے نے کہا: ''میں ہمیشہ روز ہ رکھوں گا۔''

تيسرے نے کہا: "میں رات کوآ رام کے بجائے ہمیشہ قیام کروں گا۔"

ان نتیوں کی بیہ بات رسول الله عَلَّیْمُ کو پینچی۔ آپ فوراً منبر پرتشریف فرما ہوئے ، الله کی حمدوثنا بیان کی اور فرمایا:

''چندافراد کو کیا ہو گیا ہے۔ انھوں نے بیاور بیہ باتیں کی ہیں۔لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔جس نے میری سنت سے کنارہ کشی کی وہ مجھ سنہیں ''ﷺ

ایک اور موقع پر نبی منافیظ نے محسوس کیا کہ بعض نمازی دوران نماز آسان کی طرف

#### Collins (

د کیھتے ہیں۔ یفلطی تھی کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نماز کے دوران سجدہ گاہ پرنظرر کھی جائے۔ آپ مگالٹی آنے فرمایا:

''چندلوگوں کو کیامشکل ہے کہ وہ نماز کے دوران آسان کی طرف دیکھتے ہیں۔'' اس پر بھی لوگ باز نہ آئے تو آپ نے ان کے نام لے کر توجہ دلانے کے بجائے صرف اتنا کہا:

''یہ لوگ اس کام سے باز آ جا کیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جا کیں گی۔'' مدینہ میں ایک لونڈی بریرہ تھی جو آزاد ہونا چا ہتی تھی۔ اس نے اپنے آقا سے اس بارے میں بات کی۔ آقا نے پچھر قم اداکر نے کی شرط لگائی۔ بریرہ، عاکشہ ڈاٹٹا کے پاس آئی اور ان سے اس سلسلے میں مدد کی طالب ہوئی۔ ام المونین ڈاٹٹا نے کہا:''تم چا ہوتو میں شخصیں رقم دے دول گی اور تم آزاد ہوجانالیکن ولاء (آزادی کی نسبت) میری ہوگ۔'' بریرہ نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھائے۔آزادی کی قیمت بھی حاصل کرے اور نسبت بھی۔ عاکشہ ڈاٹٹا نے نبی مٹاٹی سے دریافت کیا تو آپ کو تجب ہوا کہ بریرہ کا آقا کتنا لا لچی ہے۔ بے چاری لونڈی کو آزاد ہونے سے روک رہا ہے۔ آپ نے عاکشہ ڈاٹٹا سے کہا:

"م اسے خرید کرآزاد کردو۔ ولاءای کی ہوتی ہے جوآزاد کرے۔" پھررسول الله منالیم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

'' چندلوگوں کو کیا ہو گیا ہے (نام نہیں لیا) کہ وہ الیی شرائط عائد کرتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں کوئی وجو دنہیں۔ جس نے الیی شرط عائد کی جو کتاب اللہ میں نہیں اسے پچھنہیں ملے گا، چاہے وہ سوشرطیں لگا تا پھرے۔'' ﷺ جمہیں ملے گا، چاہے وہ سوشرطیں لگا تا پھرے۔'' ﷺ جی ہاں! بالکل اسی طرح دور سے ڈنڈے کا اشارہ کریں لیکن ماریں مت۔مثلاً آپ

## CSE WILLESS

کی بیگم صاحبہ گھر کی صفائی ستھرائی پر توجہ نہیں دیتیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں: ''کل رات میں نے فلاں دوست کے ہاں کھانا کھایا۔اس کے گھر کی صفائی کا کیا کہنا۔ شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔سب اس کی تعریف کررہے تھے۔''

آپ کا صاحبزادہ نماز کے لیے مسجد نہیں جاتا تو آپ اس سے کہیں: ''خالد صاحب (پڑوی) کے بیٹے حامد کو ہر نماز کے وقت مسجد میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔''

یہاں آپ مجھے سے سوال کر سکتے ہیں کہ لوگ نقید کیوں پسندنہیں کرتے۔ دراصل نقید انھیں کوتا ہی کا احساس دلاتی ہے اور کوئی آ دمی اپنے آپ کوکوتاہ باورنہیں کرنا جا ہتا۔

کہتے ہیں کہ ایک سادہ آدمی کو بیشوق پڑرایا کہ مجھے بھی کسی شے میں اپنی مرضی سے تصرف کاحق ہونا چاہیے۔ اس نے پانی کے دو تھر ماس لیے۔ ایک سبز اور دوسرائر خ۔ انھیں ٹھنڈے تُ پانی سے بھرا، پھر راستے میں بیٹھ گیا اور آواز لگانے لگا: '' ٹھنڈا تُ پانی بالکل مفت۔'' کوئی پیاسا اس کی طرف آتا اور سبز بوتل سے پانی پینے لگتا تو وہ کہتا: 'دنہیں، سرخ سے پیو۔'' وہ سرخ بوتل سے پی لیتا۔ دوسرا آتا اور سُرخ بوتل سے پینا چاہتا تو وہ کم دیتا: 'دنہیں، سبز بوتل سے پیو۔'' کوئی اعتراض کرتا کہ دونوں بوتلوں کے پانی میں کیا فرق ہے تو وہ کہتا: ''پانی ٹھیک ہونے کی ذینے داری مجھ پر ہے۔ آپ کواچھا لگتا ہے تو کیا نے درنہ کوئی اور انتظام کرلیں۔''

یہ دراصل انسان کے اُس دائی احساس کا اظہار ہے کہ اسے معتبر اورنہایت اہم گردانا جائے۔



شهدی محصی اور گھریاو محصی

''شہد کی مکھی کا طرزِ عمل اپنا ئیں جو میٹھے پر بیٹھتی اور کڑوے سے کتر اتی ہے۔ گھریلو کھی کی طرح نہ ہوں جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں رہتی ہے۔''

الأنعام 1526. وصحيح البخاري، حديث: 5409، وصحيح مسلم، حديث: 2064. وصحيح البخاري، حديث: 6038، وصحيح البخاري، حديث: 6038، وصحيح مسلم، حديث: 1401. الله صحيح البخاري، حديث: 5063، وصحيح مسلم، حديث: 1401. الله صحيح البخاري، حديث: 750. وصحيح مسلم، حديث: 1504.



تین آ دمیوں کا موازنہ کیجیے جن میں سے ہرایک اپنے بیٹے کوامتحانات کے دنوں میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا پاتا ہے۔

پہلا کہتا ہے:" حامد! چلوامتحان کی تیاری کرو۔"

دوسرا کہتا ہے:''ماجد! تم نے امتحان کی تیاری نہ کی تو واللہ میں شمصیں ماروں گا اور جیب خرچ بھی نہیں دوں گا۔''

تیسرا آ دمی اینے بیٹے سے کہتا ہے:''جواد بیٹا! اگرتم امتحان کی تیاری کروتو یہ ٹیلی ویژن د کیھنے سے بہتر ہے،ٹھیک ہے نا؟''

ان نتنول میں سے کس آ دمی کا انداز تنبیہ اچھا ہے؟ یقیناً تیسرے آ دمی کا۔ کیونکہ اس نے مشورے کے انداز میں حکم صادر کیا ہے۔

کوئی انسان غلطی کر بیٹھے تو اسے سمجھاتے ہوئے ایباانداز اختیار سیجیے کہاسے

احساس ہو کہ آپ جو پچھ کہہ رہے ہیں اس کی اپنی سوچ بھی وہی ہے۔ آپ کا بیٹا نماز کے لیے مبحد نہیں گیا تو آپ اس سے کہیں:

"سعداتم جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ جانا چاہتے ہونا! تو نمازوں کی پابندی کیا کرو۔" ایک اعرابی کے ہاں سیاہ بچے نے جنم لیا۔اسے تعجب ہوا کہ میں اور میری بیوی دونوں

## و التادين كالوش مداري ص

گورے ہیں تو بیسیاہ بحد کہاں سے آگیا۔شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ يريشاني كى حالت ميں مدينة آيا۔ رسول الله طَالِيَّا سے ملاقات كى اور كہا: "اے الله كے رسول! میرے ہاں سیاہ نیچ نے جنم لیا ہے جبکہ ہمارے خاندان میں کوئی آ دمی سیاہ نہیں۔' نی مَالیّن اسے دوسروں پراعماد کرنے اور بیوی پرتہمت نہ لگانے کے متعلق نصیحت کر سکتے تھے لیکن آپ نے اُسے سمجھانے کے لیے ایساانداز اختیار کیا جس کے ذریعے سے وہ آدمی بذات خوداینی مشکل حل کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ نے اُس کی طرف دیکھ کر دریافت کیا: ''کیاتمھارے پاس اونٹ ہیں؟'' اس نے کہا: "ماں۔" "کس رنگ کے؟" "سرخ ـ" اعرابی نے جواب دیا۔ ''ان میں کوئی سیاہ اونٹ بھی ہے؟'' ''کوئی خاکستری اونٹ؟'' ''خاکشری ہے۔''اعرابی بولا۔ "وه كهال سے آيا؟" اعرابی نے تھوڑی در سوچا، پھر بولا: '' ہوسکتا ہے اُسے کوئی رگ تھینج لائی ہو۔'' یعنی اونٹ کے آباء واجداد میں کوئی خاکستری اونٹ ہوگا اور مشابہت نسل میں باقی رہ گئی ہوگی جواس اونٹ میں ظاہر ہوگئی۔

222

رسول الله مَثَاثِينًا نِي فِي مايا:

## و التاريخ كالأش مداري ال

''ہوسکتا ہے تمھارے اس لڑکے کو بھی کوئی رگ ہی تھنچے لائی ہو۔'' آدمی نے یہ جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ اسے ادراک ہوا کہ یہ جواب تو اس کا اپنا جواب ہے اور یہ سوچ بھی اس کی اپنی سوچ ہے۔ وہ مطمئن ہوکرا پنے گھر چلا گیا۔ ایک دن رسول اللہ مُناہیم اُس کی ایم کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے انھیں ابوابِ خیر (بھلائی کے دروازوں) کے متعلق بتاتے ہوئے کہا:

( وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَتُ

''مسلمان کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔''

صحابہ نے تعجب سے پوچھا: ''اے اللہ کے رسول! کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اجر ہوگا؟''

آپ نے اضیں ایسا جواب دیا جس سے انھیں احساس ہوا کہ بی فکر ان کا اپنا فکر ہے اور وہ بغیر کسی بحث و تکرار کے مطمئن ہو گئے۔ آپ منافیا آپ نے دریافت کیا:
''بیہ بتا کیں کہ اگر آ دمی حرام طریقے سے شہوت پوری کرے تواسے گناہ ہوگا؟''

صحابهٔ کرام بیک زبان موکر بولے: "جی ہاں۔"

اس پرآپ نے فرمایا:

''اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے شہوت پوری کر بے تواسے اجر ملے گا۔'' رسول اللہ علی اللہ علی جودہ سو صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس سلسلے میں حدیبیہ کے واقعات مشہور ہیں۔ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد صلح پراتفاق ہوگیا۔ قریش کی جانب سے سلح نامے پر سہیل بن عمرو نے دستخط کیے۔ رسول اللہ علی ہے اس بیل بن عمرو سے جن شرائط پراتفاق کیا ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

\_\_\_\_\_223

# و التادينة كالوش مداري ح

🛈 ''مسلمان عمره كيے بغيرالٹے پاؤں مدينه لوٹ جائيں۔''

(ابل مکہ میں سے جواسلام قبول کر کے مدینہ ہجرت کرنا چاہے، مسلمان اسے مدینے میں نہیں آنے دیں گے۔"

آن شرائط سے بظاہر بہی معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں۔قریش دراصل مسلمانوں کے اسے بظاہر بہی معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں۔قریش دراصل مسلمانوں کے اسے بڑے لئکر سے خاکف تھے۔ آئیس یقین تھا کہ مسلمان چاہیں تو مکہ فتح کر سکتے ہیں۔ بہی سوچ کر قریش نے مجبوراً مصالحت کی طرف قدم بڑھایا۔ انھوں نے بھی خواب میں بھی یہ گمان نہیں کیا ہوگا کہ وہ ان شرائط پر معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جا کیں گے۔ معاہدے کی شرائط پر صحابہ کرام کی اکثریت تشویش کا شکارتھی۔ اعتراض کی جا کیں گؤہیں تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے سلح نامے پر دستخط کرنے والی ہستی وہ تھی جس مجال کسی کونہیں تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے میٹیس نکالا تھا۔ اس موقع پر عمر شائی خاصے جذباتی نظر آ رہے تھے۔ اُن سے صبر نہ ہوا تو ابو بکر شائیؤ کے پاس دل کا غبار نکا لئے آ گئے۔ جذباتی نظر آ رہے تھے۔ اُن سے صبر نہ ہوا تو ابو بکر شائیؤ کے پاس دل کا غبار نکا لئے آ گئے۔ کیکن وامنِ عکمت ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ گفتگو کی ابتدا ایسی اصولی با توں سے کی جن سے کسی کواختلاف نہیں ہوسکتا تھا۔ پہلا سوال یہ یوچھا:

"ابوبكر! كيابياللدكرسول نهيس؟"

''بالكل بيں۔'' ابو بكر «اللَّهُ نے اطمينان سے جواب ديا۔

«کیا ہم مسلمان ہیں؟"

دو کیول نہیں۔''

'' کیا وہ لوگ مشرک نہیں؟''

" بالكل،مشرك بين<sub>-"</sub>

# و التاديخ كالوش مدارين ال

"کیا ہم حق پرنہیں؟" ''کیون نہیں، ہم حق پر ہیں۔'' " کیا وہ لوگ باطل پرنہیں؟" '' بالكل، وه باطل پر ہیں۔'' ابو بكر ڈاٹٹؤ نہایت خل سے جواب دیے جارہے تھے۔ '' پھرہم اپنے دین کے معاملے میں گھٹیا شے کیوں قبول کریں؟'' ابوبكر ر النفيُّ اس سوال يرچونك الحص\_انهون نے كها: ''عمر! کیاوہ اللہ کے رسول نہیں؟'' ''بالكل بين''عمر ثاثثة نے جواب دیا۔ " پھران كا دامن تھامے رہے۔" ابوبكر اللّٰهُ نے تاكيدكى۔ عمر دانشوُ بولے: ' میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔'' يه كهه كرعمر ولالتَّوْ جِل ديـــ لا كه صبر كياليكن سينه مين أبال المصنة تنصه وه رسول الله مَلَا لللهُ کے پاس چلے آئے۔ يوجيما: "ا الله كرسول! آپ الله كرسول نهيس؟" فرمایا: " کیول نہیں!" "كيا جم مسلمان نبير؟" "بالكل (مسلمان بير-)" " کیا وہ لوگ مشرک نہیں؟" ‹‹ کیون نہیں! (وہ مشرک ہیں۔'')

#### و التاريخ كالمثل مدكري ح

آپ مُلَّالِّةُ نِي جواب ديا۔ '' پھر ہم اپنے دين كے معاملے ميں گھڻيا شے كيوں قبول كريں؟''

رسول الله مَا لَيْهِمُ فِي اللهِ عَلَيْهُمُ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ فِي أَلِيا:

''میں اللہ کا بندہ اوراس کا رسول ہوں۔ میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا۔'''

عمر والنواك كا الداز كفتكو كى كيا كهنه اوررسول الله مكالنواك كاسلوب تعليم برقربان جائية كي الداز كفتكو كي كيا كهنه اوررسول الله مكالنواك كالده كي المحاسط بين؟ جائية بين؟ مثلاً آپ كالزكا قرآن كے حفظ برزياده توجه نہيں ديتا اور آپ جائية بين كه اس كاشوق برا ه جائے تو اس سے بات كرتے وقت سب سے پہلے ان باتوں كا تذكره كريں جن برآپ دونوں متفق ہيں۔

"كياتم نهيں چاہتے كەاللاتم سے محبت كرے؟" "كياتم نهيں چاہتے كه جنت ميں بلند درجه پاؤ؟" وه يقيناً جواب ميں كے گا:"كيول نهيں ـ"

الله بنادين كالمثن مداري الله

اب مشورے کے انداز میں نصیحت کریں: '' تب اگرتم قرآن حفظ کرنے مسجد جایا کرو تو کیسارہے گا؟''یوں ہم احساس دلائے بغیرلوگوں سے اپنی تو قعات پوری کراسکتے ہیں۔

المرك

'' مکھیوں کا چھتا توڑے بغیرآپ شہد کھا سکتے ہیں۔''

الله صحيح مسلم، حديث: 1499، وسنن ابن ماجة، حديث: 2003. الله صحيح مسلم، حديث: 1006، ومسند أحمد: 167/5. الله صحيح البخاري، حديث: 3182، ومسند أحمد: 4.325.



''میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے تدریس کا شعبہ اختیار کیا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوخوب صورت اندازِ تدریس سے نوازا ہے۔طلبہ آپ کو بہت چاہتے ہیں۔میری خواہش ہے کہ آپ مجبح ہمیشہ دیر سے نہ آیا کریں۔''

'' تم خوب صورت ہو۔ گھر بھی صاف ستھرا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بیچے کھیل کود کرتے ہیں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہتم ان کے لباس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھا کرو۔'' احمد کا لوگوں سے یہی رویہ تھا۔ وہ غلطی کرنے والے کے روشن پہلوؤں کا تذکرہ کرتا، پھر غلطی سے آگاہ کرتا تا کہ عدل وانصاف کے تقاضے پورے ہوں۔

تقید کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے غلطی کرنے والے کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔آپ کے خاطب کو ہمیشہ بیاحساس ہونا چاہیے کہ آپ کی نظراس کے روشن پہلوؤں پر ہے اور بید کہ آپ اسے غلطیوں سے آگاہ کر رہے ہیں تو اس کا بیہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آپ کی نظروں سے گر چکا ہے یا آپ اس کی اچھا ئیاں فراموش کر کے صرف برائیوں کا حساب رکھتے ہیں۔

نہیں بلکہ اُسے احساس ولائے کہ اس کی خامیاں، خوبیوں کے مقابلے میں، آٹے میں نہیک کے برابر ہیں۔ رسول الله طالع الله علی ایسے ساتھیوں کو بہت محبوب تھے۔اس کی وجہ بیہ

# ر چې عدل دانعان عکام کی

ہے کہ آپ کا اُن سے طرزِ عمل عمدہ رویوں پر مشتمل تھا۔

ایک دن رسول الله منگائی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھائی گویا گہری سوچ میں ڈوب ہیں یا کسی شے کے منتظر ہیں۔ آپ منگائی کی طرف نظر اٹھائی گویا گہری سوچ میں ڈوب ہیں یا کسی شے کے منتظر ہیں۔ آپ منگائی کے فرمایا:

''وقت آگیا ہے کہ لوگوں کے درمیان سے علم اُچک لیا جائے گا اور لوگوں کے حافظے میں اس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا۔''

لین لوگ قرآن اوراس کے تعلیم و تعلّم سے منہ پھیرلیں گے، شرعی علوم حاصل کرنے سے کترائیں گے، نہ اُصیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوگا اور نہ وہ ان کی سجھ میں آئے گا۔ جلیل القدر صحابی زیاد بن لبید انصاری ڈٹاٹیئ کھڑے ہوئے اور جوش میں آ کر کہا: "اے اللہ کے رسول! علم ہمارے درمیان سے کیوکراُ چک لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ چکے ہیں۔اللہ کی قتم! ہم اسے پڑھتے رہیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھا دیں گے۔" رسول اللہ کا ٹیٹی نے ایک نظر اس نو جوان انصاری کو دیکھا جو غیرت و بنی سے سرشار رسول اللہ کا ٹیٹی کے ناکے نظر اس نو جوان انصاری کو دیکھا جو غیرت و بنی سے سرشار تھا۔ آپ نے ایک نظری سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا:

''زیاد! تمھاری ماں شمصیں گم پائے! میں تو تمھارا شارا اہلِ مدینہ کے فقہاء میں کیا کرتا تھا۔''

رسول الله عَلَيْهِ نَهِ مِهِ مَر بِرسِ عام زیاد کی ستائش کی که وہ فقہائے مدینہ میں سے ہیں۔ بیزیاد کی زندگی کے روشن صفحات کا تذکرہ تھا، پھرآپ عَلَیْهِ اِن فرمایا:
''میہود ونصاریٰ کے پاس تورات وانجیل موجود ہیں۔ان کتابوں نے انھیں آخر کیا
فائدہ پہنچایا؟''ﷺ

مطلب سے کہ قرآن کے ہونے سے کیا ہوتا ہے۔اصل بات تو اسے پڑھنا،اس کے

## و الفاقد عالى والفاقد عام ليس الله

معانی ومطالب پرغوروفکر کرنا اوراس کے احکامات پڑمل کرنا ہے۔ ایک روز رسول اللہ طُلِیْنِ کا گزر ایک عرب قبیلے کے پاس سے ہوا۔ آپ لوگوں کو اسلام کی وعوت دینے نکلے تھے۔ قبیلے کا نام تھا: ''بنوعبداللہ'' آپ نے انھیں اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا:

> ''اے بنوعبداللہ!اللہ نے تمھارے باپ کو بڑااچھا نام دیا تھا۔''<sup>®</sup> لعنی تم بنوعبدالعزی یا بنوعبداللات کے بجائے بنوعبداللہ ہو۔ تمھارے نام میں شرک نہیں،اس لیے اسلام کی چھاؤں میں آ جاؤ۔

اس معاملے میں رسول الله علی الله علی ہے مثال مہارت کا ایک خوب صورت پہلو یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو بالواسطہ پیغامات جمیح جن میں اُن کی خوبیوں اوران کے لیے خیر خواہی کا ذکر ہوتا۔ لوگوں کو یہ بالواسطہ پیغامات پہنچتے تو ان کی تا ثیر بعض اوقات براہِ راست دعوت سے زیادہ ہوتی۔

خالد بن ولید ڈاٹئؤ جو نہایت جری، بہادر، نڈر اور بے خوف جنگجو تھے، نبی مُاٹیٹؤ کی بے پناہ خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔لیکن ایسا کیونکر ہوتا؟ خالد تو مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں پیش پیش بیش رہے تھے۔احد کے معرکے میں مسلمانوں کی ہزیمت کا بڑا سبب وہی تھے۔

ان کے متعلق ایک موقع پر رسول الله مگالی نے فرمایا تھا کہ وہ اگر ہمارے پاس آجا کیں تو ہم ان کا اکرام کریں گے اور اضیں دوسروں پرتر جیح دیں گے۔ اس چھوٹے سے تعریفی جملے کی تا ثیر جاننے کے لیے پورا واقعہ ساعت کیجیے۔

خالد بن ولید کا شار کفار کے قائدین میں ہوتا تھا۔ وہ رسول الله مَثَالَیْمُ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ نبی مُثَالِیْمُ مسلمانوں کو

## ر ي على والفياف عام ليل ج

ساتھ لے کر عمرے کی غرض سے حدید پر وانہ ہوئے تو خالد بن ولید بھی مشرکین کے چند گھڑ سواروں کے ہمراہ لکے ۔مسلمانوں سے اُن کا سامنا عسفان کے مقام پر ہوا۔ خالد نے اُن کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا اور نبی سَالیّنِ پر حملہ کرنے کے لیے مواقع کی تلاش میں رہے۔ رسول اللہ سَالیّنِ ہے نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی تو انھوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیالیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ رسول اللہ سَالیّنِ کو اُن کی موجودگی کاعلم ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طور پر ادا کی ، یعنی آپ نے مسلمانوں کو ورستوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دستے نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی اور دوسرا پہرے پر مامور رہا۔ خالد اور ان کے ساتھیوں نے بیصورتِ حال دیکھی تو اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ انھوں نے کہا: ''اس آدمی کی حفاظت کی جارہی ہے۔''

اس کے بعدرسول اللہ مُنَالِّمَا فِی الله مُنَالِیْمَا نے صحابہ کرام اُن کُلُئی کے ہمراہ کوچ کیا اور دائیں طرف کا مختلف راستہ اپنایا تا کہ اُن کا گزر خالد اور ان کے ساتھیوں کے قریب سے نہ ہو۔ آپ حدیبیہ پہنچ، قریش سے اس شرط پرصلح کا معاہدہ کیا کہ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور مدینہ لوٹ گئے۔

خالد نے دیکھا کہ عرب میں قریش کی قدر روز بروز گھٹ رہی ہے، انھوں نے سوچا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے۔ اب میں کہاں جاؤں۔ نجاشی کے پاس چلا جاؤں؟ لیکن نہیں! وہ محد (مَنَّ اللَّیُمُ) کا پیروکار ہو گیا ہے اور محد کے ساتھی اس کے ہاں سکون سے رہ رہے ہیں۔ یا پھر ہرقل کے ملک چلا جاؤں؟ لیکن نہیں! میں اپنا دین چھوڑ کر یہودیت یا نفرانیت کیوں اپناؤں اور عرب کوخیر باد کہہ کرعجم کیوں جابسوں؟

خالداسی شش و پنج میں رہے اور ایک سال گزرگیا۔ مسلمان عمرہ کرنے مکہ آئے۔خالد سے بیمنظر نددیکھا گیا۔وہ مکہ سے نکل گئے اور جاردن تک غائب رہے۔رسول الله مَالِيُّةُ مِ

#### و الفاقد عالم المان الفاقد عام المان المان الفاقد الفاقد عالم المان الفاقد عالم المان الما

نے مکہ میں چاردن قیام کیا اور مناسکِ عمرہ ادا کیے۔اس دوران آپ مکہ کے راستوں میں چلتے پھرتے، قدیم گھروں میں آتے جاتے اور پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ بہادر خالد بن ولید یاد آیا تو اُن کے بھائی ولید بن ولید سے مخاطب ہوئے جومسلمان تھے اور مسلمانوں کی ہمراہی میں عمرہ کرنے آئے تھے۔آپ نے خالد بن ولید کو بالواسطہ پیغام بھیجنا چاہا جس کے ذریعے سے وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے۔

آپ نے ولید بن ولید والنو سے دریافت کیا:

"خالد كهال بين؟"

ولید کے لیے بیسوال بہت اچا تک تھا۔ انھوں نے جواب دیا: "اے اللہ کے رسول! اللہ انھیں لے آئے گا۔"

آپ نے فرمایا:

'' اُن جیسا انسان اسلام سے بے بہرہ نہیں رہ سکتا۔ انھوں نے اپنی بہادری اور تیزی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا تو بیااُن کے لیے بہتر ہوتا۔''

پھرآپ نے فرمایا:

''اگروہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اُن کا اکرام کریں گے اور اُخیس دوسروں پر ترجیح دیں گے۔''

ولیدیہ بات س کرخوشی خوشی خالد بن ولید کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کیکن وہ لہ میں نہ ملے۔

مسلمانوں نے مدینہ روانگی کا ارادہ کیا تو ولید بن ولید نے اپنے عزیز بھائی کوخط لکھا: ''بسم اللّٰد الرحمٰن الرحیم۔ اما بعد! میرے لیے اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات کوئی نہیں کہ آپ کا دل ابھی تک اسلام کی طرف مائل نہیں ہوا، حالانکہ آپ اچھے خاصے ذی شعور



## و الفائد عام لي

انسان ہیں اور کوئی عقل مندانسان اسلام جیسی نعمت سے بے بہرہ نہیں رہ سکتا۔ رسول الله سکا الله سکتا ہے جھے سے آپ کے متعلق بوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ الله انھیں لے آئے گا۔ اس پر رسول الله سکا لیڈ نے فرمایا تھا: ''اُن جیسا آ دمی بھی اسلام سے بے بہرہ رہ سکتا ہے! اگر انھوں نے اپنی بہادری اور قابلیت سے مسلمانوں کوفائدہ پہنچایا ہوتا تو بیان کے لیے بہتر ہوتا۔ وہ ہمارے پاس آ جا کیں تو ہم ان کا اکرام کریں گے اور انھیں دوسروں پرمقدم رکھیں گے۔''

اس لیے اے میرے بھائی! اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور جو بھلائیاں آپ کے صح میں آنے سے رہ گئ تھیں، اُنھیں حاصل کر لیجے۔''

خالد بن ولید و و بین از جونهی مجھے ولید کا خط ملا، میں روائی کے لیے تیار ہوگیا۔

اس خط نے اسلام کے بارے میں میراشوق بوطا دیا۔ رسول الله علی فی نے میرے متعلق وریافت کیا، اس سے بھی مجھے خوثی ہوئی۔ میں نے خواب میں بھی دیما تھا کہ بنجر، بے آباد اور تنگ زمین سے نکل کر کھلی اور سر سبز وشاداب جگہ آگیا ہوں۔ میں نے سوچا یہ یقیناً سچا خواب ہے۔ پھر جب میں نے نبی علی فی طرف روانہ ہونے کامصم ارادہ کر لیا تو دل میں آیا کہ میرا ہم سفرکون ہو۔ میں صفوان بن امیہ سے ملا اور کہا: ''ابو وہب! تم دیکھتے میں آیا کہ میرا ہم سفرکون ہو۔ میں صفوان بن امیہ سے ملا اور کہا: ''ابو وہب! تم دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہے؟ ''ہم تو داڑھوں کی طرح ہیں جو ایک دوسری کو پیستی رہتی نہیں ہیں۔ گھر (مُنافیظ) عرب وعجم پر غالب آچکے ہیں۔ اگر ہم محمد (مُنافیظ) کے پاس چلیں اوران کی پیروی کا اقرار کر لیں تو کیسا رہے۔ محمد (مُنافیظ) کا شرف ہمارا شرف نہیں؟'' صفوان بن امیہ نے تنی سے انکار کر دیا اور کہا: ''میری قوم میں میر سے سوا اور کوئی باتی ضوان بن امیہ نے تنی سے انکار کر دیا اور کہا: ''میری قوم میں میر سے سوا اور کوئی باتی نہر ہے، تب بھی محمد (مُنافیظ) کی تابعداری کا اقرار نہیں کروں گا۔''

پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں نے ول میں کہا: ''بیآ دمی زخم خوردہ ہے۔اس کا والداور

# و الفائد عالى والفائد عام لين ج

بھائی معرکۂ بدر میں مقتول ہوئے تھے۔''

صفوان کے بعد میں عکرمہ بن ابی جہل سے ملا۔ اُس سے بھی وہی بات کہی جوصفوان سے کہی تھی۔ اس نے بھی جوصفوان سے کہی تھی۔ اس نے بھی مجھے وہی جواب دیا جوصفوان نے دیا تھا۔ میں نے کہا: ''اچھا تمھاری مرضی لیکن یہ بات راز رکھنا کہ میں مجمد (مَالَّیْمُ ) سے ملنے مدینے روانہ ہوا ہول۔'' اس نے کہا:''مھیک ہے۔ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔''

اس کے بعد میں گھر گیا، سواری تیار کرنے کو کہا اور نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے سوچا: ''مید میرا دوست ہے۔ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتا ہوں، پھر مجھے یاد آیا کہ مسلمانوں سے جنگوں میں اس کے بھی کئی عزیز وا قارب ہلاک ہو پچکے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ ان مقولین کی یادیں اس کے دل میں تازہ کردوں۔''

پھر مجھے خیال آیا کہ اگر اسے بتا بھی دوں تو میرا کیاجائے گا۔ میں تو اس کمے کوچ
کرنے والا ہوں۔ میں نے اس سے قریش کی دگر گوں حالت کا ذکر کیا اور کہا: ''ہم کھوہ
میں گھس کر بیٹے لومڑ کی طرح ہیں، جس پر پانی کا ڈول بہایا جائے تو وہ نکل بھائے۔''
عثمان بن طلحہ سے میں نے وہ بات بھی کہی جو صفوان اور عکر مہ سے کہہ آیا تھا۔ اس نے
فوراً آمادگی ظاہر کی اور میری ہمراہی میں مدینہ جانے کا عزم کرلیا۔ میں نے اس سے کہا:
''میں آج ہی گھر سے نکلا تھا اور مدینے روانہ ہونا چا ہتا تھا۔ یہ میری سواری بھی تیار ہو
کرراستے پررواں دواں ہے۔''

ہم نے طے کرلیا کہ کل یا جبے میں اکٹھے ہوں گے۔ وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے تو میراانظار کرے گا اور میں اس سے پہلے پہنچ جاؤں تو اس کا انتظار کروں گا۔ میں اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں قریش کو ہماری روانگی کاعلم نہ ہوجائے ،سحری کے

## و عدل والعانس عكام أبل حرى

وقت گرسے نکلا۔ پو پھوٹے سے پہلے ہم یا جج میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہم نے فوراً سفر کا آغاز کر دیا اور ہد ہ پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں عمرو بن العاص ملے۔ وہ اونٹ پرسوار تھے۔ انھوں نے ہمیں دیکھ کرکہا:

"قوم كومرحبا-كهال كااراده بي؟"

مم نے الٹاسوال کردیا: "آپ کدھرجارہے ہیں؟"

انھوں نے ہمارا سوال نظر انداز کرتے ہوئے، پھر سوال داغ دیا:

"اورآپ لوگ کہاں جارہے ہیں؟"

"اسلام قبول كرنے جارہے ہيں۔" ہم نے جواب ديا۔

انھوں نے خوش ہوکر کہا: ''یہی ارادہ میرا بھی ہے۔''

اب ہم نتیوں نے اکٹھے سفر شروع کیا اور مدینہ میں داخل ہوکر سواریاں حرہ کے باہر بھا دیں۔ رسول اللہ مٹالیا کے ہماری آمد کی اطلاع دی گئی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے خوشنما لباس زیب تن کیا اور رسول اللہ مٹالیا کے سے ملنے آیا۔ راستے میں بھائی ولید سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا: ''جیے۔ نبی مٹالیا کیا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا: ''جیے۔ نبی مٹالیا کیا ہے۔ وہ آپ کے آمنعلق بتایا گیا ہے۔ وہ آپ کی آمد سے بہت خوش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔''

ہم جلدی چلے، رسول الله طُلِيَّا نے مجھے دور سے آتے دیکھا تو مسکرائے اور میرے قریب آنے تک مسکراتے رہے۔ میں نے آپ کوسلام نبوت پیش کیا۔ آپ نے کشادہ روئی سے سلام کا جواب دیا۔

میں نے کہا: ''میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔''

اس پرآپ سَاللَيْظِ نے فرمایا:

## و الفاقد عالى والفاقد عام ليس المالين

''سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو ہدایت دی۔ میں نے آپ میں شعور کی روشنی دیکھی تھی۔ مجھے امید تھی کہ بیر روشنی آپ کو خیر ہی کی طرف لے جائے گی۔''\*\*

میں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! میں آپ کے خلاف جنگیں الوتا رہا اور جانتے ہو جھتے حق کی مخالفت کرتا رہا۔اللہ سے دعا سیجیے کہ وہ میرے گناہ بخش دے۔''

آپ مَنْ لَيْمُ نِے فرمایا:

«الْإِسْلَامُ يَجْبُ مَا كَانَ قَبْلَدُ»

''اسلام پچپلے گناہ مٹادیتا ہے۔'' 🎚

میں نے کہا:''یا رسول اللہ! اس کے باوجود، میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے'' آپ مُلَا لِلْمُ نے دعا کی:

''اے اللہ! خالد بن ولید کومعاف کر دے۔'''''

اس کے بعد سے خالد بن ولید رفائی اسلام کی ممتاز شخصیات میں شار کیے گئے۔
ان کے اسلام کی وجہوہ بالواسطہ پیغام بنا جورسول الله مٹائی کی طرف سے انھیں ملا تفارسول الله مٹائی کی اسلوب زندگی کیساعمہ اور حکمت بھراتھا۔ ہمیں بھی لوگوں پراثر انداز ہونے کے لیے یہی مہارتیں استعال کرنے کی ضرورت ہے۔ آس پاس کے لوگوں سے حسن ظن رکھتے ہوئے ان کی اچھائیاں تلاش سیجے جن میں ان کی برائیاں گم ہو جائیں۔
لوگوں کو آپ کی منصف مزاجی کا احساس ہوگا اور وہ آپ سے محبت کرنے کیس گے۔

و عنل والعالم عام اللي وي

''جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم اُن کی اچھائیاں بھی اسی طرح یاد رکھتے ہیں جیسے ان کی برائیاں نوٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہدایات پرعمل کریں گے۔''

الكبرى الترمذي، حديث: 2653. البداية والنهاية: 37/3. الطبقات الكبرى البن سعد: 394/7. الطبقات الكبرى البن سعد: 394/7. الطبقات الكبرى البن سعد: 395/7. الطبقات الكبرى البن سعد: 395/7. الطبقات الكبرى البن سعد: 7/395. الكبرى البن سعد: 7/395. الكبرى البن سعد: 7/395.



انسان سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ غلطی ہلکی ہویا بھاری اس کا تدارک ممکن ہے۔ ہاں جب غلطی شدید نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتو اس کا سو فیصد تدارک نہیں ہوسکتا، تاہم کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد غلطیوں کے ازالے کی کوشش نہیں کرتی۔ ایسے افراد کو دراصل یہ شک ہوتا ہے کہ وہ غلطی کے تدارک کی صلاحیت ہی سے محروم ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہم غلطیوں سے خمٹنے کے لیے تدارک کی صلاحیت ہی جو بجائے خودا یک غلطی ہوتا ہے۔ میرا بیٹا غلطی کر بیٹھتا ہے ایسا طریقہ استعال کرتے ہیں جو بجائے خودا یک غلطی کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیٹھتا ہوں کو میں اسے ڈانٹنا ہوں، شخت سست کہتا ہوں اور غلطی کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیش کرتا ہوں کہ وہ بجائے کہ کو یا اندھے کو یں میں جا پڑا ہے۔ نیتجناً وہ مایوس ہو کر غلطی ہی پر اڑا رہتا ہے اور ازالے کی کوشش نہیں کرتا۔

کبھی میری بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا میرا دوست غلطی کر بیٹھتا ہے تو اب میرا اخلاقی فرض ہے کہ اسے احساس دلاؤں کوئی بات نہیں، غلطی سرز دہوہی جاتی ہے۔ اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی راستہ کھلا ہے، غلطی کا تدارک آسان ہے اور حق کی طرف لوٹ جاؤ، باطل پر اڑے رہنے سے رجوع الی الحق بہر حال بہتر ہے۔ بیسب باتیں میں اُسے ذہن نشین کرا دوں تو بیاس کی اصلاح کا موثر ترین ذریعہ ثابت ہوگا۔

# Con Licht Still Still

ایک شخص نبی مَالِیْمُ کی خدمت میں ہجرت کی بیعت کرنے حاضر ہوا۔ اس نے کہا:

"میں والدین کوروتا چھوڑ کرآپ سے ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں۔" آپ نے اسے
سرزنش نہیں کی، نہ اس فعل کی تحقیر کی اور نہ اسے بے وقو فی کا طعنہ دیا۔ وہ آ دمی اچھی نیت
لے کرآیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ درست کر رہا ہے۔ آپ نے اسے یہ احساس دلاتے
ہوئے کہ فعطی کا تدارک آسان ہے، نہایت خوش دلی سے فرمایا:

''واپس جاؤاوروالدین کوجیسے رُلایا تھا ویسے ہنساؤ۔'' ﷺ پیکھہ کرآپ مُلائی اِنے بات ختم کردی۔

سے بہہ راپ بابیا ہے بات م روی۔

رسول اللہ مگالی کا لوگوں سے ایسا طرز عمل تھا جس سے ان کے اندر بھلائی کی رغبت بیں۔

بردھی تھی اور انھیں احساس ہوتا تھا کہ وہ غلطی کرنے کے باوجود خیر کے بہت قریب ہیں۔

یہاں میں ایک دلدوز واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہر چند ہمارے مطلب کی بات واقعے کے آخر میں ہے، قارئین کے فائدے کے لیے میں اسے از اوّل تا آخر نقل کر رہا ہوں۔

''رسول اللہ تکاٹی کی بیادت تھی کہ آپ جب بھی سفر پر نکلنے کا ارادہ کرتے، اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ جس بیوی کے نام قرعہ نکاتا وہ سفر میں آپ کے ہمراہ ہوتی۔ آپ نے غزوہ بنو مصطلق کے لیے روائی کا ارادہ کیا تو دستور کے مطابق ازواج کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ ام الموثنین عائشہ ڈاٹھ کے نام فکل، چنانچہ وہ آپ شکی ہودی کے ساتھ سفر پر نکلیں۔ بیچاب کا تم نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ عائشہ ڈاٹھ ہودی کے ساتھ سفر پر نکلیں سے بیان و دوبارہ ہودج میں ہودج سے نکل آئیں اور اپنی ضروریات پوری کرتیں۔ کوچ کا اعلان ہوتا تو دوبارہ ہودج میں سوار ہو جائیں۔ جنگ اختام کو پینی تو رسول اللہ مٹائی شکر کے ہمراہ واپس مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر ایک رسول اللہ مٹائی شکر کے ہمراہ واپس مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر ایک رسول اللہ مٹائی شکر کے ہمراہ واپس مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر ایک رسول اللہ مٹائی اور رات کا کچھ حصہ گزارا، پھر لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ لوگ اینا مال

#### رچی فلطی کا قدارک آمان ما کی دی وی

متاع اکھا کرنے گئے۔ عاکثہ وہ قضائے حاجت کے لیے ہود ج سے نکلیں۔ اُن کے عیں قیتی ہار تھا جس میں شہر ظفار کے تکینے جڑے تھے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہوئیں تو ہار گلے سے گرگیا لیکن آئیس پتا نہ چلا۔ وہ پڑاؤ میں پہنچیں اور ہود ج میں داخل ہونیں تو ہار گلے سے گرگیا لیکن آئیس پتا نہ چلا۔ وہ پڑاؤ میں پہنچیں اور ہود ج کا آغاز ہو چکا تھا اور لوگ آہتہ آہتہ چلئے گئے تھے۔ بیالئے پاؤں اسی جگہ گئیں جہاں ہار عائب ہوا تھا اور دریتک ہار تلاش کرتی رہیں۔ اُدھر لوگ آئے ، اُن کی ہود ج اٹھائی اور اونٹ پر سوار کر دی۔ انھوں نے سمجھا ام المونین ہود ج میں موجود ہیں، پھر اونٹ کی لگام تھا کی اور چل دیے۔ لکر چلا گیا۔ تلاش کرتی ہیں کہ میں پڑاؤ کی جگہ واپس آئی تو وہ ہاں ہوکا عالم تھا۔ لوگ جا چکے ہود ج شے۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں میری ہود ج اثری تھی۔ خیال تھا کہ لوگ ججے ہود ج شیں نہ پا کر ڈھونڈ تے ہوئے واپس آئیس گے۔ میں اپنا جلباب لیٹے پڑ رہی۔ بیٹھے بیٹے میں نہ پا کر ڈھونڈ تے ہوئے واپس آئیس گے۔ میں اپنا جلباب لیٹے پڑ رہی۔ بیٹھے بیٹھے آئھ لگ گئی۔ است میں صفوان بن معطل جوا ہے کسی کام کے سلسلے میں لشکر سے پیچے رہ شی سے آئے تھے، میرے پاس سے گزرے۔ انھوں نے سوتے ہوئے انسان کا ہیولا دیکھا تو قریب آئے اور جھے پیچان لیا۔ جاب کی فرضیت سے پہلے انھوں نے جھے دیکھا تھا۔ وہ قریب آئے اور جھے پیچان لیا۔ جاب کی فرضیت سے پہلے انھوں نے جھے دیکھا تھا۔ وہ دیکھا تھا۔

''انالله وانا اليه راجعون، رسول الله مَاليَّيْمُ كي موده نشين بي بي؟''

اُن کی آوازس کر میں جاگ اُٹھی اور اپنا چہرہ جلباب میں چھپالیا۔ واللہ! اُنھوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ان کے منہ سے انا للہ کے سوا کچھ نہیں سنا۔ اُنھوں نے اپنی سواری بٹھائی۔ میں سوار ہوگئ۔ اُنھوں نے لگام پکڑی اور لوگوں کی تلاش میں تیزی سے چل دیے۔ ضبح تک لوگ ہمیں نہیں ملے۔ اُنھیں میری گمشدگی کاعلم نہیں ہوا تھا۔ صبح

# Con Licht Still Still

ہوئی تو ہم لوگوں کے پاس پنچے۔انھوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ بہتان طرازوں نے جو کہنا تھا، کہا۔لشکر میں ہلچل چچ گئی۔واللہ! مجھےلوگوں کی کسی بات کا پتانہ چلا، پھر ہم مدینہ آگئے۔

مدینہ آتے ہی میں بیار پڑگئ اور میری بیاری نے شدت اختیار کرلی۔ لوگوں نے جو باتیں کیں، ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ بات نبی سُلُیْمُ اور میرے والدین تک پُنِیْج چکی تھی، کیکن میرے سامنے اُنھوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں! رسول الله سُلُیْمُ کُلُم کی میں بیار ہوا کرتی تو کا مجھ سے لطافت وشفقت کا جو معاملہ پہلے تھا، اب نہیں رہا تھا۔ پہلے میں بیار ہوا کرتی تو آپ مجھ پر بہت شفقت کرتے اور میرا بہت خیال رکھتے۔ اب کی بار ایسا نہیں تھا۔ آپ میری خبر لینے آتے تو والدہ سے صرف اتنا پوچھتے:

''وه کیسی ہے؟''

اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں محسوس کی اور آپ تالیکی کی اور آپ تالیکی کی اور آپ تالیکی کی بے رخی دیکھ کر کہا: ''اے اللہ کے رسول! آپ اجازت دیں تو والدہ کے ہاں چلی جاؤں؟'' آپ نے فرمایا:

''کوئی حرج نہیں۔''

میں والدہ کے ہاں چلی گئی۔ جھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا قیامت گزر چکی ہے۔ ہیں سے کچھ اوپر را تیں گزریں تو میری نقابت بہت بڑھ گئی۔ ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ میرے ساتھ ابو بکر ڈٹاٹئؤ کی خالہ کی بیٹی ام مسطح تھیں۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں کہ چا در کا بلو پاؤں کے نیچ آیا اور گرتے گرتے بچیں۔ ان کے منہ سے نکلا: "مسطح تباہ ہو۔" میں بولی: واللہ! آپ نے بُری بات کہی۔ آپ ایسے شخص کو گالی دیتی ہیں جو بدر میں شامل تھا؟" انھوں نے کہا: "اری! تو نے سنانہیں اس نے کیا کہا ہے؟ بنت ابی بکر جو بدر میں شامل تھا؟" انھوں نے کہا: "اری! تو نے سنانہیں اس نے کیا کہا ہے؟ بنت ابی بکر



## و المنافئ المال الم

تختے وہ بات نہیں معلوم؟ " ' ' کون سی بات؟ ' میں نے جیران ہوکر او چھا۔ اس پر بہتان طراز وں نے جو کچھ کہا تھا، انھوں نے مجھے کہ سنایا۔ میں نے تجب سے بو چھا: ' کیا یہ باتیں کی گئی ہیں۔ ' واللہ! یہ بین کر مجھے باتیں کی گئی ہیں۔ ' واللہ! یہ بین کر مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ میں حاجت واجت سب بھول گئی اور النے پاؤں گھر واپس آگئ۔ میری بینا ہوش نہ رہا۔ میں حاجت واجت سب بھول گئی اور النے پاؤں گھر واپس آگئ۔ میری بیناری میں اضافہ ہوگیا۔ واللہ! میں روتی رہی۔ اتنا روئی، اتنا روئی کہ محسوس ہوتا تھا کلیجا بھوٹ جائے گا۔ میں نے والدہ سے کہا: ''اللہ آپ کومعاف کرے، لوگوں نے اتنی باتیں کیس اور آپ نے جھے کچھ نہیں بتایا۔ ' انھوں نے کہا: ''بیٹی! حوصلہ کر۔ کسی مرد کے پاس کوئی خوب صورت عورت ہواور وہ اس سے محبت کرتا ہواور اس کی سوتیں بھی ہوں تو وہ ضرور باتیں بناتی ہیں اور لوگ بھی باتیں کرتے ہیں۔ ' میں نے کہا: ''سجان اللہ! لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟'' میں اس رات ضبح تک روتی رہی۔ نہ آ نسو تھمنے کا نام لیتے تھا اور نے یہ باتیں کی ہیں؟'' میں اس رات ضبح تک روتی رہی۔ نہ آ نسو تھمنے کا نام لیتے تھا اور نہ میں نے نیندکا سرمہ ڈالا۔ ضبح بھی روتی رہی۔

اُدھر رسول اللہ مُنالِیَّا پر بھی عائشہ ڈالٹی کے متعلق کی گئی یہ باتیں بہت شاق گزری تھیں۔ آپ جیران تھے کہ کیا کریں۔ نہ جبریل کو بھیجا جا رہا تھا نہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ معاطے نے طول پکڑا تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور کہا:

''اے لوگو! چند آ دمیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پریشان کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جن کے کہنے کا اُنھیں کوئی حق نہیں۔ واللہ! میں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کچھ جانتا ہوں اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں اور وہ ایک آدمی میں خیر وہ ایک آئی میں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آیا میرے ہمراہ ہی آیا۔'' کے سوا پچھ نیس جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آیا میرے ہمراہ ہی آیا۔'' کے سول اللہ مُنالِیُا نے یہ بات کہی تو اوں کے امیر سعد بن معاذ کھڑ ہے ہوئے اور بولے: رسول اللہ مُنالِیُا نے یہ بات کہی تو اوس کے امیر سعد بن معاذ کھڑ ہے ہوئے اور بولے:



# Con Licht Still Still

''اے اللہ کے رسول! اگر بیلوگ اوس سے ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ان سے نمٹ لیس گے۔ اگر ان کا تعلق ہمار ہے خزرجی بھائیوں سے ہے تو آپ تھم کریں، واللہ! بیات کے اہل ہیں کہ ان کی گردنیں ماری جائیں۔''

خزرج کے امیر سعد بن عبادہ نے جوایک نیک آدمی تھے لیکن انھیں قبا کلی حمیت نے آلیا، یہ بات سی تو کھڑے ہوئے اور کہا: ''اللہ کی قتم! آپ نے غلط کہا ہے۔ ان کی گردنیں نہیں ماری جائیں گی۔ واللہ! آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہتان طرازوں کا تعلق خزرج سے ہے۔ اگر وہ آپ کی قوم سے ہوتے تو آپ یہ بات ہرگز نہ کہتے۔''

بات ہر رنہ ہے۔
اس پر اُسید بن تُحفیر نے کہا: '' آپ نے بھی غلط بات کہی ہے۔ واللہ ہم آخیں قتل کریں گے۔ آپ منافق ہیں، اسی لیے منافقین کی طرف داری کرتے ہیں۔'

لوگ مشتعل ہو گئے اور قریب تھا کہ تھم گھا ہوجاتے۔ رسول اللہ عَلَیْمُ منبر پر کھڑے تھے۔ آپ اُخیس سمجھاتے بجھاتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ عَلَیْمُ اُخیس سمجھاتے بجھاتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ عَلَیْمُ اُخیس سمجھاتے ہے بعد کوئی بات نہ کہی اور چپ چاپ گھر چلے گئے۔

رسول اللہ عَلَیْمُ نے جب بید دیکھا کہ عوام کی طرف سے اس مسئلے کا کوئی مناسب حل سامنے نہیں آیا تو آپ نے اہل بیت اور خاص خاص افراد سے مشورہ کرنے کا ارادہ کیا۔

ما منے نہیں آیا تو آپ نے اہل بیت اور خاص خاص افراد سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے عاکشہ مُنظی کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ''یا رسول اللہ! آپ کے گھر والوں کے متعلق ہم عاکشہ مُنظی کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ''یا رسول اللہ! آپ کے گھر والوں کے متعلق ہم عملائی اوراجھائی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ یہ جھوٹ اور باطل ہے۔''

علی ٹاٹیؤ نے کہا: ''یا رسول اللہ! عورتوں کی کمی نہیں۔ آپ اور شادی بھی کر سکتے ہیں۔ لونڈی سے یو چیر کیجے۔ وہ آپ سے سے بولے گی۔''

## ر چې نظي کا تدارک آمان يو کې کې د

رسول الله مَثَاثِيَّةً نے بربرہ کوآ واز دی اور دریافت کیا: ''بربرہ! عائشہ کی طرف سے شمصیں کسی بات کا شک گزرا؟''

بریرہ نے جواب دیا: ''نہیں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کو تق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، واللہ! میں بھلائی کے سوا کچھنہیں جانتی۔ عائشہ میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آیا، ہاں! وہ نوعمر لڑکی ہے۔ میں آٹا گوندھ کر رکھتی اور اس سے کہتی کہ آٹے کا خیال رکھنا تو وہ اسے چھوڑ کر سوجاتی اور بکری آگر آٹا کھا جاتی۔''

یہاں بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آپ مگائی عائشہ دھی کی طرف متوجہ ہوئے۔ عائشہ دھی کہتی ہیں: ''میں سارا دن روتی رہی۔ نہآ نسو تھے تھے اور نہ میں نے نیند کا سرمہ ڈالا، پھر رات بھی روتے روتے گزری۔ نہآ نسور کتے تھے اور نہ میں نے نیند کا سرمہ ڈالا۔ میرے والدین تو یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ رور وکر میرا کلیجا بھٹ جائے گا۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم ابو بكر وَلِنَّوْ كَ هُر كَتْ - اجازت طلب كى - عائشہ كے پاس كمر ك ميں گئے - ان كے قريب ابو بكر وَلِنَّوْ، عائشہ كى والدہ اورايك انصارى عورت بيٹھى تھى - جب سے لوگوں نے باتيں كى تھيں، رسول الله مَنْ اللَّهُم بہلى بار ابو بكر كے همر آئے تھے - ايك مہينے سے آپ مَنْ اللَّهُم نَهُم بين ويكھى تھى اوراب تك وى بھى نہيں آئى مہينے سے آپ مَنْ اللَّهُم نَهُم بين كَلَّ بھى نہيں ديكھى تھى اوراب تك وى بھى نہيں آئى تھى ۔ عائشہ ولائي بستر پر دراز تھيں - روروكر بُرا حال تھا - نبى مَنْ اللَّهُم بيتے، الله كى حمدو ثنا لكيس - ان كے قريب بيٹھى عورت بھى رونے لكى - رسول الله مَنْ اللَّهُم بيتے، الله كى حمدو ثنا بيان كى اور كہا:

''اما بعد۔عائشہ! مجھے تمھارے بارے میں بیاور یہ بات پیچی ہے۔'' آپ نے بہتان طرازوں کی طرف سے پھیلائی گئی باتوں کا تذکرہ کیا، پھرآپ نے انھیں بتانا چاہا کہانسان کیسی بھی غلطی کر بیٹھے،اس کا تدارک مشکل نہیں۔آپ نے فرمایا:

# Containing the

''اگرتم بے گناہ ہوتو اللہ معصیں بے گناہ ثابت کردےگا۔اوراگرتم سے گناہ ہوگیا ہے تو اللہ سے تو بہ کرواور اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر کے تو بہ کر لے تو اللہ اس کی تو بہ قبول کرتا ہے۔'' آپ مَالِیْم نے عائشہ ڈالٹیا کے سامنے لطمی کے ازالے کا نہایت آسان حل پیش کیا۔ عائشہ ڈالٹیا بتاتی ہیں:

''رسول الله طَالِيُّةِ نِ اپنی بات ختم کی تو میرے آنسوکھم گئے۔ اب ایک قطرہ بھی آنسووک کا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں والدین کا انتظار کرتی رہی کہ وہ میری طرف سے رسول الله طَالِيُّةِ کوجواب دیں لیکن وہ نہیں بولے۔

میں نے والد سے کہا: ''میری طرف سے رسول الله (مُنَالِیّمُ) کو جواب دیجے۔''
والد نے کہا: ''واللہ! میں نہیں جانتا کہ رسول الله (مُنَالِیّمُ) سے کیا کہوں۔''
میں نے والدہ سے کہا: میری طرف سے رسول الله (مُنَالِیّمُ) کو جواب دو۔''
والدہ نے بھی کہا: ''واللہ! مجھے معلوم نہیں کہ رسول الله (مُنَالِیّمُ) سے کیا کہوں۔''
واللہ! ان دنوں کسی گھر پر ایسی مصیبت نازل نہیں ہوئی تھی جو ابو بکر ڈٹائیُو کے گھر پر آئی تھی۔ میرے والدین خاموش ہو گئے تو میں رو پڑی، پھر میں نے کہا:
میں۔ میرے والدین خاموش ہو گئے تو میں رو پڑی، پھر میں نے کہا:
د منہیں، اللہ کی قسم! آپ نے جو پچھ بتایا میں اس کے بارے میں اللہ سے بھی تو بنہیں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سی اور سی یہاں تک کہ آپ کے دلوں میں بیٹے گئی اور آپ نے اسے بھی جو لیا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات سی نہیں ما نیں گے۔ اور اگر میں آپ کے رو ہروکسی گناہ کا اعتراف کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کے میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کے میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کے میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کے میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کے میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کے میں بے گناہ ہوں تو آپ میں آپ کے رو ہروکسی گناہ کا اعتراف کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کی میں بے گناہ ہوں تو آپ میں بیری بات کی میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کی میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کی میں بے گناہ ہوں تو آپ کی جون مثال نہیں میں بیری جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ کی جون مثال نہیں میں بی کی کوئی مثال نہیں بیری بات کی کوئی مثال نہیں بیری

## على المال الم

سوائے ابو پوسف کے، انھوں نے کہا تھا:

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيْكُ اللَّهُ الْمُشْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞

''اب صرِ جمیل ہی ہے۔ اور جو پھھتم لوگ بیان کرتے ہواس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔''

عائشہ ٹاٹھ کہتی ہیں: ''پھر میں رخ پھیر کراپنے بستر پر لیٹ گی۔ واللہ میں جانی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اوراللہ بھی مجھے بے گناہ ثابت کر دے گا۔ لیکن واللہ! میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں وتی اترے گی جس کی خلاوت کی جاتی رہے گی۔ میرا معاملہ اس سے زیادہ حقیر تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کلام کرتا جس کی خلاوت کی معاملہ اس سے زیادہ حقیر تھا کہ اللہ تالیٰ کے اللہ تالیٰ کے اس کے بارے میں دکھا دیا جائے گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ واللہ! رسول اللہ تالیٰ کے ہیں بیٹھے تھے، گھر والوں میں سے بھی کوئی نہیں نکلا تھا کہ ہوں۔ واللہ! رسول اللہ تالیٰ کے ہیں بیٹھے تھے، گھر والوں میں سے بھی کوئی نہیں نکلا تھا کہ ہیں آپ پر اللہ کی طرف سے وہی کیفیت طاری ہوئی جس میں وجی نازل ہوتی ہے۔ میں نے بی تکا ہوں اوراللہ مجھے رظام نہیں کرے گا۔ اور میرے والدین، اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں عائشہ ٹاٹھ کی جان ہے! رسول اللہ تالیٰ پر وتی کی کیفیت طاری تھی کہ مجھے گیاتھ میں عائشہ ٹاٹھ کی جان ہے! رسول اللہ تالیٰ پر وتی کی کیفیت طاری تھی کہ مجھے گان ہوا کہ ان کو کو کی جانے کی جانے گی۔ آھیں ڈرتھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے بھی اس بات کی تھد این نہی جانے گی۔ آھیں ڈرتھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے بھی کیاتھ میں جانے جو لوگوں نے کہی تھی۔ رسول اللہ تالیٰ وقی کی کیفیت سے کیاتھ میں جانے جو کوگوں نے کہی تھی۔ رسول اللہ تالیٰ وقی کی کیفیت سے نکلے تو مسکراتے ہوئے جرے کا

پیدنه صاف کرنے لگے۔ پہلی بات آپ مُنالِیمُ نے یہ کی:
"عاکشہ! خوش ہوجاؤ۔اللّٰدعزوجل نے تمھاری بے گناہی (براءت) اتاری ہے۔ "
میں نے کہا: "الحمد للّٰد۔ "

## ن الله المالكة المالكة

## اسسليل مين الله تعالى في بير آيات نازل كي تعين:

﴿ إِنَّ الْنَهِ اِنْ جَاءُو بِالْإِفْلِي عَصْبَةً قِنْنَكُوْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُوْ بِلَى هُوَ خَيْرُ لَكُوْ الْنَهِ عَلَى الْمُو الْمَعْرَ وَالَّذِي اَمْرِي فَيْهُمْ مَا الْنَسَبَ مِنَ الْاِنْمُ وَالَّذِي وَالْهُو مِنْ كَبُرَ الْمِنْهُمُ لَمَا الْنَسَبَ مِنَ الْاِنْمُ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَة مِنْهُمُ لَكُو عَلَيْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِالنَّفِيهِمُ لَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

" بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑلائے ہیں تمھی سے آیک ٹولہ ہیں۔اسے اپنے میں شرنہ مجھو بلکہ یہ تمھارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمے داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذا بے ظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ بیصر تکے بہتان ہے۔ وہ لوگ (اپنے الزام کے جوت میں) چوں نہ کہہ دیا کہ بیصر تکے بہتان ہے۔ وہ لوگ (اپنے الزام کے جوت میں) چھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی

#### اس کے بعد اللہ نے ان الفاظ میں وعید سنائی:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَن تَعْنِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امْنُوا لَهُمْ عَدَابُ الدِّمْ الدَّمْ اللَّهُ الدُّونَ اللَّهُ عَدَابُ الدَّمْ اللَّهُ اللَّ

''جولوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں فخش تھیلے ان کے لیے دُنیا و آخرت میں المناک عذاب ہے۔اللہ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔''ﷺ پھر رسول اللہ مُلاَیْلِمُ لوگوں کے یاس گئے۔قرآن کی بیرآیات اُن کے سامنے تلاوت



#### رچى فلطى كا تدارك آمان ما كين شي

کیں، پھر جھوٹا الزام لگانے والوں پر حدقذف جاری کی۔ اللہ اس لیے غلطی کرنے والے کو مریض سجھیں جسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ وہ آپ کی بے جاتختی سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ آپ اس کی غلطی پر خوش ہیں۔ اچھا طبیب وہی ہے جسے مریضوں کی صحت کی فکر خود ان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔

رسول الله مَالِينَا مِنْ فَيْمِ فِي مَاما!

''میری اورلوگوں کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ روشنی ہوئی تو پروانے آگ میں گرنے لگے، وہ آ دمی انھیں آگ سے نکالتا رہا۔ اس کے باوجود وہ آ دمی پر غالب آ گئے اور آگ میں گرتے رہے۔ میں تمھارے دامن پکڑ پکڑ کر آگ میں جانے سے روک رہا ہوں اور تم دامن چھڑ احجھڑ اکر آگ میں جاتے ہو۔''

Lange J

' جمی کھار ایبا ہوتا ہے کہ غلطیوں سے خمٹنے کا طریقہ بجائے خود غلطی سے زیادہ سکین ہوتا ہے۔''

<sup>■</sup> سنن أبي داود ، حديث: 2528 ، وسنن النسائي ، حديث: 4168. ﴿ يوسف 18:12. ﴿ النور 18:12. ﴿ النور 19:24. ﴿ النور 19:24. ﴿ صحيح البخاري ، حديث: 2661 ، وصحيح مسلم ، حديث: 2770 ، ومسند أحمد: 35/3 ، والبداية والنهاية: 4/161-165. ﴿ صحيح البخاري ، حديث: 3426 ، وصحيح مسلم ، حديث: 2284. ﴿





جس طرح لوگوں کے مزاج اور شکلیں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح ان کے نقطہ ہائے نظر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے جو ایک فطری امر ہے۔ چنانچہ جب آپ کومحسوں ہو کہ فلاں شخص غلطی کر رہا ہے اور آپ خیر خواہی کی غرض سے غلطی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا تو آپ اس کا نام دشمنوں کی فہرست میں درج نہ کریں۔ حتی الامکان معاملات کو وسیع الظرفی سے لیں۔

مثال کے طور پر آپ اپنے شاگرد کی غلطی پر اسے خبر دار کرتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی تسلیم خبیں کرتا۔ آپ اس سے دوستی کو دشمنی میں نہ بدلیں اور اس سے اپنے خوشگوار تعلقات جاری رکھیں۔ ہوسکتا ہے آپ کے مثبت طرزِ عمل سے وہ مزید غلطیوں کا شکار نہ ہو۔ یا در کھیے، چھوٹے شر کے بدلے برا شرمول نہ لیں۔ آپ لوگوں سے تعامل میں اسی وسیح الظرفی کا مظاہرہ کریں گے اور چھوٹی موٹی باتوں پر ناراض ہونے کی عادت ترک کریں گے وارچھوٹی موٹی باتوں پر ناراض ہونے کی عادت ترک کریں گے تو آچھی زندگی آپ کا مقدر ہوگی۔

عائشہ و الله علی بناتی ہیں: "رسول الله علی الله علی الله علی فیات کے لیے بھی انتقام نہیں لیا۔ نہ میں کسی عورت یا غلام کواپنے ہاتھ سے مارا، الله کہ جہاد فی سبیل الله کے میدان میں ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ کو گزند پہنچایا گیا ہواور آپ نے اس کا انتقام لیا ہو۔ ہاں اللہ کے ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ کو گزند پہنچایا گیا ہواور آپ نے اس کا انتقام لیا ہو۔ ہاں اللہ کے

#### C 2116/11 ( )

محارم میں سے کسی شے کی بے حرمتی کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔'' رسول الله مَاليَّمُ صرف الله ك ليه ناراض موتے تھے۔ آپ نصیحت كرتے اور نصیحت قبول نہ کی جاتی تو معاملے کونری سے لیتے کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول الله مَثَاثِيَا فِي نَصْم كي حدود يروا قع تبوك كاسفر كيا\_ وہاں پہنچ كرآ ي نے دحيه كلبي والنَّهُ کوشاہ روم ہرقل کی طرف بھیجا۔ دحیہ کلبی ڈاٹھ ہرقل کے دربار میں پہنچے اور رسول الله مَاللَّيْمُ ا کا خط اس کے حوالے کیا۔ ہرقل نے خط پڑھا تو مشورے کے لیے روم کے بشب اور یا در یوں کو بلا بھیجا۔ وہ جمع ہوئے تو شاہی محل کا دروازہ بند کرا دیا اوران سے کہا: '' آپ و مکھ رہے ہیں کہ یہ آ دمی (اشارہ رسول الله مَاللَّهُ مَا كُلُون تَفا) كہاں تك آپہنچا ہے۔ اس نے پیرخط ارسال کیا ہے جس میں تین باتوں کی دعوت دی گئی ہے۔ ① اس کے دین میں داخل ہوکراس کی پیروی کا اقرار کرلیں۔

یااے زمین کا خراج ادا کریں اور زمین ہمارے پاس رہے گی۔

🗈 یا پھر جنگ کے لیے تیار ہوجا کیں۔

برقل نے کہا: ''واللہ! آپ اپنی کتابوں میں رام صیلے ہیں کہ میخص ہماری زمین چھین لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے دین میں داخل ہوکراس کے پیروکار بن جائیں یا اسے خراج ادا کیا کریں۔"

یا در یوں نے یہ بات سی تو سخت اشتعال میں آگئے۔ انھوں نے کہا: '' آپ ہمیں نھرانیت چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہم حجاز سے آئے ہوئے ایک اعرابی کے غلام بن جائيں؟

یا در بوں کا بیجواب سن کر ہرقل نادم ہوا کہ بیخط انھیں سنا کراس نے گناہ کاار تکاب کیا ہے۔ یا در یوں کوسلطنت میں بالا دستی اورا کثریت کی حمایت حاصل تھی۔ ہرقل جانتا تھا کہ

#### C 50 200/10 52)

پادری اس کے خلاف نکل کھڑ ہے ہوئے تو سارے روم میں بغاوت پھیل جائے گی۔اس نے یا دریوں کواطمینان دلاتے ہوئے کہا:

''میں تو یونہی آپ کوآ زمار ہاتھا کہ آپ دین پر کتنے پختہ ہیں۔''

ہرقل کو یقین تھا کہ محمد علی ہی وہ رسول ہیں جن کی عیسیٰ علی ان بشارت دی تھی۔اس نے اپنا یقین پختہ کرنے کے لیے نصرانی عرب کے قبیلے '' تجیب'' کا ایک آدمی بلوایا اور اس سے کہا: ''میرے پاس کوئی ایسا آدمی لاؤجو بات یادر کھتا ہواور عربی زبان بولتا ہو۔ میں اسے اس نبی کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجنا جا ہتا ہوں۔''

تجیبی گیا اور نصرانی عرب ہی کے قبیلے''بنوتنوخ'' کا ایک آ دمی ساتھ لایا۔ ہرقل نے اپنا خط توخی کے حوالے کیا اور کہا:''میرا پیدخط اس شخص کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتیں سنوتو تین چیزیں نوٹ کرو:

- 🗈 بیدد میموکه کیاوه اُس خط کے بارے میں کچھ کہتا ہے جو مجھے بھیجا تھا۔
  - یہ بھی خیال رکھو کہ وہ میرا خط پڑھ کررات کا ذکر کرتا ہے۔
    - ③ اُس کی کمر پر دیکھنا، کوئی نامانوس شےنظر آتی ہے؟

تنوخی خط لے کر تبوک پہنچا۔ رسول الله مظالیم صحابہ کرام شالیم کے درمیان پانی کے چشمے پر بیٹھے تھے۔اُسے بتایا گیا تو وہ آ کے بڑھا اور رسول الله مظالیم کے روبرو بیٹھ گیا۔ اُس نے آپ کو ہرقل کا خط دیا۔ آپ نے خط پکڑ کر گود میں رکھ لیا اور دریافت کیا:

"م كہال سے ہو؟"

''میں بنوتنوخ سے ہول۔'' تنوخی نے جواب دیا۔

رسول الله مَنَاتِينَ فِي فِي مِاما:

"كيا مصين اپنے والدابراہيم كے دين"اسلام حدثي "سے كوئى رغبت ہے؟"

#### CS 2115/10 52

تنوخی نے صاف جواب دیا: ''میں ایک قوم کا نمائندہ ہوں۔ میں اپنی قوم کے دین پر قائم رہوں گا، یہاں تک کہ اُن کے پاس لوٹ جاؤں۔'' رسول الله مَا اللهُ مَا اللهِ عَلَا تعصب دیکھا تو نہ غصے ہوئے اور نہ کوئی مشکل کھڑی کی بلکہ

رسول الله مَنَالِيَّةُ نِهُ عَلا تعصب دیکھا تو نہ عُصے ہوئے اور نہ کوئی مشکل کھڑی کی بلکہ ہنس کر فرمایا:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مِنْ آخَبُبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِئُ مِنْ يَشَاءُهُ وَهُوَ آعْلُمُ بِالنَّهُ تَدِينُ ۞ ﴾

''تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ ہدایت حاصل کرنے والوں کوخوب اچھی طرح جانتا ہے؟'' ﷺ پھر آپ نے اطمینان سے کہا:'' تنوخی صاحب! میں نے کسری کو خط کھھا تھالیکن اُس نے خط چاک کر دیا۔ اللہ بھی اُسے اور اُس کی سلطنت کو چاک کرے گا۔ پھر میں نے نے خط چاک کر دیا۔ اللہ بھی اُسے اور اُس کی سلطنت کو چاک کرے گا۔ پھر میں نے

نے خط چاک کر دیا۔ اللہ بھی اُسے اور اُس کی سلطنت کو چاک کرے گا۔ پھر میں نے خط چاک کرے گا۔ پھر میں نے خیاشی (بیاضحمہ نہیں تھا) کوخط کھا۔اُس نے خط پھاڑ ڈالا۔اللہ اسے اور اُس کی سلطنت کو پھاڑ ڈالے گا۔اب میں نے تمھارے صاحب کوخط لکھا تو اُس نے خط سنجال لیا۔ جب

تک زندگی میں ذراسی بھی خیر باقی ہےلوگ اُس کی طرف سے بختیاں جھیلیں گے۔'' تنخی نیدار میں کا د'' اُن تنس لائیں میں میں کا میدائی جس سے متعلق مجھ

تنوخی نے دل میں کہا: ''یہ اُن تین باتوں میں سے ایک ہوئی جس کے متعلق مجھے میرے صاحب نے وصیت کی تھی۔''

اُس نے یادد ہانی کے لیے ترکش سے تیرنکالا اوراُس سے تلوار کی ایک جانب یہ بات لکھ لی۔رسول اللہ مَانِیْنِیْم نے خط بائیں طرف کھڑے آ دی کو دیا۔ تنوخی نے بوچھا:

''آپ کے خطوط کون پڑھ کے سنا تا ہے؟''

صحابهٔ کرام نے بتایا: ''معاوییہ''

معاویہ والنون خط ریا ہنا شروع کیا۔ ہرال نے نبی مالیا کم کو مخاطب کر کے لکھا تھا:

#### こうといりの つくこ

''آپ جھے جنت کی طرف بلاتے ہیں جس کی چوڑائی آسان وزمین کے برابر اور جو متعین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھرآ گ کہاں ہے؟''اس پررسول اللہ مُنَالِیْمُ نے فرمایا:
''جب دن نکل آئے تو رات کہاں جاتی ہے؟''
تنوخی چونک اُٹھا کہ یہ دوسری بات ہوئی جے نوٹ کرنے کے لیے ہرقل نے کہا تھا۔
اُس نے ترکش سے تیر نکالا اور تلوار کی میان پر یہ بات درج کرلی۔
معاویہ دُولٹُونو کو ہو کے سنا چکے تو رسول اللہ مَنَالِیُمْ تنوخی کی طرف متوجہ ہوئے جس نے آپ کی نصیحت پر کان نہیں دھرا تھا اور دینِ اسلام قبول کرنے پر آ مادہ نہیں ہوا تھا۔
آپ کی نصیحت پر کان نہیں دھرا تھا اور دینِ اسلام قبول کرنے پر آ مادہ نہیں ہوا تھا۔
آپ کی نصیحت بر کان نہیں دھرا تھا اور دینِ اسلام قبول کرنے پر آ مادہ نہیں ہوا تھا۔

''نقیناً تمھاراحق بنتا ہے۔تم سفیر ہو۔ ہم شمصیں کیا تخفہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہماری حالت تمھاراحق بنتا ہے۔ ہم سفیر ہو۔ ہم شمصیں کیا تخفہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہماری حالت تمھارے سامنے ہے کہ مسافر ہیں اور کھلے صحرامیں بیٹھے ہیں۔'' عثان دلائے واللہ کے رسول! اسے میں تخفہ دیتا ہوں۔'' میں کہہ کرعثان اٹھے، اپنا سامان کھولا اور ایک خوشنما پوشاک لا کر تنوخی کی گود میں ڈال دی۔

رسول الله مَّلَيْنَا صحابه کرام سے مخاطب ہوئے اور کہا:

"اس آ دمی کی ضیافت کون کرے گا؟"

ایک انصاری نوجوان بولا: "میں کروں گا۔"

انصاری نوجوان تنوخی کو لے کرچل دیا۔ تنوخی کا ذہن اُس تیسری بات کے گردگھوم رہا

تقاجس کے متعلق ہرقل نے اُسے تاکید کی تھی۔ وہ دونوں چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ

رسول الله مَّلِیْنِ اِنے تنوخی کو آواز دی:

"تنوخ کے بھائی! ذرا إدهر آنا۔"

CS 2115/19 (SC)

تنوخی آیا تو آپ نے کمر پر لپٹی چا در ہٹا دی اور فرمایا:
''اب جس کا تنصیں کہا گیا تھا وہ بات بھی دیکھ لو۔''
تنوخی کہتا ہے:''میں نے رسول الله مَالِیْلِم کی کمر دیکھی۔ کندھے کے گوشت پر موٹی اکبھری ہوئی کھال کی شکل میں مہر نبوت تھی۔''

حال

''مقصدیہ ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کا تدارک کریں۔ بیشر طنہیں کہ وہ آپ کے سامنے غلطیاں ٹھیک کریں ، اس لیے غصے میں نہ آئیں۔''

🌋 صحيح البخاري، حديث:3560 وصحيح مسلم، حديث:2327. 🗷 القصص 56:28.

🗷 مسند أحمد 443,442/3. يرحديث ضعيف بـ



آپ لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے اپنی مرضی کا سلوک کرتے ہیں۔ عام طور پر اُن کا روبیہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں تو وہ بھی جوابا آپ کا استقبال خندہ روئی سے کرے۔ بلکہ بعض افراد برگمانی کا شکار ہو کر طیش میں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں: "آپ کیوں ہنتے ہیں؟"

یہ بھی لازمی نہیں کہ آپ جس شخص سے لطافت بھرے لہجے میں بات کریں، اُس کی تعریف کریں اُس کی تعریف کریں یا اُس کی ہاں میں ہاں ملائیں وہ آپ سے بھی یہی طرز عمل اختیار کرے۔
اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرح اخلاق و عادات کی بھی تقسیم کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں منج ربانی ہے :

﴿ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّعَةُ م إِذْ فَعُ بِالَّتِي هِي آخَسَنُ قَادًا الَّذِي فَ الْمَسْنُ وَاذَا الَّذِي فَي اَحْسَنُ قَادًا الَّذِي فَ الْمُسْتُونُ وَلَا اللَّهِ فَي الْحَسَنُ وَالْمَا اللَّهِ فَي الْمُسْتُونُ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَي خَبِيدُ ﴿ ﴾ وَلَنْ اللَّهُ وَلَي خَبِيدُ ﴿ ﴾ وَلَنْ اللَّهُ وَلَيْ خَبِيدُ وَ ﴾

"اچھائی اور برائی برابرنہیں، (برائی کو) اُس (نیکی) سے دفع کرو جو بہترین ہے۔ تو یکا یک وہ جو بہترین ہے۔ تو یکا یک وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان عداوت ہے، الیا ہو گا جیسے دلی دوست ہے۔ "

#### ر يالكابلالهاليات وي

کے اور نہ اصلاح ہی کا دکوئی طریقہ اُن کے بارے میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ایسے افراد سے خطنے کا طریق کار کوئی طریقہ اُن کے بارے میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ایسے افراد سے خطنے کا طریق کار یہ ہے کہ یا تو اُن کی بدمزاجی صبر سے برداشت کی جائے یا اُنھیں خیر باد کہد دیا جائے۔ حکایت ہے کہ اشعب نامی ایک آ دمی کسی تاجر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ تاجر نے ہر خدمت انجام دی۔ اینے اور اشعب کے تمام کام وہ خود کرتا۔ سامان اتارنا، جانوروں کو پانی پلانا، ککڑیاں جع کرنا، کھانا ہوا بنانا اور اس جیسے دیگر چھوٹے موٹے کام وہی کرتا رہا اور اکتاب کا شکار ہوگیا۔ واپسی پر وہ ایک جگہ دو پہر کا کھانا کھانے اتر ۔ اشعب اطمینان سے زمین پر لیٹ گیا اور آ رام کرنے لگا۔ تاجر نے سارا سامان اتارا اور اشعب اطمینان سے زمین پر لیٹ گیا اور آ رام کرنے لگا۔ تاجر نے سارا سامان اتارا اور اشعب نے سے خاطب ہوکر کہنے لگا: ''اٹھو، لکڑیاں جع کرو۔ میں گوشت بنا تا ہوں۔'' اشعب نے جواب دیا: ''واللہ! میں تو سفر کی تھکا وٹ سے چور ہوں۔''

تا جرخود ہی اٹھا، ککڑیاں اکٹھی کیں اور اشعب سے کہا: ''اٹھ کر آگ جلاؤ۔'' اُس نے کہا: ''دھویں کے قریب جاؤں تو سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔'' تا جرنے آگ بھی جلائی، پھراشعب سے کہا: ''اچھا! گوشت بنانے میں میری مدد کرو۔'' اشعب ڈھٹائی سے بولا: ''ارے وہ کیوں؟ میرے ہاتھ میں چھری لگ گئی تو اُس کا

تاجر نے اکیلے گوشت بنایا، پھراشعب سے کہنے لگا: ''اشعب! اٹھو، گوشت ہانڈی میں ڈالواور کھانا پکاؤ۔''

اشعب نے کہا: ' کھانا لکاتے ہوئے بار بار ہنڈیا دیکھنی پڑتی ہے۔ مجھ سے بینیں ہوتا۔'' تاجر بے چارے نے یہ کام بھی اپنے سرلیا۔ کھانا تیار ہوا تو وہ تھک کر لیٹ گیا۔ اشعب سے کہا: ''اشعب! ذرا اُٹھ کر دستر خوان تو بچھانا اور پلیٹ میں کھانا بھی نکال دینا۔''

#### ك يمان كابدلال إلمان عديث الم

اشعب بولا: ''میراجسم بھاری ہے۔ مجھ سے بیکام نہیں ہوں گے۔'' تاجر اِس باربھی خود ہی اٹھا اور کھانا نکال کر دستر خوان پر لگایا، پھر اشعب سے کہا: ''آؤ، کھانا کھالو۔''

اب اشعب بے شری سے بولا: ' واللہ! مجھے شرم آربی ہے، میں نے تمھاری ہر بات ٹال دی۔ لیکن اب تمھاری بات مانوں گا۔' یہ کہہ کروہ کھانے میں شریک ہوگیا۔
اشعب جیسے افراد سے آپ کا سامنا بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر پریشان نہ ہوں اور دل بڑا کرلیں۔ مربی اوّل سَالْیُمْ لوگوں سے معاملہ کرنے میں مجھداری سے کام لیت تھے۔ آپ جذبات کے تابع نہیں تھے۔ آپ دوسروں کی غلطیاں برداشت کرتے اور نرم رویدر کھتے تھے۔

ایک دن رسول الله مَالِیْمُ اصحابِ کرام کی مبارک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا جودیت کی ادائیگی میں مدد کا طالب تھا۔

رسول الله مَنَالِيَّا نِهُ أَسِي كِهِم مال ديا اور مزاحيه انداز مين بوچها:

"میں نےتم سے اچھائی کی؟"

اعرابی نے کہا:' دنہیں،تم نے کوئی اچھائی نہیں گی۔''

اس پر صحابہ کرام کو خصہ آیا اور وہ اُس کی طرف بڑھنے لگے تو آپ نے روک دیا، پھر آپ گھر گئے اور اعرانی کو بھی وہیں بلالیا۔ آپ نے اُس سے کہا:

"م ہمارے پاس آئے۔ہم سے مددطلب کی۔ہم نے تنہیں کچھ نہ کچھ دیا اور تم نے جو کہا سوکہا۔"

یہ کہہ کرآپ نے اُسے کچھاور پیسے دیے، پھر دریافت کیا: "میں نےتم سے اچھائی کی؟"

#### ر الكالمباليال عربية

اعرابی بولا: "باس! الله تصین اہل وعیال کی طرف سے جزائے خیرعطا کرے۔"
آپ کواس کے اظمینان سے خوشی ہوئی۔ آپ عظیم نے فرمایا:

"تم ہمارے پاس آئے۔ ہم نے تعصیں کچھ نہ کچھ دیا۔ تم نے جو کہا سو کہا۔
میرے ساتھی تم سے ناراض ہیں۔ اُن کے پاس جا کرشکریے کے الفاظ کہو جو مجھ
میرے ساتھی تم سے ناراض ہیں۔ اُن کے پاس جا کرشکریے کے الفاظ کہو جو مجھ
سے کہے ہیں تا کہ اُن کے دل تمھاری طرف سے صاف ہو جا کیں۔"
اعرابی آیا تو رسول الله علیم نے اُسے نے حالیہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا:
میں کہا۔ ہم نے اسے پھر بلایا اور کچھ اور پینے دیے تو بیدراضی ہوگیا۔"
سے کہہ کررسول الله علیم الله علی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریا فت کیا:
سے کہہ کروں ، ٹھیک ہے نا؟"
اعرابی نے کہا: "ہاں، بالکل ٹھیک، الله تحصیں اہل وعیال اور خاندان کی طرف سے جزائے خیرعطا کرے۔"

اعرابی رخصت ہونے لگا تو آپ مالیا اللہ المانیان

''اِس اعرابی کی اور میری مثال یوں ہے کہ ایک آ دمی کی افٹنی بدک گئے۔ لوگ اُس کے پیچھے بھاگے۔ وہ اُنھیں دیکھ کر اور تیز بھا گی۔ صاحب ناقہ نے کہا: ''میرے اور میری افٹنی کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ میں اس سے زمی برتوں گا۔ مجھے اس کے مزاج سے واقفیت ہے۔'' وہ گیا، پچھ گھاس پھونس جع کی اور اوٹٹی کو بلایا۔ افٹنی دوڑی آئی۔ اُس نے اوٹٹی پر پالان با ندھا اور اطمینان سے اُس پر بیٹھ کرچل دیا۔ اعرابی نے جو تلخ کلامی کی اُس پر میں آپ لوگوں کی بات مانتا تو وہ آگ میں جاتا۔''

#### ك يمان كابدلال إلمان عديث الم

نرمی جس شے میں ہواُسے زینت بخش دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ بدنما ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ رسول الله طالیح فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت الله کا طواف کرنے گئے۔ فضالہ بن عمیر آپ طالیح کی طرف بڑھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ بھی آپ کے چیچے طواف کرنے گئے۔ اُن کا ارادہ تھا کہ موقع پاکر رسول اللہ طالیح کو (نعوذ باللہ) قتل کر دیں۔

وہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے انھیں دیکھ لیا۔ آپ اُن کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: ''کیا فضالہ ہو؟''

أنهول نے جواب دیا: ''جی، یارسول اللہ! فضالہ ہوں۔''

آپ مَاللَّا نَے دریافت کیا:

''تمھارے دل میں کیا بات آئی تھی؟''

فضاله نے کہا:'' کچھنہیں، میں تو اللہ کا ذکر کرر ہاتھا۔''

رسول الله مَلَا لِيَّامُ مِنْس بِرِّے اور كها: "استغفر اللهُ"

فضالہ کہتے ہیں: ''پھر رسول الله مَالِيَّا نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میرا دل پُرسکون ہو گیا۔ ابھی رسول الله مَالِیْمَا نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں۔''

اس کے بعد فضالہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔راستے میں اُنھیں وہ عورت ملی جس سے اُن کی دوستی رہی تھی۔عورت نے اُنھیں دیکھتے ہی کہا: ''فضالہ! آؤ، ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔'' فضالہ نے نفی میں جواب دیا اور بیشعر پڑھے:

#### ر يال كابدله الإليانيال عديج ح

قَالَتُ هَلُمَّ إِلَى الْعَدِيثِ فَقُلْتُ لَا يَالُهُ وَالْإِسْلَامُ لَا يَأْنِى عَلَيْكِ اللَّهُ وَالْإِسْلَامُ مَارى "أس ن كها: "أكار الله اور اسلام تمارى بي بات نهيں مانتے۔"

لَوْ مَا رَأَيْتِ مُحَمَّدًا وَّ قَبِيلَهُ

بِالْفَتْحِ يَوْمَ تُكَسَّرُ الْأَصْنَامُ

"اگرتم فَحْ ك دن محداور أن ك زمر ب ك افراد كود يكفتى، جس دن بت توث
پھوٹ گئے تھے۔"

لَرَأَيْتِ دِيْنَ اللهِ أَضْمَى يَيْنَا وَالشَّرْكَ يَغْشَى وَجْهَهُ الْأَظْلَامُ

'' تم ویکھتی کہ اللہ کا دین غالب آچکا ہے اور شرک کا چیرہ تاریکیوں نے ڈھانپ لیا ہے۔'' ﷺ

بعد کے دنوں میں فضالہ ڈٹاٹیئؤ بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔

رسول الله من الله من

#### 30 412 JULIUNG 120

آپ قبیلہ تقیف کی جمایت حاصل کرنے طائف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کرآپ ثقیف کے تین سرداروں عبدیالیل بن عمرو اور اُس کے بھائیوں مسعود و حبیب کے ہاں گئے۔ آپ نے اُن سے بات چیت کی۔ اُنھیں اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام کے حق میں اُن سے مدد کے طالب ہوئے۔ جواب میں اُنھوں نے بہت بدزبانی کی۔ ایک نے کہا: ''اگر شخصیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہوتو میں کعبہ کے غلاف کا لباس بنالوں۔'' دوسرا کہنے لگا: ''اللہ کو تھارے علاوہ اور کوئی نہیں ملاجے وہ رسول بنا کر بھیجتا؟'' تیسرے نے بلاغت بھارتے ہوئے کہا: ''اگر تم اللہ کے رسول ہو، جیسے کہتم کہہ رہے ہوتو تمھاری شان اس سے کہیں بلند ہے کہ شخصیں کوئی جواب دیا جائے۔ اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوتو میرے لائق نہیں کہتم سے کلام کروں۔'' رسول اللہ سُلُ اُلِیُم اُن کی طرف سے مایوں ہو کرا شخے لگے۔ آپ کو خدشہ تھا کہ قریش کو یہا جواب دیا ہے تو وہ اور دلیر ہوجا کیں گے۔ آپ کو خدشہ تھا کہ قریش کے یہا چواب دیا ہے تو وہ اور دلیر ہوجا کیں گے۔ آپ کو خدشہ تھا کہ قریش گے۔ آپ نے اُن سے کہا:

" آپلوگول نے جو کیا سو کیا۔اس ملاقات کوراز رکھنا۔"

اُنھوں نے یہ بات بھی مستر دکر دی اور شہر کے اوباشوں اور غلاموں کو شہ دی۔ وہ آپ کے چیچے بھا گئے ، آ وازے کئے اور گالیاں بکتے۔ اُنھوں نے دائیں بائیں دو لائیں بنالیں اور آپ پر پھر برسانے لگے۔ آپ تیزلہولہان قدموں سے چل رہے تھے۔ چلتے دور نکل گئے اور ہانیتے ہوئے مجور کے سائے میں بیٹھ گئے۔ سخت دل برداشتہ تھے۔ آ سان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی:

«اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي،

### رى برال كابدلرا پيال ساديجي

إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدِ يَتَجَهَّمُنِي وَ أَمْ إِلَى عَدُوِّ مَلَّكُتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِي أَوْسَعُ لِي. لَمْ تَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيْ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِي أَوْسَعُ لِي. أَعُودُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَجُهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّذُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ تَنْزِلَ بِي غَضَبَكَ وَلَا قُوْدً إِلَّا بِكَ اللَّهُ الْعُنْلَى حَتَى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَنْلَى عَلَيْهِ الْمُرْفِي وَلَا قُولًا قُولًا قُولًا إِلَا بِكَ اللَّهُ الْعُنْلِي اللَّهُ الْعُلْمَاتُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعُنْلِي وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعُنْلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَا عَلَيْهِ الْمُرْفَقِيقُ اللَّهُ الْعُنْلُولَ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمَاتُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعُلْمَاتُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمَاتُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْعُلْمَاتُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُلْمَاتُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُمَاتُ وَلَا عَلَيْ اللللْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْعُلُمَاتُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ فَي الْعُنْ الْمُ الْمُعْمِلِكُ الْمُؤْمِنَ وَلَا عَوْلًا عَوْلًا وَلَا عَلَى اللْمُ الْمُثَلِقُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْعُلُمَالَ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمَالِكُ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُنْسَى الْمُعْرَالِ اللْعُلْمُ الْمُلْعَلِي الللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

''اے اللہ! میں جھہ ہی سے اپنی کمزوری و بے بی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ بیا ارتم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو جھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جومیرے ساتھ شدی سے پیش آئے؟ یا کسی دیمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر جھ پر تیراغضب نہیں ہے تو جھے کوئی پروانہیں۔ لیکن تیری عافیت میرے ہے؟ اگر جھ پر تیراغضب نہیں ہے تو جھے کوئی پروانہیں۔ لیکن تیری عافیت میر سے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیر بے چہرے کے اُس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپناغضب نازل کر بے یا تیرا عماب جھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب مجھ پر اپناغضب نازل کر بے یا تیرا عماب جھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیر بی بغیر کوئی زور اور طافت نہیں۔'' ﷺ رسول اللہ عالم میں بیٹھ سے کہ ایک بدلی میں جو آپ پر سایے گئی تھی، جر بل عیالہ بھائی دیے۔ اُنھوں نے آواز دی:

"اے محمد! اللہ نے آپ کی قوم کا جواب سُن لیا ہے۔ اُس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجاہے۔آپ اُسے جو چاہیں حکم دیں۔'
اس سے پہلے کہ رسول اللہ مُلِیَّا کِم کہتے، پہاڑوں کا فرشتہ بولا:
"یارسول اللہ! السلام علیک! اللہ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے۔ میں پہاڑوں کا



#### ك يمان كابدلال إلمان عديث الم

فرشتہ ہوں۔ آپ کے رب نے مجھے آپ کی جانب بھیجا ہے تا کہ آپ جو چاہیں تھم دیں۔ آپ چاہیں تو اس قوم کوان دو پہاڑوں میں رکھ کر پیس دیا جائے۔'' پہاڑوں کا فرشتہ تھم کے انتظار میں تھا۔ رسول اللہ مٹالیا آپائے نے جوشِ انتقام اور نفس کی خواہشات کیلتے ہوئے کہا:

' دنہیں، میں ان کا انظار کروں گا۔ اُمید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھیرائیں گے۔'' ﷺ

### 4-124

عظمت كالمحل تغيير كرول گا-''

وَإِنَّ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ بَنِي أَبِي وَبَيْنَ بَنِي أَبِي وَبَيْنَ بَنِي أَبِي وَبَيْنَ بَنِي أَبِي وَبَيْنَ بَنِي عَمِّي لَمُخْتَلِفَ جِدًّا ثميرا مزاح بھائيوں اورعم زادوں سے بہت مختلف ہے۔' فَإِنْ أَكَلُوا لَسْمِي وَفَرْتُ لَحُومَهُمْ فَإِنْ أَكَلُوا لَسْمِي وَفَرْتُ لَحُومَهُمْ وَإِنْ هَدَمُوا مَحْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَحْدَا وَإِنْ هَدَمُوا مَحْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَحْدَا وَإِنْ هَدَمُوا مَحْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَحْدَا وَوں گا۔ ''وہ ميرا گوشت بچارکھوں گا۔ ''وہ ميرا گوشت بچارکھوں گا۔ اگر وہ ميري خاندانی عظمت اور ناموري کي عمارت وصاتے ہيں تو ميں اُن کي

وَلَيْسُوا إِلَى نَصْرِي سِرَاعًا وَلَيْسُوا أَنْسُهُمْ شَدًا

### ر يالكابدلالهال عديد

''وہ میری مدد کو جلدی نہیں آئے لیکن وہ مجھے مدد کے لیے پکاریں تو میں بھاگم بھاگ جاؤں گا۔''

وَلَا أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ رَبِيسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَ "ميں أن كے خلاف برانى رنجش سينے ميں اٹھائے نہيں پھرتا۔ قوم كا سردار دل ميں خارنہيں ركھتا۔"

البداية حم السجدة 41:41. البحر الزخار: 294/15 ، حديث: 8799. يرحديث ضعيف على البداية والنهاية: 306/4. هم مجمع الزوائد: 3/56 ، وكنز العمال: 175/2 ، حديث: 3613 ، و البداية والنهاية: 134/3. يرحديث ضعيف عمل السيرة النبوية لابن هشام: 421,420/2 ، و البداية والنهاية: 3/513.



بعض لوگ دوسروں کواس قدر تھیجتیں کرتے اور مفت مشورے عنایت فرماتے ہیں کہ سننے والے کی طبیعت اوب جاتی ہے۔ خاص طور پراُس وقت جب نصیحت یا مفت مشورہ کسی شخص کے ذاتی مزاج یارائے کا نتیجہ ہو۔

مثال کے طور پر آپ گھر میں بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگ مدعو ہوتے ہیں۔ ایک دوست جسے ہر بات میں کیڑے نکالنے اور مفت مشورے دینے کی عادت ہے، کہتا ہے:

'' دعوت کا مزه نہیں آیا۔ساری محنت اکارت گئی۔ میں توبیہ خیال کیے بیٹھا تھا کہ بڑی معیاری دعوت ہوگی۔'' آپ جیران ہوکر پوچھتے ہیں:'' کیوں؟''

وہ جواب دیتا ہے:''گوشت بھنا ہوا تھا جبکہ میں اُبلا ہوا گوشت پسند کرتا ہوں۔ لیموں کی وجہ سے سلاد بھی کھٹا ہور ہا تھا۔ مجھے سلاد بالکل پسندنہیں۔ میٹھے کا بھی کچھ خاص ذا لقتہ نہیں تھا۔ اکثر افراد نے آپ کی دل جوئی کے لیے کھانا کھایا اور کچھ نے اس لیے کھا لیا کہ اُنھیں بھوک لگی تھی۔''

آپ قطعی طور پراُس کی با تیں نظر انداز کر دیں گے اور اس کا مشورہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ باتیں ذاتی رائے یا مزاج کا نتیجہ ہیں۔

## ك بېلىلى كارمان دلائي پېرفىيىت كري ج

اسی طرح وہ تحض بھی جواپنا ذوق دوسروں پرتھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور اُن کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، نظر انداز کر دینے کے لاکق ہے۔ایسے آ دمی کا مشورہ یا تنقید ہمیشہ ذاتی مزاج کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہاں! کوئی آپ سے دائے طلب کرتا ہے تو آپ شوق سے دائے دیں۔لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ اُسے یوں مشورہ دیں جیسے وہ کوئی غلطی شوق سے دائے دیں۔لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ اُسے یوں مشورہ دیں جیسے وہ کوئی غلطی کا حساس کر بیٹھا ہے۔اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو نصیحت کی جارہی ہوائے اپنی خاصی کا احساس نہیں ہوتا،اس لیے نصیحت کرتے وقت آپ کے پاس قوی دلائل موجود ہونے چاہئیں۔ ایک شعیٹھ بدوصلیاء کی مجلس میں آ بیٹھا۔ وہ والدین سے حسنِ سلوک کے موضوع پر فاکرہ کر رہے تھے۔ بدوسنتا رہا۔ایک صاحب نے اُس سے یہ چھا: ''اے بھائی! اپنی والدہ سے آپ کا حسنِ سلوک کیسا ہے؟''

بدونے جواب دیا: "میں اُس سے بہت حسنِ سلوک کرتا ہوں۔" اُن صاحب نے یو چھا: "وہ کیسے؟"

بدونے سادگی سے کہا:''واللہ! میں نے بھی اپنی مال کوکوڑے سے نہیں پیٹا۔'' آپ کونری اور لطافت اختیار کرنے کی ضرورت ہے تا کہ آپ کے مخاطب کواپنی غلطی کا حساس کرنے میں آسانی ہو۔

عہدِ نبوی میں بنومخزوم کی ایک عورت لوگوں سے روزمرہ استعال کی مختلف چیزیں اُدھارلیا کرتی اوراستعال کے بعد واپس نہیں کرتی تھی۔لوگ اپنی اشیاء کا مطالبہ کرتے تو وہ سرے سے انکار کر دیتی کہ میں نے بیہ شے تم سے نہیں لی۔اُس کی تخریب کاری حدسے بڑھ گئی تو لوگوں نے بیہ معاملہ رسول اللہ عالیٰ بی عدالتِ عالیہ میں پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اُس عورت کا ہاتھ کا نے دیا جائے۔قریش کو بیہ بات نا گوارگزری کہ ایک بڑے فیصلہ کیا کہ اُس عورت کا ہاتھ کا ما تھ کا نا جائے۔اُنھوں نے نبی منا لی اُلی سے اس قبیلے بنونخزوم سے تعلق رکھنے والی عورت کا ہاتھ کا نا جائے۔اُنھوں نے نبی منا لی اُلی سے اس

# ك پېلىنلىكى كا داى دلائى بېرىغىون كرى

سلسلے میں بات چیت کرنا چاہی تا کہ سزا میں تخفیف کر دی جائے۔ رسول اللہ عُلَیْم سے بات کرنے جوآ دی بھی جاتا، گھرا کر بات کے بغیر واپس آ جاتا۔ اُنھوں نے کہا اس کام کی مجال صرف اسامہ بن زید ڈٹائیا کو ہوسکتی ہے جو رسول اللہ عُلِیْم کے پیارے ہیں اور آپ کے چہیتے غلام زید بن حارثہ ڈٹائیا کے فرزند ہیں۔ اُنھوں نے رسول اللہ عُلِیْم کے گھر میں پرورش پائی تھی اور آپ اُنھیں بیوں کی طرح چاہتے تھے۔ قریش نے اسامہ سے بات کی۔ اسامہ رسول اللہ عُلِیْم کے ہاں آئے۔ آپ نے اُنھیں مرحبا کہا اور اپ قریب بھایا۔ اسامہ نے کہا کہ اس فیصلے میں تخفیف کر دیجیے کیونکہ اُس عورت کا تعلق قریب بھایا۔ اسامہ نے کہا کہ اس فیصلے میں تخفیف کر دیجیے کیونکہ اُس عورت کا تعلق قریب بھایا۔ اسامہ نے کہا کہ اس فیصلے میں تخفیف کر دیجیے کیونکہ اُس عورت کا تعلق اثراف قریش سے ہے۔ اسامہ نبی عُلِیْم کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور نبی عُلِیم خاموثی سے سنتے رہے۔ آپ کا چرہ منغیر ہوگیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اسامہ نبی عُلِیم خاموثی سے سنتے رہے۔ آپ کا چرہ منغیر ہوگیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اسامہ کو اُن کی غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا:

''اسامہ! کیاتم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کررہے ہو؟'' اسامہ کا ماتھا تھنکا۔ اُنھیں اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ اُنھوں نے کہا:''اے اللہ کے رسول! میرے لیے مغفرت کی دعا کردیجیے۔''

رات ہوئی تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے۔اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور کہا:

"اما بعد! تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اُن کا بڑا آ دمی چوری کرتا تو اس پر حد نا فذکرتے۔ چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور آ دمی چوری کرتا تو اُس پر حد نا فذکرتے۔ اُس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر فاطمہ بنتِ محمد چوری کرتی تو میں اُس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔"

بھرآپ کے حکم سے اُس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

# رى ئېلىلىلى كارىل كىرىقىمى كىرى

نے شادی بھی کی۔وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اُس کی ضرورت اللہ کے نبی مُالِیُّامُّ کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔''

اسامہ بن زید دی ہیں کا بیان ہے کہ رسول الله منائی ہے ہمیں جُہینہ کے قبائل کی طرف روانہ کیا۔ ہم نے اُنھیں شکست دی اور تعاقب کیا۔ اُن کا ایک آ دمی میرے اور ایک انصاری کے متھے چڑھ گیا۔ ہم نے تلواریں بلند کیس تو اُس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ انصاری نے اپنی تلوارین کی میں نے بیسوچ کر کہ اُس نے اسلح کے ڈرسے ایسا انصاری نے اپنی تلوارین میں نے بیسوچ کر کہ اُس نے اسلح کے ڈرسے ایسا کیا ہے، جملہ کیا اور اُسے قبل کر دیا۔ اُس کے متعلق میرے دل میں خلش تھی۔ میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ منائی میں اُسے کیا۔ آپ نے جیرت سے یو چھا:

"أس نے لا الدالا الله كہا اور تم نے أسے قل كر ديا؟"

میں نے کہا:'اُس نے ایسا دل سے نہیں، تلوار کے خوف سے کہا تھا۔''

رسول الله مَثَالِيَّة في اپناسوال و ہرایا:

"أس نے لا الدالا الله كہا اورتم نے أسے لل كر ديا؟"

"م نے اُس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ سے کہہ رہا ہے یا تلوار کے ڈر سے حجوث بول رہا ہے؟"

اسامه خاموش تھے۔

''اسامہ! تم نے ایک آ دمی قبل کر دیا جبکہ اُس نے لا الدالا اللہ کہددیا تھا۔ قیامت کے دن لا الدالا اللہ کا کیا کروگے۔''

اسامہ کہتے ہیں: ''رسول الله مَاللَّهُمُ بار باریبی کہتے رہے، حتی کہ مجھے خواہش ہوئی کہ کاش میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔''

## ك پېلىغلىكا داى دلائى بېرىقىيەت كرىي ج

رسول الله مَثَالِثَةُ نِي بَنْدِرتِ اسامه کو اُن کی غلطی کا احساس دلایا، پھر اُنھیں نقیحت کی۔ غلطی کرنے والے سے اس کے افکار ونظریات کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اصلاح کرنے والے کو اُس کے زاویۂ فکر پرسوچنا چاہیے۔

رسول الله طَالِيَّا صحابهُ كرام كى مبارك مجلس ميں تشريف فرما تھے۔ ايک نوجوان مسجد ميں داخل ہوا اور إدهر أدهر و يكھنے لگا گويا کسى كى حلاش ميں ہے۔ أسے رسول الله طَالِيْنِا دَكُونَا بَوْ وَهُ آپ كى طرف آيا۔ تو قع تھى كہوہ مجلس ميں بيٹھ كرآپ كى باتيں سنے گا۔ ليكن بيد كيا! أس نے رسول الله طَالِيْنِا كى طرف ديكھا اور جرأت سے كہا: ''يارسول الله! محصوزناكى اجازت ديجي۔''

رسول الله مَن الله عَلَيْهِم ن نوجوان كي طرف د مكيه كراطمينان سے كها:

"كياشمصي اپني والده كے ليے زنا پسندہے؟"

اس نے کہا: "دنہیں۔"

اس پرآپ ماليان نے فرمايا:

''اسی طرح لوگ بھی اسے اپنی ماؤں کے لیے پسندنہیں کرتے۔''

پهروريافت کيا:

"كياتم افي بهن كے ليے زنا پندكرتے ہو؟"

نوجوان نے کہا: ' دنہیں۔''

آپ مَالِيَّا مِنْ اللَّيْمِ نِي فرمايا:

"اسى طرح لوگ بھى اسے اپنى بہنوں كے ليے پسندنہيں كرتے۔"

آب مَالِيَّا نِي عَلَيْ اللهِ عِيما:

"كياتم اپني چھوچھي يا خاله كے ليے زنا پسند كرتے ہو؟"

# رى ئېلىلى كاراس دائى پېرقىمىت كرى ج

نوجوان نے اس بار بھی نفی میں جواب دیا۔ بالآخرآپ مَلْ ﷺ نے فرمایا:

''تو لوگوں کے لیے بھی وہی پہند کروجوتم اپنے لیے پہند کرتے ہواورلوگوں کے لیے بھی وہ ناپیند سمجھوجوتم خود ناپیند کرتے ہو۔''

اورنوجوان کوادراک ہوگیا کہوہ غلطی پرتھا۔اس نے نہایت تواضع سے کہا:

''اللہ سے دعا تیجیے کہ وہ میرا دل پاک کر دے۔''

رسول الله مَنَالِيَّا نِ نُوجوان كے سينے پر ہاتھ ركھا اور دعاكى:

«اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَحَمِّنْ فَرْجَهُ»

''اے اللہ!اس کے دل کو ہدایت دے،اس کا گناہ معاف کراوراس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔''

ملاحظہ یجیے رسول الله مَالِيَّا نے نوجوان کی اصلاح کے لیے تمام اسالیب اختیار کیے۔ اسے بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔

آپ مَنْ الْمُؤْمِنَ أَسِهِ قَائل كرليا كه جوفعل وه كرنا چاہتا ہے، انتهائی گھناؤنا ہے اور قائل كرنے كاجوطريقه اختيار كيا أس كے بعدوہ نو جوان اس فعل كا خيال بھی ول ميں نہ لاتا۔

ك پېلىللى كاداس دلائى بېرھيمىت كرى

Ware !

' 'غلطی کرنے والے کو خلطی کی قباحت کا احساس ہو جائے تو نصیحت قبول کرنا اُس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔''

الله صحيح البخاري، حديث: 3475، وصحيح مسلم، حديث: 1688. الله صحيح البخاري، حديث: 4269. وصحيح مسلم، حديث: 97,96. الله مسند أحمد: 257/5.



بعض لوگ جھے ہیں کہ وہ دوسروں کو اُن کی غلطیوں پر، جوشا پیدخور دبین کے بغیر نظر نہ آ سکتی ہوں، ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت ملامت کر کے اُن کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں یا اُن کی شخصیت مضبوط ہوجاتی ہے اور دوسروں پر اُن کا رعب پڑجا تا ہے۔ جبکہ در حقیقت ملامت کر لین سمجھداری اور ذہانت نہیں بلکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حتی الامکان دوسروں کو اُن کی غلطیوں پر جھاڑنے اور لعن طعن کرنے سے پر ہیز کریں اور اصلاح کا ایسا طریقہ اپنا کیں جوزخموں پر بجائے نمک کے پھایا کا کام کرے۔

زندگی کے بعض معاملات میں، بالخصوص دنیاوی مال ومتاع اور ذاتی حقوق کے سلسلے میں انسان کو بھی کبھارسب کچھ جانتے ہو جھتے بھی انجان بن جانا جا ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے:

لَيْسَ الْغَبِيُّ بِسَيِّلِ فِي قَوْمِهِ لَعُومِهِ الْمُتَغَابِي لَكِنَّ سَيِّلًا فَوْمِهِ الْمُتَغَابِي

''انجان آ دمی اُس کی قوم میں سردار نہیں بلکہ اُس کی قوم کا سردار انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔''

یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے برسرِ عام نفیحت کرنے سے پر ہیز کریں۔کسی شاعرنے اس انسانی جذبے کی عکاسی دکش انداز میں کی ہے:

## و محصلات مت كروابات فتم الوكنا ؟

تَعَمَّدْنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي وَجَنَّدْنِي الْجَمَاعَهُ وَجَنِّدْنِي الْجَمَاعَهُ وَجَنِّدْنِي الْجَمَاعَهُ وَجَنِّدْنِي الْجَمَاعَهُ " فِي الْجَمَاعَهُ " " مُجھے اکیلے میں نفیحت کر واور کھری محفل میں نفیحت کرنے سے پر ہیز کرو۔ "

فَإِنَّ النَّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعُ مِنَ التَّوْبِيخِ لَا أَرْضَى اسْتِمَاعَهُ

''لوگوں کے درمیان تھیجت سرزنش کی ایک شکل ہے جسے سننا میں پیندنہیں کرتا۔'' بلکہ جب غلطی کا بار باراعادہ کیا جائے اور آپ لوگوں کو اصلاح کی طرف راغب کرنا چاہتے ہوں تو عام انداز اختیار کرتے ہوئے''چندلوگ ایسا کیوں کرتے ہیں'' کے نسخے پر عمل کیجیے۔

یادر کھیے ملامت کا اثر کوڑے کی ضرب جیسا ہوتا ہے۔ پچھلوگ بعض افراد سے صرف اس لیے متنفر ہوتے ہیں کہ وہ بات بے بات پر ملامت کا کوڑا اٹھائے پیچھے پڑ جاتے ہیں اوراکٹر آئی گئی باتوں پر دوسروں کوکوستے نظر آتے ہیں۔

رسول الله مَثَالِيمُ ان سب باتوں كا بہت خيال ركھتے تھے۔

خیبر سے واپسی پرسفر کی طوالت نے مسلمانوں کوتھکا مارا۔ رات ہوئی تو آ رام کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ مَایا:

" فجر كا خيال كون ركھے گا؟ شايد ہم سوجا ئيں۔"

## و بخصامت مت كردا بات فتم بوكن؟

بیٹھ گئے۔ فجر کا انظار کرتے کرتے اُن کی آ نکھ لگ گئے۔ سب لوگ تھکا وٹ سے چور تھے، اس لیے خوب سوئے۔ رات گزری، سوریا ہوا۔ آخر سورج کی تپش نے اُنھیں بیدار کیا۔ رسول الله مَثَاثِیْم جاگے اور لوگوں کو بھی جگایا۔ سورج سر پر دیکھا تو لوگ پریشان ہوئے۔ ہر کوئی بلال کو گھور رہا تھا۔ نبی مَثَاثِیْم بلال سے مخاطب ہوئے اور دریافت کیا:

"بلال! تم نے مارےساتھ کیا کیا؟"

رسول الله مَالِين في مايا:

"تم نے ٹھیک کہا۔"

اور اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آپ سُلِیْنَا نے لوگوں کا اضطراب دیکھا تو فرمایا: "دوچ کرو۔"

لوگوں نے کوچ کیا۔تھوڑی دور گئے۔رسول الله مُنَالِیْمُ سواری سے انزے۔لوگ بھی انزے۔آ پ نے دوسوکیا۔آ پ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیر کرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

''تم نماز بھول جاؤ توجب یاد آئے پڑھ لیا کرو۔''''

سبحان الله! رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَا طَرِزِ عَمَل كَيسا دانش مندانه اور حكمت سے بھر پور تھا۔
آپ كى ذات قائدين كے ليمشعل راہ ہے۔ آج كل كے افسروں كى طرح نہيں جن كى لعنت ملامت اور گالى گفتار كا ڈونڈ ابميشه ماتخوں كے سروں پرلہرا تا رہتا ہے۔ رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَا اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَا اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ كَا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْم

### و گھلات مے کروایات تم ہوگی ا

ہجرت کے آٹھویں برس رومیوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے شام کی طرف سے پیش قدمی کی۔ یہ بھی روایت ہے کہ خود نبی مُنالیجا نے لشکر جمع کر کے اُن کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو رومیوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ نے اُن کے مقابلے کے لیے تین ہزار کا لشکر اکٹھا کر کے اُسے جنگی سازوسامان سے لیس کر دیا۔ سپاہیوں سے الوداعی خطاب میں رسول الله مُنالیجا نے فرمایا:

''آپ لوگوں کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے۔ وہ شہید ہوجا کیں تو جعفر بن ابی طالب اور وہ شہید ہوجا کیس تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔'

آپ لشکر کورخصت کرنے نکے۔ لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ شکر کے سپاہیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہ درہے تھے:

''الله آپ لوگوں کا ساتھی ہو۔ وہ آپ کا دفاع کرے اور صحیح سلامت واپس لائے۔''

شوقِ شہادت کے نشے میں سرشار عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹؤ کہنے لگے:

لٰکِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً الْکِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً وَضَرْبَةً فَرْغِ تَقْذِفُ الزَّبَدَا وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغِ تَقْذِفُ الزَّبَدَا دُونِي مِعْفرت كا سوالى ہول اور گهرى چوك كا جوخون كى جِماگ

ہا ہر تکال دے۔'' باہر تکال دے۔''

أَوْ طَغْنَةً بِيَدَي حَوَّانَ مُجْهِزَةً بِيَدَي حَوَّانَ مُجْهِزَةً بِيَدَي بَعْرَانَ مُجْهِزَةً بِحَرْبَةٍ تَنْفُذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا بَعْرَبَةٍ تَنْفُذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا بَعْرَابُهُ وَالْكُلُ جَائِدًا "ورمضبوط قاتل باتقول سے نیزے کا وار جوانیز یاں اور جگر چیرتا ہوائکل جائے۔"

## ح بنجه المت مت كرد! بات خم بوكن؟

حَثَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَثِي أَرْشَدَهُ اللَّهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا أَرْشَدَهُ اللَّهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

''اور جب لوگ میری لاش کے قریب سے گزریں تو کہا جائے:''اے سپاہی!اللہ نے تجھے ہدایت دی اور تو ہدایت پاگیا۔''

اسلامی شکرمون کی جانب بر حما اور شام پہنچ کر معان میں پڑاؤ کیا۔ وہاں اُنھیں خبر ملی کہ شاہ روم ہرقل ایک لا کھ کالشکر لیے بلقاء ہے آ پہنچا ہے۔ نصرانی عرب قبائل کے مزید ایک لا کھ جنگہو بھی اُس سے آ ملے۔ اب رومیوں کے شکر کی تعداد دو لا کھ ہوگئی۔ مسلمانوں نے حقیق کی تو یہ بات صحیح نکلی۔ اُنھوں نے دو را تیں مشاورت کرتے ہوئے معان ہی میں گزار دیں۔ بعض نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ منگیل کو خط لکھ کر دیمن کی تعداد سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ یا تو مرکز سے کمک بھیجی جائے یا رسول اللہ منگیل جو فیصلہ کریں اُس پر ممل کیا جائے۔ اس بات پر خاصی بحث و تکرار ہوئی۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹ کھرا رہے ہوئے اور بلند آواز سے کہا: ''اے میری قوم کے لوگو! واللہ! جس شے سے تم گھرا رہے ہوائس کی تلاش میں نکلے تھے۔ اللہ کی راہ میں شہادت۔ تم اس سے بھاگ رہے ہو! ہم لوگوں سے تعداد اور قوت و کثرت کے بل پرنہیں لڑتے۔ ہم اُن سے اسی دین کے بل ہو جو! ہم لوگوں میں اچھا ہوگا، یا تو فتح حاصل ہوگی یا شہادت ملی نواز ا ہے۔ آگے بردھو، دین کے بل ہو تے پر جنگ کرتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں نواز ا ہے۔ آگے بردھو، دین کے بل ہو تے پر جنگ کرتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں نواز ا ہے۔ آگے بردھو، انجام دونوں صورتوں میں اچھا ہوگا، یا تو فتح حاصل ہوگی یا شہادت ملے گی۔''

عُبدالله بن رواحہ کی جوشیلی تقریر نے لوگوں کی ڈھارس بندھا دی اور وہ پیش قدی کرتے ہوئے رومیوں کے قریب''مونۂ' کے مقام پر پہنچ گئے۔رومیوں نے اتنا بڑالشکرِ جراراکٹھا کر رکھاتھا جس کے مقابلے کی تاب کسی کونہیں تھی۔

ابو ہررہ وہ اللہ کا بیان ہے کہ میں موند کے لشکر میں شامل تھا۔مشرک ہمارے قریب

# و محلات معروابات تم يولود

آئے تو ہم جنگ کے لیے اُن کی شاندار تیاری دیکھ کر دنگ رہ گئے۔رومی لشکر کیل کا نظے سے لیس، سونا چاندی اور حریر و دیباج سے اٹا پڑا تھا۔ گھوڑ سواروں کا تو کوئی شار ہی نہیں تھا۔ ایسالشکر جرارجس سے سامنا کرنے کی کسی کو مجال نہیں تھی۔ ثابت بن ارقم نے مجھ سے کہا:''ابو ہریرہ! لگتا ہے شمصیں بڑے لشکر نظر آرہے ہیں؟'' میں نے جواب دیا:''ہاں۔''

وہ بولے!''تم بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ہم کثرت کے بل پر فتح نہیں پاتے۔''
اس کے بعد دونوں لشکر تھم گھا ہو گئے۔ زید بن حارثہ ڈٹاٹیڈ اسلام کا پرچم تھاہے
مردانہ وارلڑ رہے تھے۔ان پر نیزوں کی بارش کی گئی اور وہ شہید ہوکر گر پڑے۔اس پر
جعفر بن ابی طالب ڈٹاٹیڈ نے جراُت ِ رندانہ سے جھنڈ الیا، اپنی سرخ گھوڑی سے اتر کردشمن
کی صفوں میں گھس گئے اور کھلبلی مچا دی۔اُن کی زبان پر بیر جزید اشعار تھے:

يَا حَبَّدًا الْحَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا طَيِّبَةً وَاقْتِرَابُهَا طَيِّبَةً وَاقْتِرَابُهَا طَيِّبَةً

" لائے! پاکیزہ جنت کا قرب اور اُس کا تھنڈا میٹھامشروب کتنا فرحت افزاہے۔''

وَالرُّومُ رُومٌ قَدُ دَنَا عَذَابُهَا كَافِرَةً بَعِيدَةً أَنْسَابُهَا

"کافررومیوں کے عذاب کا وقت قریب آچکا ہے جن کے نسب دور کے ہیں۔" عَلَیَّ إِنَّ لَا قَیْتُهَا ضِرَابُهَا

''میرا اُن سے سامنا ہوجائے تو اُن کا کچوم نکالنا مجھ پرلازم ہے۔'' جعفر نے دائیں ہاتھ میں پرچم اٹھا رکھا تھا۔ اُسے کاٹ دیا گیا۔ اُٹھوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو کٹے ہوئے بازوؤں میں پرچم لے

## ك ينجمه المت مت كرد! بانت فتم بوكن؟

کر سینے سے لگائے رکھا اور آخر دم تک گرنے نہ دیا۔ اُنھیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اُن کی عمر شینتیں سال تھی۔ ابن عمر ڈاٹٹؤ کا کہنا ہے کہ جعفر ڈاٹٹؤ کے جسم پر میں نے اُس دن تلوار اور نیزے کے پچاس زخم شار کیے۔ ایک زخم بھی پشت پڑئییں تھا۔''

اللہ نے اُنھیں جنت میں دونوں بازوؤں کے بدلے دو پرعطا کیے جن سے وہ جہاں چاہتے ہیں اُڑتے پھرتے ہیں۔ایک رومی نے جعفر بن ابی طالب ڈاٹٹؤ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس نے ان کے جسم کے دو کلڑے کر دیے۔ جعفر رہالٹؤ کے بعد عبداللہ بن رواحہ رہالٹؤ نے برجم اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ گھوڑے پرسوار آ گے برٹے اور دل کو نیچے اثر کر مقابلہ کرنے پر مائل کرنے گے۔ دل نے انکار کہا تو بولے:

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَهُ لَتَكْرَهَنَّهُ لَتَنْزِلَنَّهُ لَتُكْرَهَنَّهُ لَتُكْرَهَنَّهُ

''اےنفس! میں نے شم کھائی ہے کہ تو اترے گا، تجھے اتر نا ہوگا یا پھر تجھے مجبور کرنا پڑے گا۔''

إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّهُ مَا لِي أَرَاكَ تَكْرَهِينَ الْجَنَّهُ

"لوگوں نے مکبارگ ہلا بول دیا ہے تو میں تحقیے جنت سے گریزاں کیوں دیکھر ہا ہوں۔"

پھرانھیں دونوں صاحبوں زید وجعفر رہائٹیا کی یاد آئی تو گویا ہوئے:

يَا نَفْسُ إِلَّا تُفْتَلِي تَمُوتِي هَذَا حَمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيت

## و گھلات مے کروایات تم ہوگی ا

''اےنفس! اگر تو قتل نہیں ہوا تو بھی (بالآخر) مرے گا۔موت کے اس حمام میں تو داخل ہو چکا ہے۔''

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلَى فِعْلَهُمَا هُدِيتِ

''جوتمنا کرےگا، تجھے ملےگا۔اگرتوان دونوں (زید وجعفر) جیسا کام کرےگا تو ہدایت پائےگا۔''

یہ کہ کر عبداللہ بن رواحہ رہائی گھوڑے سے اتر آئے۔ قدموں پر جم کر کھڑے ہوئے تو ان کاعم زاد گوشت کی ہڈی لایا اور بولا: ''یہ کھاؤ اور کمر مضبوط کرلو۔ جنگ کے بیدن محمارے لیے بڑے پرمشقت رہے ہیں۔'' اُنھوں نے ہڈی سے گوشت نوچا، پھرلوگوں کی طرف شور سنا تو ہڈی کی طرف و کیھ کر کہا: ''اور تم ابھی تک دنیا میں ہو؟'' بیہ کہہ کر ہڈی بھینک دی۔ تلوار لے کر دشمن کے قلب میں گھس کئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا گیانک دی۔ تلوار لے کر دشمن کے قلب میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا کر وندتے ہوئے گزررہے تھاور وہ غبار سے اٹا پڑا تھا۔ ثابت بن ارقم ڈاٹئو نے بیہ منظر دیکھا تو آگے بڑھے جھنڈا۔ کسی آ دی پر اتفاق کرلو۔'' جن لوگوں تک اُن کی آ واز ہے کہا: ''مسلمانو! بیر ہا جھنڈا۔ کسی آ دی پر اتفاق کرلو۔'' جن لوگوں تک اُن کی آ واز ہے کہا: ''مسلمانو! بیر ہا جھنڈا۔ کسی آ دی پر اتفاق کرلو۔'' جن لوگوں تک اُن کی آ واز پہنچی اُنھوں نے پکارا: '' آپ ہی امیر ہیں۔''

لوگوں نے خالد بن ولید رہائی کی طرف اشارہ کیا۔خالد رہائی نے پرچم ہاتھ میں لیا اور دیوانہ وار جنگ لڑی۔خود کہتے ہیں کہ موتہ کے دن میرے ہاتھوں نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس کے بعد خالد نے اپنے لشکر کے ہمراہ پسپائی اختیار کی۔ رومی بھی اپنے کیمپ میں چلے گئے۔خالد کو خدشہ تھا کہ رات کو لشکر لے کر وہ

## و منگه دامت مت کرد! بایت نتم بوگن؟

مدینه روانه ہوئے تو رومی تعاقب میں آئیں گے۔ صبح ہوئی تو اُنھوں نے لشکر کی پوزیشنیں بدل دیں۔ مقدمۃ الجیش پیچھے کر دیا اور پیچھے والوں کو اگلی صفوں میں لے آئے۔ میمنه کو میسرہ اور میسرہ کو میمنه کی جگه مقرر کر دیا۔

جنگ کا آغاز ہوا۔ رومیوں نے پیش قدمی کی تو انھیں نئے چہروں کے ساتھ نئے جمالاً کا آغاز ہوا۔ رومیوں نے پیش قدمی کی تو انھیں سئے چہروں کے ساتھ نئے جمنڈ نظر آئے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے: ''رات کو ان کے پاس کمک آگئی ہے۔'' یوں لڑائی کے دوران رومیوں کا مورال پست رہا۔ مسلمانوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور اُن کی بڑی تعداد کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں کے صرف بارہ آدمی شہید ہوئے۔ دن کے آخری پہر خالد بن ولید رہائی کے لئی کرکومیدانِ جنگ سے نکال لائے اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پنچے تو بچ دوڑ ہے ہوئے آئے۔ عور تیں بھی نکل آئیں۔ اہلِ مدینہ لشکر کے جورتیں بھی نکل آئیں۔ اہلِ مدینہ لشکر کے سامنے صرف یہی راستہ تھا اور اُنھوں نے رسول اللہ مُن اللہ عالیہ اور اُنھوں نے رسول اللہ مُن اللہ عالیہ اُنٹی جانے تھے کہ اہلِ لشکر کے سامنے صرف یہی راستہ تھا اور اُنھوں نے

'' بیمفرور نہیں بلکہ لوٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، ان شاءاللہ!'' 🗮

آپ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ واقعی اُن بہادروں نے کوتا ہی نہیں کی تھی۔ لیکن بہر حال وہ انسان تھے اور معاملے کی سلین اُن کی ہمت سے براھ کرتھی۔ اُنھیں ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔

بدرسول الله مَنَاقِيَّامٌ كا دائمي طرزِعمل تفا\_

اہلِ مکہ نے جب بیسنا کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ الشکر کے کر فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو اُن پررعب طاری ہو گیا۔ رسول الله مَنْ اللّٰهُ مَانْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰ اللّٰهُ مَالْمُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنَا اللّٰمُ مُنْ



### و من تصلات معاروا باعثم بدگی ا

''جو دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹے رہا اُسے امان ہے۔ جو مسجد میں آگیا اُسے امان ہے۔ جو ابوسفیان کے گھر چلا گیا اُسے بھی امان ہے۔' آگیا کے جو ابوسفیان کے گھر چلا گیا اُسے بھی امان ہے۔' آگیا کہ بین کرلوگ تر بتر ہو گئے۔ قریش کے چندشہ سواروں نے اسلامی لشکر کے آڑے آنا چاہا لیکن قریش نے انھیں روک دیا۔ اُن کے بچھ افراد خندمہ نامی ایک مکان میں جمع ہوئے۔ صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو بھی ان لوگوں میں شامل شے۔ انھوں نے لڑائی کی تیاری کے لیے اورلوگوں کو بھی خندمہ میں اکٹھا کیا۔ اسلامی لشکر کے مکہ میں آنے سے پہلے جماس بن قیس اپنا اسلحہ مرمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اُس کی بیوی نے پوچھا:''تم یہ تیاری کیوں کررہے ہو؟

حماس بن قیس نے جواب دیا:''محمداوراس کے ساتھیوں کے لیے۔'' بیوی نے کہا:''واللہ! مجھے نہیں لگتا کہ محمداوراس کے ساتھیوں کے مقابلے میں کوئی جم سکے گا۔''

حماس بن قیس نے جوش میں آ کر کہا: ''واللہ! مجھے امید ہے کہ میں اُن میں سے بعض کوتھارا خادم بنا دوں گا۔''

بهرأس نے سینہ پھلا کر بیر جز پڑھا:

إِنْ يُقْبِلُوا الْيَوْمَ فَمَا لِي عِلَهُ هَٰذَا لِي عِلَهُ هَٰذَا لِي عِلَهُ هَٰذَا سِلَاحٌ كَامِلٌ وَّ أَلَّهُ وَدُو غِرَارَيْنِ سَرِيعُ السَّلَهُ وَدُو غِرَارَيْنِ سَرِيعُ السَّلَهُ

''اگروہ آج بھی آ جائیں تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ مکمل اسلحہ یہ پڑا ہے۔ چوڑے پھل کا نیزہ اور تیزی سے سونتی جانے والی دودھاری تلوار بھی تیار ہے۔'' حماس بن قیس گھر سے نکل کر خندمہ گیا جہاں اُس کے ساتھی جمع تھے۔جلد ہی اُن کا

## و من منتصم المستام وا بایت فتم بوگن؟

ٹاکرامسلمانوں کے دستے سے ہواجس کی قیادت سیف اللہ خالد بن ولید ڈٹاٹھ کررہے سے ۔ لڑائی شروع ہوئی۔ بہادر بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے پر حملے کرنے گئے۔ چند ٹانیوں میں مشرکین کے بارہ یا تیرہ آ دمی ڈھیر ہو گئے۔ جماس بن قیس نے بیصورت حال رکھی تو صفوان اور عکرمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دونوں خود پسپائی اختیار کر کے گھروں کو بھاگ رہے سے ہماگ رہے تھے۔ جماس بن قیس بھی بھاگا اور اپنے گھر میں جا گھسا۔ اس نے چلا کر بیوی سے کہا: ''دروازہ بند کر دو۔ وہ کہہرہ بیس جودروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھر ہا اُسے امان سے کہا: ''دروازہ بند کر دو۔ وہ کہہرہ بیش کی گئیس شکست دے کرمیرا خادم بناؤ گے؟'' حماس نے بیس ختہ کہا:

إِنَّكِ لَوْ شَهِلْتٌ يَوْمَ الْخَنْدَمَةُ إِنَّكِ فَقَ عَجْرِمَةُ وَفَرَّ عِجْرِمَةُ

''تم خندمہ کے دن موجود ہوتی ، جب صفوان اور عکرمہ سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ گئے۔''

وَأَبُو يَزِيدَ قَائِمٌ كَانْمُؤْتِمَهُ وَاسْتَقْبَلْتِهِمْ بِالشَّيُوفِ الْمُسْلِمَهُ

"ابویزید (سہیل بن عمرو) بتیموں کی بے جاری ماں کی طرح کھڑا تھا اور تمھارا اُن سے ٹاکرا ہوتا، اُن کے ہاتھ میں ایسی تلواری تھیں''

يَقْطَعْنَ كُلِّ سَاعِدٍ وَّ جُمْجُمَةُ ضَرْبًا فَلَا يُسْمَعُ إِلَّا غَمْغُمَهُ

"جو بازواور کھو پڑیاں کاٹ کاٹ کر چھینگی جاتی تھیں۔ وہاں صرف بہادروں کی ہاؤ ہوسنائی دیتی تھی۔"

### ك يُصلات مت كروا بات فتم بعرق ا

لَهُمْ نَهِيتُ خَلْفَنَا وَ هَمْهَمَهُ لَهُمْ تَهُمِيتُ خَلْفَنَا وَ هَمْهَمَهُ لَمُهُمَهُ لَمُ اللَّوْمِ أَذْنَى كَلِمَهُ لَمُ اللَّوْمِ أَذْنَى كَلِمَهُ اللَّوْمِ أَذْنَى كَلِمَهُ اللَّوْمِ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْمُومُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُومُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعِلْمُ الللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُل

حماس بن قیس کی بیہ بات بالکل درست تھی۔ اُس کی بیوی اٹرائی کی شدت ومشقت د مکیمآتی تو واقعی ملامت کا ایک لفظ نہ کہتی۔

رسول الله مَنَالِيَّامُ مَه مِين فاتحانه داخل ہوئے۔ آپ کو شہرِ حرام مکه کی عظمت کا پورا احساس تھا۔ آپ نے معمولی لڑائی کی اوراس کے بعد کہا:

''اللہ نے بیشہراسی روزحرام قرار دیا تھا جس دن آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اُس نے میرے لیمحض دن کا ایک پہرحلال کیا تھا۔''ﷺ

اس پررسول الله عَلَيْمُ سے کہا گیا: ''یارسول اللہ! آپ یہاں لڑائی سے منع کرتے ہیں اور اُدھر خالد بن ولید اپنے دستے کے ہمراہ سامنے آنے والے ہر مشرک کو اُڑاتے جا رہے ہیں۔''

فرمايا:

''اے فلاں ، اٹھواور جا کر خالدین ولید سے کہو کہ قل و غارت سے اپنا ہاتھ اٹھالیں۔''

وہ آ دمی جانتا تھا کہ مسلمان حالتِ جنگ میں ہیں اور نبی مَثَالِیَّا نے قریش سے کہہر کھا ہے کہ در کھا ہے کہ در کھا ہے کہ وہ گھر وں میں بیٹھے رہیں اور قل ہونے سے فی جا کیں، اس لیے جو آ دمی گھر سے باہر ہے اُسے قل ہونا چاہیے۔ اُس آ دمی نے آ یہ کی اس بات سے کہ دقتل و غارت سے

## و بخصامت مت كردا بات فتم بوكن؟

اینا ہاتھ اُٹھالیں'' یہ سمجھا کہ سامنے آنے والے ہرشخص کوقتل کر دیں حتی کہ جب کوئی مزاحت كارباقي ندر بي تو تلوارسميت اينا ماتهدا لله اليس وه دورًا دورًا كيا اورخالد سي كها: ''یا خالد! رسول الله مَالَيْمُ فرماتے ہیں کہ جتنابس چلتا ہے قل کریں۔'' خالد بن ولید ٹاٹیؤنے سر آ دمی قتل کیے۔ ایک آ دمی دوبارہ نبی مناٹیؤم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی:'' یارسول اللہ! خالد کی قتل وغارت گری جاری ہے۔'' آپ کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے خالد رہائٹ کو پیغام بھیجا کہ ذراتشریف لائیں۔ خالد وللفي آئے تو آپ نے بوچھا: ''میں نے آپ کوتل وغارت سے روکانہیں تھا؟'' خالد وللهُ الله على في الله عنها: "الله كرسول! فلان آ دمى في آكر مجھ سے كہا تھا كه جتنابس حلِقل كروں ـ'' رسول الله مَن الله عَلَيْمُ ن اس آ دمي كوبلوايا ـ وه آيا تو آپ نے يو چھا: '' کیا میں نے بینہیں کہا تھا کہ خالد قتل وغارت سے ہاتھ اُٹھالیں۔'' آ دمی کوفوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا مگراب کیا ہوسکتا تھا۔ وہ بولا: " يارسول الله! آب نے ارادہ كيا۔ الله نے بھى ارادہ كيا۔ الله كا حكم آب كے حكم سے اویرتھا۔میرےبس میں وہی تھاجوہوگیا۔'' اس يررسول الله مَاليَّا غاموش موسكة اوركوئي جواب نه ديا\_ زندگی کے نشیب وفراز برجس شخص کی نظر ہواس کے لیے ایسے معاملات کی صورت بہت واضح ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی بساط بھر کوشش سے بہترین طریقہ اختیار کرتا ہے۔ میں ایک نوجوان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا۔ اس کی ڈرائیونگ عمدہ تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے اس کی گاڑی کا تصادم ہو چکا ہے۔ میں نے

## و گھلات مے کروایات تم ہوگی ا

اس سے پوچھا:

"میرے خیال میں آپ اچھی ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، پھر ہفتہ پہلے آپ کی گاڑی کا تصادم کیوں ہوا تھا؟"

> اس نے کہا:''وہ حادثہ پیش آنا ہی تھا۔تصادم کیے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔'' میں نے کہا:''تعجب ہے!''

> > كبخه لكًا: " إن إنسادم مونا بي تفار جانة بين كيون؟"

میں نے پوچھا: کیوں؟

بولا: ''میری گاڑی پُل پر چڑھی تھی اور رفتار خاصی تھی۔ اگلی طرف اترائی میں چند گاڑیاں کھڑی تھی۔ کوئی حادثہ ہوا تھا یا تفتیش ہو گاڑیاں کھڑی تھی۔ کوئی حادثہ ہوا تھا یا تفتیش ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا۔ بہر حال میرے سامنے چار راستے تھے جو سب کے سب گاڑیوں سے پُر تھے۔ میرے پاس تین آپشن تھے۔ ایک یہ کہ فوراً گاڑی کا رُخ پھیروں اور پُل سے یئر تھے۔ میرے پاس تین آپشن تھے۔ ایک یہ کہ فوراً گاڑی کا رُخ پھیروں اور پُل سے ینچ جا گروں۔ دوسرایہ کہ پوری قوت سے بریک پر پیرر کھ دوں اور گاڑی سڑک پر قلابازیاں کھانے گے اور تیسری بات جوآسان ترین تھی .....'

میں نے جلدی سے پوچھا:''وہ کیا؟''

اس نے کہا: ''وہ بیر کہ سامنے کھڑی چار گاڑیوں میں سے کسی ایک سے مکرا جاؤں۔''

میں ہنسا اور بولا: واہ! پھر آپ نے کیا کیا؟''

کہنے لگا: ''جہاں تک ممکن تھا میں نے گاڑی کی رفتار آہتہ کی، سامنے کھڑی گاڑیوں میں سے ستی ترین کا رکا انتخاب کیا اور اسے ٹکر مار دی۔''

یه کهه که وه زورسے بنسااور میں بھی بننے لگا۔

و بنگه خلامت مت کرد! بایت فتم اموکن؟

بعد میں، میں نے سوچا کہ بینو جوان زیادہ ملامت کا مستحق نہیں کیونکہ اس کے سامنے آپشن محدود تھے۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بعض مشکلات کا کوئی حل نہیں ہوتا۔

النبوية لابن عبد البر:6/402,401، والسنن الكبرى للبيهقي:1/404,403. السيرة النبوية لابن هشام:4/5,15/4، والبداية والنهاية:4/24241. الصحيح مسلم، حديث: 1780، ومسند النبوية لابن هشام:4/94-52. وصحيح مسلم، حديث: 1354,1353، ومسند أحمد: 4/24، و المعجم الكبير للطبراني: 40/11، حديث: 11003، ومجمع الزوائد: 284/3.





اس نے مجھے فون کیا۔ اس کی آواز بتارہی تھی کہ وہ غصے سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے قبل فہد نے مجھ سے بھی اس لیجے میں بات نہیں کی تھی۔ مجھ محسوس ہوا کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ اس بات پر کڑھ رہا تھا کہ لوگ فتوں کا شکار ہور ہے ہیں۔ اس کے آ ہنگ میں تنی آ گئی۔ وہ بار بار کہنے لگا:

"آپ ایک ممتاز داعی اور مبلغ ہیں۔ آپ عالم ہیں۔ آپ جو کہیں گے، جو کریں گے اس کے ایک میں اس کے ایک میں۔ آپ عالم ہیں۔ آپ جو کہیں گے، جو کریں گے

میں نے کہا:''ابوعبداللہ! آپ اصل بات کی طرف آئیں۔'' وہ بولا:'' آپ نے اپنے اس لیکچر میں بیاور بید کہا تھا۔'' مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا:'' بیکب کی بات ہے؟'' اس نے کہا:'' تین ہفتے پہلے کی۔''

میں نے صفائی پیش کی: ''میں نے تو ایک سال سے اس علاقے میں قدم نہیں رکھا۔''
اس نے اسی لیجے میں کہا: ''جی ہاں۔اور آپ نے یہ بات بھی کہی تھی۔''
بعد میں مجھے پتا چلا کہ میر ہے اس بھائی کی نظر سے کوئی خود ساختہ اشتہار گزرا ہے جسے
اس نے سے سمجھ لیا ہے۔اس ساری تقریر کی بنیاد وہی خود ساختہ اشتہار بنا ہے۔ یہ درست

# رى شىغارنى بېلانلى ئاقتۇرلىلى جى

ہے کہ ابوعبداللہ فہدکی محبت آج بھی میرے دل میں موجود ہے لیکن میرے نزدیک اس کی قدرومنزلت میں کی آگئ ہے۔ اس کی وجہ میرا بیہ جاننا ہے کہ وہ فطری طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ کتنے ہی لوگ اپنے افکار ونظریات کی بنیاد اُنھی خود ساختہ اشتہاروں پر رکھتے ہیں۔ بہت سے افراد آپ کے خیرخواہ بن کر آتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ کسی افواہ کے چکر میں پڑے ہیں۔ یہی افواہیں لوگوں کے دلوں میں بیٹے جاتی ہیں اور وہ آپ کے متعلق ایسا نصور باندھ لیتے ہیں جس کی بنیاد سراسر جھوٹ پر ہوتی ہے۔

آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں آ دمی نے کسی ناروافعل کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آ دمی کے نزدیک آپ کی قدر میں کمی نہ آئے تو خبر پر تبصرہ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرلیں۔ یہی منہے نبوی ہے۔

نبی مناشخ کی خدمت میں ایک آدمی آیا۔لباس بوسیدہ اور بال پراگندہ تھے۔آپ نے علیم منافخ کی خدمت میں ایک آدمی آیا۔ لباس بوسیدہ اول کرائی جائے۔لیکن خدشہ ہوا کہ مبادا ہے آدمی واقعی نادار ہو۔دریافت کیا:

''کیاتمھارے پاس مال ہے؟''

اس نے جواب دیا:"جی ہاں۔"

آپ مَالَيْنِمْ نِهِ بِهِا:

<sup>د</sup>' کون سا مال؟''

کہنے لگا: ''میرے پاس بھیڑ بکریاں، گھوڑے، اونٹ اورغلام سب ہیں۔''

اس برآب مَالليَّا نَعْ فرمايا:

''جب الله نے مصیں مال و دولت سے نواز اہے تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔''

پھر فرمایا:

# ح مارية والمناب المناس المناس

''تمھاری قوم کی اونٹنیاں بچ جنتی ہیں۔اُن کے کانٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں،تم استرالیتے ہو،ان کے کان قطع کر دیتے اور کہتے ہو:''یہ بحیرہ ہے۔''یاتم ان کے جسموں پر چیرے دیتے اور کہتے ہو:''یہ صرم ہے۔''تم انھیں اپنے اور اپنے گھر والوں پر حرام قرار دیتے ہو۔'' وہ آ دمی بولا:''بالکل درست۔''

''اللہ نے شخصیں جو کچھ عطا کیا وہ تمھارے لیے حلال ہے۔''''

عام الونود میں عرب کے بہت سے لوگ مسلمان ہوکر آئے اور نبی مُنظیماً کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعض دوسرے مسلمان تو نہ ہوئے لیکن مدینہ آکر صلح کا معاہدہ کر گئے۔ ایک دن رسول اللہ مُنظیماً اصحاب کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اہلِ صدف کا وفد آپہنچا۔ وفد دس سے چنداو پر سواروں پر مشتمل تھا۔ وہ آئے اور سلام کیے بغیر رسول اللہ مُنظیماً کی مجلس میں بیٹھ گئے۔

## ر المعاد المالي المعلى كالمتن كالس

وہ پیٹھ گئے اور آپ سے اوقات نماز کے متعلق یوچھنے لگے۔ 🕷

امیر المونین عمر بن خطاب ٹٹاٹئے کے عہد میں اسلامی قلمرو کے حدود نے وسعت اختیار کی تو انھوں نے سعد بن الی وقاص والنظ کو کونے کا گورنرمقرر کیا۔ اہل کوفہ ان دنوں حكمرانوں كے خلاف ہنگامہ آرائی میں خاصے معروف تھے۔ چند شرپبندوں نے ا مير المومنين عمر دالتُيُّ كو خط لكھا جس ميں سعد بن ابي وقاص دلالتيُّ يرسخت مُكتة چيني كي كَيُّ اور یہاں تک کہد دیا گیا کہ وہ درست طریقے سے نماز تک نہیں پڑھا سکتے۔عمر ڈلاٹنؤ نے خط یڑھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں گی۔ انھوں نے خط محمد بن مسلمہ والٹی کے حوالے کیا اور أنصين سعد دُلاثيُّ كي طرف كوفي روانه كر ديا عمر ولاثيُّ نے انھيں تھم ديا كەسعد كولے كركوفيہ کے گلی محلوں میں جائیں اوران کے متعلق پوچھ کچھ کریں۔ محمد بن مسلمہ کونے پہنچے اور سعد کو لے کرکونے کی مساجد میں نمازیں بڑھتے اورلوگوں سے سعد کے متعلق بوچھ یاچھ کرتے رہے۔انھوں نے کوفہ کی کوئی مسجد نہیں چھوڑی۔لوگ ہر جگہ سعد کے بارے میں الجھے ریمارک دیتے۔اتنے میں ابن مسلمہ اور سعد ڈاٹٹیا بنوعبس میں داخل ہوئے۔نماز کے بعد محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کرلوگوں سے ان کے امیر سعد کی بابت دریافت کیا۔ لوگوں نے سعد کی تعریف کی اور انھیں ذمہ دار حکمران قرار دیا۔ محد بن مسلمہ ڈاٹنڈ نے کہا: ''میں آپ لوگوں کو اللہ کی فتم دے کر یو چھتا ہوں۔ کیا آپ کو ان میں کوئی عیب

نظرآيا؟"

لوگوں نے کہا:

"مارے نزدیک ان میں خیر کے سوالچھ ہیں۔"

ابن مسلمہ والنون نے اپنا سوال دہرایا تو مسجد کے آخر سے اسامہ بن قبادہ نامی ایک شخص أتفااور بولا: ' جب آب الله كي قتم دے رہے ہيں تو سن ليجيے: سعد مساوات سے نہيں جلتے

# رور نیجازے پیانگی کافخارلی دی

اور نه فیصلے میں عدل وانصاف سے کام لیتے ہیں۔'' سعد دلالٹیُ جیران ہوکر بولے:''کیا میں ابیا ہی ہوں؟'' وہ آ دمی بولا:''ہاں۔''

اس برسعد والنفظف في كها:

''والله میں تین دعائیں کرتا ہوں، اے الله اگر تیرایہ بندہ (اس آ دمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) جھوٹا ہے اور ریا کاری اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اسے لمبی عمر دے اوراس کی ناداری بڑھا دے اور اسے فتنوں میں ڈال دے۔''

Sac As

«كَفْى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ»
"آدى كجعوثا مونے كے ليے اتناكا فى ہے كدوہ ہرسى سنائى بات كهدؤالے۔"

المستدرك للحاكم: 25/1، ومسند أحمد: 473/3، و صحيح ابن حبان حديث: 5416. المستدرك للحاكم: 25/1، المستدرك للحاكم: 329/1. المستدرك المجاري، حديث: 755. المستحديث: 5.



گذشتہ صفحات میں جو پھے پیش کیا گیا اس سے بینہیں سجھنا چاہیے کہ آ دمی کھی کسی کو ملامت نہیں کرسکتا۔ ایسی بات نہیں۔ بسا اوقات دوسروں کو ملامت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آ دمی کا جی چاہتا ہے کہ کسی بات پر اپنی اولاد، بیوی یا دوست کوسرزش کرے لیکن اس کام کو قدرے مؤخر کرنا یا خفیف تر انداز اختیار کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ غلطی کرنے والے کو اتنا موقع ضرور دیں کہ وہ چبرے کی آب باقی رکھ سکے۔ فتح ملہ کے بعد مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی تو رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی صف شہ سواروں کی ہوئے۔ حنین کے مشرکین بڑی عمر گی سے صف آرا ہوئے تھے۔ پہلی صف شہ سواروں کی ہوئے۔ وسری پیدل سپاہیوں کی اور تبیسری صف عورتوں کی تعداد بھی خاصی تھی اور بارہ ہزار تک قطار اندر قطار کھڑے کیے گئے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی خاصی تھی اور بارہ ہزار تک چند دستے مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وادی میں اِدھر اُدھر چٹانوں کی اوٹ میں جیب گئے تھے۔

جونہی جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کے جنفے وادی میں داخل ہوئے، مشرکین ان پر ہرطرف سے بل پڑے۔اسلامی لشکر پر تیروں اور پھروں کی بارش کر دی گئی۔لوگوں میں سخت اضطراب پھیلا اور مسلمان گھڑ سوار تتر ہونے لگے۔سب سے پہلے اعرابی

### و المان فروركري كم زى سے

بھاگے۔ میدان جنگ میں کافروں کا پلّہ بھاری ہوگیا۔ رسول الله منالیٰ نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ لشکرکا شیرازہ بھر چکا تھا۔خون کا سیلاب بہدر ہاتھا۔گھڑ سوار بدحواسی میں ایک دوسرے سے تعظم گھا تھے۔آپ نے عباس ڈاٹٹو کو تھم دیا کہ مہاجرین وانصار کو اور ایس میں ایک دوسرے سے تعظم گھا تھے۔آپ نے عباس ڈاٹٹو کو تھم دیا کہ مہاجرین اے انصار کے لوگو!" عباس کی آواز نے جادوئی اثر کیا۔ لوگ اُلٹے پاؤں واپس ہوئے اور استی یا سوافراد مرسول الله منالیٰ کے اردگر دجم ہوگئے۔ دوسرے مرسلے میں الله نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور لڑائی اختام کو پنچی۔ نبی منالیٰ کے روبروغنائم کا ڈھیر لگایا گیا تو جولوگ میدانِ جنگ سے فرار کر گئے تھے وہی سب سے پہلے غنیمت کا حصہ لینے آ دھمکے۔ اعرابی رسول الله منالیٰ اس تھیم کریں، ہمارا مالی غنیمت ہم میں تقسیم کریں۔"

تعجب ہے اُن کی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی پر! وہ رسول اللہ عَلَیْمِ سے غنیمت کا حصہ ما نگ رہے تھے جبکہ میدانِ جنگ سے فرار کرنے کے بعد انھیں پکارا گیا تو وہ واپس نہیں آئے تھے۔ دنیا اور اس کے مال ومتاع کی آپ عَلیْمِ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اعرابی چاروں طرف سے رسول اللہ عَلیْمِ پر پل پڑے اور دھکیلتے ہوئے ایک درخت کے پاس لے گئے۔ اس بھیڑ میں آپ کی چا در درخت کی شاخوں میں الجھ کر اتر گئ اور آپ کا دھڑ نگا ہو گیا۔ اتنی کوفت کے باوجود آپ ذرہ برابر غصے میں نہیں آئے۔ آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا:

''اے لوگو! میری چادر واپس کر دو۔ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوں گے تو وہ بھی تم میں تقسیم کر دوں گا اورتم مجھے بخیل، ہزدل اور جھوٹانہیں پاؤگے۔''

#### الم المع المرادي المرادي عن المرادي عن المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي

جی ہاں! اگر رسول الله مَالَيْمَ بخیل ہوتے تو غنیمت کا سارا مال اپنے پاس رکھ لیتے، اگر جموٹے ہوتے تو اگر بزدل ہوتے تو اگر بزدل ہوتے ہوتے تو رب العالمین آپ کی مدونہ کرتا۔

حدیث و سیرت کی کتابوں میں رسول الله منالی کے صبر و تحل اور بردباری کے گئی و اقعات ملتے ہیں۔

رسول الله طَالِيَّةُ صحابهُ كرام كے ہمراہ محوسفر تھے۔ ایک عورت کے قریب سے آپ كا گزر ہوا جوا پنے بچے كی قبر پر بیٹھی رور ہی تھی۔ آپ نے اس سے کہا: "الله سے ڈرواور صبر كرو۔"

وه غمز ده عورت رسول الله مَاليَّيْم كونه بيجيان يا في اور بولي:

"ا بنی راه لوت محیل میری مصیبت کی کیا پروا!"

یہ س کررسول الله منافی خاموش ہو گئے اورعورت کواس کے حال پر چھوڑ کرآ گے بڑھ گئے۔ آپ نے اپنا فرض اوا کر دیا تھا۔ آپ کواحساس ہو گیا تھا کہ وہ عورت جس نفسیاتی صورت حال سے گزررہی ہے اس میں اس سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں۔

ایک صحابی نے عورت سے مخاطب ہو کر بتایا:'' بیرسول اللہ تھے''

وہ عورت اپنے کے پر نادم ہوئی اور اُٹھ کر نبی عَلَیْمُ کے پیچے چلی۔ آپ کے گھر پینی۔ دروازے پر دربان نہیں تھے۔معذرت کرتے ہوئے بولی:

ن ارسول الله! میں نے آپ کو پہچانانہیں تھا۔ اب میں صبر کرتی ہوں۔''

آپ مَالَّيْلِمُ نِے فرمايا:

«إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ»

''صبرتو صدے کے آغاز میں ہوتا ہے۔''ﷺ

### و المامة مزور كري كرزى ع

﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَلِدًا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ وَإِذَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّيْحَ وَلَيُحِدَّ أَحَلُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْحِدًا أَحَلُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْحِدًا اللَّيْحَ وَلَيْحِدًا اللَّيْحَ وَلَيْحِدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْحِدًا اللَّهُ عَلَيْمِ فَا اللَّهُ عَلَيْمِ فَا اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّ

"الله نے ہرشے پر"اچھا برتاؤ" فرض کر دیا ہے، اس لیے جب تم قتل کروتو اچھے طریقے سے ذرج کرو۔ ہرکوئی اپنی طریقے سے ذرج کرو۔ ہرکوئی اپنی چھری تیز کرے اور ذبیحہ کوراحت پہنچائے۔"

الله صحيح البخاري، حديث: 2821، وسنن النسائي، حديث: 3718، ومسند أحمد: 184/2. البخاري، حديث: 1283، وسنن أبي داود، حديث: 324، وسحيح مسلم، حديث: 926، وسنن أبي داود، حديث: 3124. المام، حديث: 1955.





ہپتال سے چیک آپ کے بعد اس کی رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ ذہنی دباؤ اور ذیا بیطس جیسی دسیوں بیاریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ بیتھی کہ وہ لوگوں میں کامل مثالیت (Idealism) تلاش کرنے کا عادی تھا۔ یوں اس بے چارے نے اپنے آپ کو المناک عذاب میں ڈال رکھا تھا۔

ہمیشہ بیوی سے تنگ رہتا، بات بات پرٹو کتا۔
''تم نے نئی پلیٹ توڑ دی۔'
''مہمان خانے کی صفائی نہیں ہوئی۔'
''استری کرتے ہوئے تم نے میرا نیا سوٹ جلا دیا۔'
'استری کرتے ہوئے تم نے میرا نیا سوٹ جلا دیا۔'
اولا دسے بھی اس کا یہی رویہ تھا:
''خالد کو ابھی تک پہاڑ ایا ذہیں ہوا۔'
سعد نے پہلی پوزیشن کیوں نہیں ہوا۔'
سعد نے پہلی پوزیشن کیوں نہیں لی؟''
سعد کے باہر دوستوں اور رفقائے کار کے درمیان صورتِ حال اس سے کہیں زیادہ
گھر کے باہر دوستوں اور رفقائے کار کے درمیان صورتِ حال اس سے کہیں زیادہ

پیجیده تھی۔

## South the subs

''ابوعبداللہ نے بخیل کا واقعہ سنا کر مجھے نشانہ بنایا ہے۔'' ''کل رات ابواحمہ نے پرانی گاڑیوں کا ذکر چھیڑا تھا تو اس کا اشارہ میری گاڑی کی طرف تھا۔''

" ہاں! وہ مجھے ہی تاڑر ہاتھا۔"

پرانی کہاوت ہے:''زمانہ تمھارے پیچھے چلتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تم زمانے کے پیچھے چلتے چلو''

میراایک بدّ و دوست اکثر ایک پرانی کہاوت سنایا کرتا ہے جواس نے اپنے دادا سے سُن کر یاد کی ہے۔ جب بھی اس موضوع پر بات چلے تو وہ آ ہ بھر کر کہتا ہے: ''جس ہاتھ کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے اس سے مصافحہ کرلو۔''

میں نے کہاوت پرغور کیا تو مجھے اس میں سپائی کی جھلک دکھائی دی۔ واقعی ہم اپنے آپ کو درگزر کرنے اور حالات کے رنگ پر ڈھلنے کا عادی نہ بنا کیں گے تو جلد ہی شدید تھکاوٹ کا شکار ہو کر بیٹے جا کیں گے۔ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کرنے اور وہم و گمان میں نہ پڑنے کی روش اپنا کیں، زندگی میں کامرانی آپ کا مقدر بنے گی۔

شباب کی وادی میں قدم رکھنے والے ایک نوجوان نے اپنے شیخ سے التماس کیا کہ وہ رفیق میات کیا: رفیق میں اس کی مدد کریں۔ شیخ نے دریافت کیا:

''تمھارے خیال میں تمھاری بیوی کن صفات کی حامل ہونی چاہیے؟''

نوجوان بولا: ''دکش چرہ ، سروقد ، ساون کی گھٹاؤں کوشر ماتے سیاہ نرم و ملائم اور گھنے بال۔ بدن گلاب۔ کھانا ایبا مزیدار پکائے کہ انگلیاں چائے دہ جاؤ۔ بولے تو باتوں سے پھولوں کی خوشبو آئے ، گویا میٹھے پانی کا چشمہ دھیرے دھیرے بہہ رہا ہے۔ دیکھو تو آئکھوں کو بھائے۔ گھرسے جاؤں تواپنی عزت اور میرے مال کی حفاظت کرے۔ میرا کہا

#### والمرابخ والمعالية المرابع والمرابع والم والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمراب

مانے۔میرا بُرانہ چاہے۔ دین کے علم نے اس کی شخصیت کو رفعت بخشی ہو۔ عقل الی ہو کہ دشک کرنے کو جی چاہے۔''

غرض کہ نوجوان نے عورتوں کی تمام کمل صفات ایک عورت میں جمع کردیں۔ شخ نے کہا:

'' بچے! تمھاری مطلوبہ شے میرے پاس ہے؟''

نوجوان نے فوراً پوچھا:'' کہاں؟''

شخ بولے: "اللہ کے حکم سے جنت میں، دنیا میں ایسی عورت کا وجود ناممکن ہے۔"
دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو درگز رنے کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔ مشکلات
تلاش نہ کریں۔ نبی مُنالِیکم کا طریقۂ زندگی بھی یہی تھا کہ آپ اکثر اوقات درگز رہے کام
لیتے۔ابیا بھی ہوتا کہ آپ صبح کے وقت سخت بھوک کی حالت میں گھر جاتے اور یوچھتے:

"كيا كھانے كو پچھ ہے؟"

گھر والے فقی میں جواب دیتے تو فرماتے:

'' تب میں روزے سے ہول۔''<sup>®</sup>

آپ اللیظ اس بات کی وجہ سے مشکلات کھڑی نہ کرتے، بینہ کہتے: "تم نے کھانا تیار کیونہیں کیا؟"

نہیں!صِر ف بیہ کہہ کر بات ختم کر دی:'' تب میں روزے سے ہوں۔'' عام لوگوں سے بھی رسول الله مَالِّيْنِ کے رحمہ لا نہ برتا وُ کا یہی حال تھا۔

کلثوم بن حصین ڈاٹٹ خیارِ صحابہ میں سے تھے۔ اُن کا بیان ہے کہ میں نبی تالیّنِم کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شریک تھا۔ ایک رات ہم وادی اخضر میں محوسفر تھے۔ لوگ دیر تک چلتے رہے۔ مجھے اونگھ آنے لگتی اور میری اونٹی نبی مالٹینِم کی اونٹی کے قریب ہونے لگتی تو میں اچا تک جاگ جاتا اور اس ڈرسے کہ کہیں میری اونٹی کے یالان کی لکڑی رسول اللہ مالٹینِم

## و و ملان مان و المان المان

کی ٹانگ پر نہ جا گے، اونٹنی کو دور ہٹا دیتا۔ راستے میں مجھے پھر اونگھ نے آلیا۔ استے میں مجھے پھر اونگھ نے آلیا۔ استے میں میری اونٹنی رسول اللہ مُٹاٹیٹِ کے میری اونٹنی رسول اللہ مُٹاٹیٹِ کی کا واز نگل۔ پاؤں میں لگی۔ تکلیف کی شدت سے آپ کے منہ سے بے اختیار 'دھِس'' کی آواز نگل۔ اس پر میں بیدار ہوگیا اور پر بیثانی کے عالم میں کہا: ''یا رسول اللہ! میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔''

آپ مَالِيَّا نِهِ إِن كَشَاده دلى سِي فرمايا:

"چلتے چلو''

جى بال! صرف اتناكها كه چلتے چلواور بات ختم كردى \_ اناكا مسلة نبيس بنايا \_ ينهيں كها:

"مجھے تنگ کیوں کرتے ہو؟"

"ساراراسته پڑاہے۔"

"میرے ساتھ کیوں چٹ رہے ہو؟"

نہیں! آپ مَالِیْظِ نے اپنی جان جو کھوں میں نہیں ڈالی۔

رسول الله عَلَيْظُ كاجميشه يبى اسلوب تھا۔ ايك روز اصحابِ كرام كے درميان بيٹے تھے۔ ايك خاتون چا در ميں اورعرض گزار ہوئيں: '' آپ كے ليے بيچا در ميں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے۔''

رسول الله علا الله علا في حيادر لے لى۔ آپ كواس كى واقعى ضرورت تقى۔ گھر كئے اور وہ جيادر پہن كر باہر آئے۔

ايك آ دمي بولا: " يا رسول الله! بيه جا در مجھے بہنا ديں ''

آپ مَالْفَيْرُ نِهُ كَها:

"ضرور (پہنو)۔"

#### والمرابخ والمعالية المرابع والمرابع والم والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمراب

فورًا گھر گئے، اسے اتار کر لپیٹا، پرانی چا در پہنی اور نئی چا در اس آ دمی کی طرف بھیج دی۔

لوگوں نے اس سے کہا: ''تم نے اچھانہیں کیا۔تم نے رسول الله مَاللَّمْ اِسے وہی جا در ما گلی جبکہ تم جانتے ہو کہ رسول الله مَاللَمْ اللهُ اللهُ مَاللَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ ا

وہ کہنے لگا:''واللہ! میں نے بیچ درصرف اس لیے مانگی ہے کہ جس دن مرول، بیمیرا کفن ہے۔''

وہ آ دمی فوت ہوا تو گھر والوں نے اسے اس جا در میں کفن دیا۔

ایک دن رسول الله مَالِیْوَ صحابه کرام کوعشاء کی نماز پڑھارہے تھے۔ دو بیچمسجد میں داخل ہوئے۔ یہ فاطمہ والله عالی کے فرزندان ار جمند حسن وحسین والله علی تھے۔ وہ دونوں اپنے نانا کے پاس آئے۔ رسول الله مَالِیْوَ سجدہ کرتے تو دونوں صاحبزادے کمر پرسوار ہو جاتے۔ آپ سجدے سے سراٹھاتے تو دونوں کونری سے پکڑ کراتارتے اور ایک طرف بھا دیتے۔ دوبارہ سجدہ کرتے تو دونوں بیچ پھر کمر پر بیٹھ جاتے۔ نماز کمل ہوئی تو آپ بھا دیتے۔ دوبارہ سجدہ کرتے تو دونوں بیچ پھر کمر پر بیٹھ جاتے۔ نماز کمل ہوئی تو آپ نے دونوں کواٹھایا اور گود میں بٹھا لیا۔ ابو ہریرہ ڈولٹھ اور عرض کی: ''یا رسول اللہ! ان دونوں کوچھوڑ آؤں؟''

آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور بچے تھیلتے رہے۔تھوڑی دیر بعد آسان پر بجل چیکی تو آپ نے دونوں سے کہا:

''چلو، اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔''

بچے اُٹھے اور والدہ کے پاس چلے گئے۔

ایک اور موقع پر رسول الله مگالی خسن یاحسین کواٹھائے ظہریاعصری نماز کے لیے نکلے۔ مصلے پر آئے۔ بچہ ینچے بٹھایا۔ تکبیر کہی۔خاصی دیر سجدے میں پڑے رہے۔ صحابۂ کرام کو

#### و کا د عان عرائی د

خدشہ ہوا کہ کوئی بات نہ ہوگئ ہو۔ آپ نے سجدے سے سراٹھایا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے بوچھا: ''یارسول اللہ! اتنا لمباسجدہ آپ نے بھی نہیں کیا۔ کیا کوئی نیا تھم اتراہے؟'' آپ نے فرمایا:

"اییا نہ ہوتا لیکن میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا۔ میں نے جلدی کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ بیخوش ہولے۔"

ایک دن رسول الله منافیا ام مانی کے مال آئے۔آپ کو بھوک لگی تھی۔ پوچھا:

" ہمارے کھانے کو پچھ ہے؟"

وہ بولیں: ''روٹی کے چندسو کھ کلڑے ہیں۔ آپ کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔'' فرمایا:

"وہی لے آئیں۔"

ام ہانی وہ اللہ مالی وٹی کے سو کھے ٹکٹرے لائیں۔ اُٹھیں پانی میں بھگویا اور اوپر نمک چھڑک کررسول اللہ مالی فیا کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کھانے لگے، پھرام ہانی وٹاٹھاسے کہا:

''کوئی سالن ہے؟''

انھوں نے کہا: '' یا رسول اللہ! تھوڑ اسا سر کہ ہے۔''

فرمایا:

دولائيں-''

وہ لائیں تو آپ نے اسے بھی کھانے پرانڈیل لیا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد''الحمد ملٹ'' پڑھااور فرمایا:

"سركهاجهاسالن ہے۔''ﷺ

جي بال! رسول الله مَثَالِيَّةُ زندگي جيسي بھي تھي، گزارتے تھے۔معاملات کواسي طرح ليتے

#### و المحالات عالى فيغزا كي الح

جس طرح وہ ہوتے تھے۔

ایک دن رسول الله منالی کی پاس الم قیس بنت خصن اپنا نومولود بیٹا لائیں تا کہ آپ اسے گھٹی دیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے بچہ اٹھایا اور گود میں لے لیا۔ بچ نے نبی منالی کی گود میں پیشاب کر دیا۔ نبی منالی کے نشاب کر دیا۔ نبی منالی کے نشاب کے نشانت پر چھڑک دیا۔ اس پر بات ختم ہوگئی۔ نہ غصہ ہوئے، نہ ماتھ پر بل آئے۔ پھر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈال رکھا ہے۔ ہم ہر بات کا بتنگر کیوں بنا لیتے ہیں؟

بیضروری تو نہیں کہ آپ کا ماحول اور اس میں رہنے والی ہرشے سو فیصد آپ کی مرضی کےمطابق ہی ہو۔

وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا جَلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا

''اگرتم کوئی عیب پاؤتو میہ خلا پُر کر دو۔ بلند و بالا ہے وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں۔''

بعض لوگ خواہ مخواہ معاملات کوان کے سائز سے زیادہ اہمیت دے کراپنے اعصاب جلاتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی وہ خطا کیں جوآپ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اُنھیں کر بید کر نکا لنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسروں کے عذر قبول کرنے میں کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں۔ بالخصوص جولوگ آپ کو چاہتے ہیں اور اسی چاہت کی بقا کے لیے آپ سے معافی کے طلب گار ہوتے ہیں اور کوئی ذاتی مفاداُن کے سامنے نہیں ہوتا، اُن کی معذرت تو ضرور ہی قبول کریں۔ کم از کم اُن کا دِل نہ توڑیں۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كُودِيكُهِيهِ \_ ايك دن آپ نے منبر پر كھڑ ، ہوكراتنى بلندآ واز سے

#### و کا د عال د عبان جرائی د

خطبہ دیا کہ عزت آب خواتین کو اُن کے گھروں میں سنائی دیا۔ آپ نے فرمایا:

''اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہواور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرواور نہ ان کے عیب تلاش کیا کرو۔ جو اپنے بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اور جس کے عیب کا عیب تلاش کرتا ہے اور جس کے عیب کہ در پے اللہ ہو جائے تو وہ اسے اس کے گھر میں ذکیل ورسوا کر دیتا ہے۔' گھری ہاں! غلطیوں کا شار نہ کیجھے۔ لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں۔ کشادہ دل بننے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ عالیہ اللہ عالیہ کی مشکلات کھڑی کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ صحابہ کی ایک ہلی پھلکی مجلس میں آپ نے فرمایا تھا:

میں جا ہتا ہوں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' گھی میں جا ہوں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' گھی میں جا تھا کہ وں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' گھی میں جا تھا کہ وں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' کھی میں جا تا ہوں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' کھی میں جا تھا کہ وں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' کھی میں جا تھا کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' کھی میں جا تھا کہ وں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' کھی اس جا تھا کہ وں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' کھی میں جا تھا کہ کو کو کو کی جب آپ کی طرف آیا کروں تو میر اسینہ صاف ہو۔' کھی کی کو کی بات نہ کر ہے۔

استية آسيكوعذاب من من والدي

''خاک اڑانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ بیٹھی ہے تو اسے بیٹھا رہنے دیں، البتہ اگر خاک اُڑنے لگے تو آستین سے ناک ڈھک لیں اور اپنی زندگی کا لُطف اٹھا کیں۔''

محيح مسلم، حديث: 1154. السيرة النبوية لابن هشام: 172/4. وصحيح البخاري، حديث: 1727. والمستدرك للحاكم: 1277. مسند أحمد: 513/2. مسند أحمد: 513/2. السيائي، حديث: 1142، والمستدرك للحاكم: 54/4. المعجم الأوسط للطبراني: 5/165، حديث: 6934، و المستدرك للحاكم: 4/4. المحيح البخاري، حديث: 2232. المعجم الترمذي، عديث: 3896. يرمديث عيف عيف عــ حديث: 4860، وجامع الترمذي، حديث: 3896. يرمديث معيف عيف عــ



بہت سی مشکلات الیں ہیں جن کی وجہ سے دو بھائیوں کی عداوت ایک دوسال، کئی برس یا ساری عمر جاری رہتی ہے۔ اس مسئلے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے سے کہہ دے: ' د غلطی میری تھی۔ میں معذرت کرتا ہوں۔''

نفرت کی چنگاریاں بجھانے میں جلدی کیجیے،قبل اس سے کہان چنگاریوں سے آگ بھڑک اُٹھے اورسب کچھ خاکسر کر دے۔

"مجھے افسوس ہے۔"

"قصورميراتھا**۔**"

"آپ كادل صاف ہے۔"

ہم اکسار اور تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے ایسے الفاظ کہنا سیکھ جائیں تو زندگی کتنی آسان اورخوشگوار ہوجائے!

دوجلیل القدر صحابہ ابو ذراور بلال والنظم کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ابو ذر والنظم نے غصے میں بلال والنظم کو ابن السوداء (کالی کلوٹی عبشی عورت کا بیٹا) کہہ دیا۔ بلال والنظم کا النظم کا اللہ مظالم کا کی ۔ آپ نے ابو ذر والنظم کو بلایا اور دریافت کیا:

د کیا آپ نے بلال کو گالی دی ہے؟''

## ا بي نلطي كا اعزاف كرين اور تكبرت بجين ج

ابوذر شلائنوئے نے کہا: ''جی ہاں، دی ہے۔''

فرمایا:

"توكيا آپ نے اس كى والده كاذكركيا ہے؟"

کہا: ''یا رسول اللہ! جو شخص لوگوں سے گالم گلوچ کرتا ہے، اس کے والدین کا ذکر کیا ہی جاتا ہے۔''

آپ نے فرمایا:

" آپ میں جاہلیت ہے۔"

ابوذر رہالٹنُ کا چېره پيڪا پڙ گيا، بولے: '' کيا بڙھاپے کی اس عمر ميں بھی؟''

آپ مَالْيُكُمْ نِي فرمايا:

"بال"

پھررسول اللَّه مَالِيُّا نِے اَحْيٰسِ ماتختوں سے برتاؤ کا طریقة سمجھاتے ہونے فرمایا:

'' جنھیں اللہ نے تمھارے ماتحت کیا ہے وہ تمھارے بھائی ہی ہیں۔جس کسی کا

بھائی اس کا ماتحت ہووہ اسے اپنا کھانا کھلائے اور اپنالیاس پہنائے ،اس کے بس

سے باہر کام نہ کہے، اگر کوئی چارہ نہ ہوتو ایسے کام میں اس کی مدد کرے۔''

بیسُن کر ابو ذر والنیو جا کر بلال والنیو سے ملے، معذرت کی اور بلال والنیو کے سامنے

زمین پر بیشه کراپنا گال نگے فرش پر رکھا اور کہا:'' بلال! اپنا یاؤں میرے گال پر رکھ دو۔''

ن مرام کا ، رسول الله من الله علی تربیت کے باعث، یہی مزاج تھا۔ وہ نفرت کی

آگ بھڑ کنے سے پہلے ہی اسے بجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر بالفرض آگ بھڑک

اٹھتی تواسے مزید پھیلنے سے روکتے۔

ابو بکراور عمر ڈاٹٹھاکے درمیان ذراتلخ کلامی ہوگئی۔عمر ناراض ہوکر چل دیے۔

### و ا بی فلطی کا امتراف کریں ادر تھیرے بھیں ہ

ابوبکر ٹاٹٹ کوندامت ہوئی اوراس خدشے کے پیشِ نظر کدمعاملہ بڑھ جائے گا،عمر ٹاٹٹ کے پیشِ نظر کدمعاملہ بڑھ جائے گا،عمر ٹاٹٹ کے پیچھے چیچھے گئے اور کہتے رہے:''عمر! مجھے معاف کر دو۔''

عمر نے مڑکر نہیں دیکھا۔ ابو بکر معذرت کرتے بے چارے پیچھے چیچھے جاتے رہے۔ عمر گھر پہنچے اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ابو بکر رسول الله طَالِیْنِ کی طرف گئے۔ آپ نے انھیں دور سے آتے دیکھا، چبرے کا رنگ بدلا ہوا پایا تو فرمایا:

''لو، آپ کا بیصاحب تو کسی مشکل میں گرفتار ہے۔''

ابو بکر رہ النہ فریب آئے اور خاموثی سے بیٹھ گئے۔ چند کمھے ہی گزرے ہوں گے کہ عمر رہا تھے۔ اور خاموثی سے بیٹھ گئے۔ چند کمھے ہی گزرے ہوں گے کہ عمر رہا تھے۔ اور کھی اپنے رویے پر ندامت کا احساس ہوا۔ اُن لوگوں کے دِل روثن تھے۔ عمر بھی گھرسے نکلے اور کشال کشال رسول اللہ مُثَاثِیا ہم کم محکم میں چلے آئے۔ سلام کیا اور آپ کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ ساری بات بتائی کہ کیسے انھوں نے ابو بکر سے برخی برتی اور اُن کی معذرت قبول نہ کی۔ رسول اللہ مُثَاثِیا ہم کو عصر آگیا۔ ابو بکر نے آپ کے برتی اور اُن کی معذرت قبول نہ کی۔ رسول اللہ مُثَاثِیا ہم کو عصر آگیا۔ ابو بکر نے آپ کے

چېرے پر ناراضی کے آثار دیکھے تو کہنے لگے: ''بارسول اللہ! واللہ! میراہی قصور تھا غلطی میری ہی تھی۔''

یوں وہ عمر کا دفاع کرنے لگے۔

آپ مَالِينَا لِيَا اللهِ المِلْ اللهِ المِللِّ المِلْ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْ

''کیا آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچیا چھوڑتے ہیں؟ کیا آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچیا چھوڑتے ہیں؟ کیا آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچیا چھوڑتے ہیں؟ میں نے کہا تھا:''اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔''آپ تی کہتے ہیں۔'' ﷺ کہتے ہو۔''اور ابو بکرنے کہا تھا:''آپ تی کہتے ہیں۔'' ﷺ غلطی کا اعتراف کرنے سے آدمی چھوٹانہیں ہوجا تا۔اکسار اور تواضع کا تقاضا بھی یہی غلطی کا اعتراف کرنے سے آدمی چھوٹانہیں ہوجا تا۔اکسار اور تواضع کا تقاضا بھی یہی

## ا بی نلطی کا اعزاف کریں اور تیجرے بھیں ہے

ہے کہ انسان ہٹ دھرمی کے بجائے غلطی کا اعتراف کرنا سیکھے۔ حدیث میں آیا ہے: ''جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔''

ایک نظر ادھر بھی ''اپی غلطی کا اعتراف کرنا ہوا پن ہے۔''

السنن الكبرى للبيهقي: 7/8، وصحيح مسلم، حديث: 1661. على صحيح البخاري، حديث: 3661. على صحيح مسلم، حديث: 3588.



لوگوں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح بے حدضروری ہے۔ یہ بیس ہونا چاہیے کہ لوگ تو اپنی اصلاح پر توجہ دیں اور آپ وہیں کے وہیں رہیں۔ بالخصوص جب آپ کسی ایسے منصب پر فائز ہوں جہاں آپ کا کام ہدایت کاری اور توجیہ واصلاح پر بہنی ہوتو سے جان لیس کہ لوگوں کی نظریں آپ کی گرانی کرتی ہیں۔ آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ کی جاتی ہے، اس لیے حق الامکان قاعدے قانون کی پاسداری کا خیال رکھیں۔

امیر المومنین عمر والنو نے ایک بار لوگوں میں کپڑے تقسیم کیے۔ ہرایک کے جھے میں ایک ایک کیے جھے میں ایک ایک کپڑا آیا۔ جعد کے دن امیر المومنین خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر خطبے کا آغاز کیا: ''اللہ نے آپ برمیری شمع وطاعت فرض کر دی ہے۔''

یکا یک ایک آ دمی کھڑا ہوا اور بولا: '' آپ کے لیے کوئی سمع وطاعت نہیں؟''

عمر والنفؤ في حيرت سے يو جها: "كيول؟"

اس نے کہا: ''اس لیے کہ آپ نے ہم میں ایک ایک کپڑ اتقسیم کیا ہے اور خود دو نئے کپڑے کہا: ''اس لیے کہ آپ کو اپنا فرزند کپڑے کہن رکھے ہیں۔'' عمر ڈلاٹیڈ نے بیسنا تو نمازیوں پر نگاہ دوڑ ائی۔ آپ کو اپنا فرزند عبداللہ بن عمر انگو۔'' عبداللہ بن عمر! انگو۔'' عبداللہ کھڑے ہوئے۔
عبداللہ کھڑے ہوئے۔

#### Contibion いいはくこれない

عمر الله نظر نے دریافت کیا: ''تم نے اپنی پوشاک مجھے نہیں دی تھی کہ اُسے پہن کر خطبہ دول؟''

عبدالله بولے: "جی ہاں، دی تھی۔"

وہ آ دمی بیٹھ گیا اور بولا:''اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔''

يول بات ختم ہوگئی۔

جی ہاں! اگرآپ چاہتے ہیں کہلوگ آپ کی نصیحت قبول کریں تو سب سے پہلے آپ اُن کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔

وہ اکثر اپنی بیوی سے کہتا رہتا تھا:''بچوں کا زیادہ خیال رکھا کرو۔اچھا کھانا پکایا کرو۔ میں کب تک کہتا رہوں گا کہ سونے کے کمرے ترتیب دے دیا کرو۔''

بیوی ہمیشہ وسیع الظرفی سے جواب دیتی۔''ان شاء اللہ، کر دوں گی، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔''

ایک دن بیوی نے اس سے کہا: ''بچوں کے امتحان ہورہے ہیں۔ آپ انھیں تھوڑا وقت دیا کریں اورجلدی گھر آ جایا کریں۔''

وہ چیخ کر بولا: ''میں اُن کے لیے بے کارنہیں بیٹھا۔ دیر سے آؤں یا جلدی، شمیں اس سے کیا؟ تم میرے معاملات میں دخل کیوں دیتی ہو؟''

آپ بتائے کیااس کے بعد بھی بیوی اس کی نصیحت پر کان دھرے گی؟

آخر میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ عقل منداور ہوشیار آ دمی گھر کی دیوار میں رخنے نہیں چھوڑ تا کہ لوگوں کی نظر گھر کے اندر پڑے۔ دوسر بے لفظوں میں وہ لوگوں کوموقع نہیں دیتا کہ وہ اس کی ذات کے بارے میں شکوک وشبہات کا شکار ہوں۔

ایک دعوتی تنظیم نے البانیہ میں چند دعوتی خطابات کے لیے داعیوں کی ایک جماعت

#### و سنيد كير دير بكا ما داغ بمى نظر آتا به وي

مدعوی - البانیہ میں دعوتی مراکز کے مدیر بھی مجلس میں حاضر تھے۔ اُن کے گالوں پر ایک بال بھی نہیں تھا۔ ہم جیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکئے گئے، اس لیے کہ دستور کے مطابق داعی حضرات رسول الله مکا الله محمل کے سربراہ کی بیہ حالت دیکھ کر ہمیں تشویش لاحق ہونا لازی امر تھا۔ میٹنگ کا آغاز ہوا تو انھوں نے بہتے ہوئے کہا: ''جمائیو! میں امرد ہوں۔ میرے چہرے پر داڑھی نہیں اُگی، اس لیے میٹنگ کے اختام پر آپ جھے لیکچر مت جماڑ دیجے گا۔'

ہم بھی اُن کی اس وضاحت پرخوش دلی ہے مسکرا دیے اور اُن کا شکر بیادا کیا۔
اب میری ہمراہی میں مدینہ منورہ چلیے اوردیکھیے کہ رسول اللہ مُٹالیٹی رمضان کی راتوں میں مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ محتر مہصفیہ بنت کُی ٹالٹی آپ سے ملئے آتی ہیں اور چند گھڑیاں تھہرتی ہیں۔ واپس جانے کے لیے اُٹھتی ہیں تو نبی مُٹالیٹی بھی اُٹھیں گھرتک چھوڑنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ راستے میں دونوں کے قریب سے دو انساری آ دمیوں کا گزر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹالٹی خاتون کے ہمراہ ہیں تو تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

رسول الله مَالِيَّا أَصِين خاطب كرك كتب بين:

''کھہریئے، بیصفیہ بنت حیی ہے۔''

انصاری کہتے ہیں:''سبحان اللہ! پارسول اللہ!''

آپ مَالِينَا لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

''شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خدشہ ہوا کہیں وہ آپ کے دلوں میں شرنہ ڈال دے۔''

#### ころでくけがげさいしなくとだかっこう

''اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کریں۔''



اس پرمہاجرین وانصار مشتعل ہوگئے۔اختلاف نے شدت اختیار کرلی۔لوگ جنگ سے واپس آرہے تھے اور کیل کانٹے سے لیس تھے۔ رسول اللہ طالیۃ اللہ سے فوری مداخلت سے دونوں گروہوں کو شخد اکیا۔ آسین کے سانپ حرکت میں آگئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے جس کے ساتھ انصار کی ایک ٹولی بھی تھی، غصے میں آکر کہا:

''کیا انھوں نے ایسا کیا ہے؟! یہ ہم میں نفرت پھیلانا اور ہمارے ہی علاقے میں ہم پر تسلط جمانا چاہتے ہیں۔ واللہ! ہمارا اور ان قریش کے چوغوں کا حال وہی ہے جیسا الگوں نے کہا تھا: ''اپنے کئے کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کروکہ وہ مجھی کو کھانے دوڑے۔اور اسے کئے کو بھوکا پیاسارکھوکہ وہ تھے ہیں۔

اس خبیث نے کہا: ''واللہ! سن لو! اگر ہم مدینہ واپس گئے تو معزز آ دمی، ذلیل کوشہر

#### و المحلي كان الكاما سباطري كار التي كار التي كار التي كار

سے نکال باہر کرے گا۔"

پھراپی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: ''بیہ ہے تمھارے کرتوت کا نتیجہ۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے علاقے میں تھہرایا اور اپنے اموال دیے۔ واللہ! تم انھیں اپنا مال نہ دوتو بہرسی اور علاقے کی راہ لیں۔''

یوں وہ خبیث دھمکیاں دیتا اور غراتا رہا۔ اس کے حامی منافقین ہاں میں ہاں ملات رہے۔ اٹھی لوگوں میں ایک بچہ زید بن ارقم بیٹا تھا۔ وہ دوڑا دوڑا گیا اور ساری بات رسول اللہ مٹالیا کے کو جاسنائی۔ عمر بن خطاب ڈاٹی آپ کے قریب ہی بیٹے تھے۔ آٹھیں طیش آگیا کہ اس منافق کی جرائت کیسے ہوئی کہ نبی مٹالیا کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ بھونڈ ا انداز اختیار کرے۔ ان کا خیال تھا کہ سانپ کی دُم کا شنے سے بہتر ہے کہ خود سانپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اُن کی رائے میں ابن سلول کے قبل سے اس فتنے کی جڑا کھڑ جاتی۔ لیکن یہ بھی مناسب تھا کہ ابن سلول کو مہاجرین کے بجائے انصار کا کوئی آ دمی قبل کرے۔ عمر دیا تھے کہ: ''یا رسول اللہ! عباد بن بشر انصاری کو تھم دیں، وہ اسے قبل کر آئیں۔'' رسول اللہ مٹالیا کے خزد یک ابن سلول کا قبل نقاضا نے حکمت کے خلاف تھا۔

آپ نے فرمایا:

''عُمر! تب کیا ہوگا جب لوگ باتیں کریں گے کہ محمد اپنے ساتھی قبل کر دیتا ہے۔'' ''نہیں،عمر! بلکہ لوگوں کو کوچ کرنے کے لیے کہیں۔''

لوگوں نے فوراً کوچ کیا۔عبداللہ بن ابی بن سلول کو پتا چلا کہ زید بن ارقم نے اس کی باتیں رسول اللہ علی کے بیاس آیا اور قسمیں کھائیں کہ میں نے یہ باتیں نہیں کیں۔لڑکا جھوٹ بولتا ہے۔

عبدالله بن أبي كا شارقوم كروسا اور برائ آ دميول ميس موتا تها-

#### و ملتی کازالے کا مالی کارانے کا میں کارانے کا میں کارانے کی کارانے کی کارانے کی کارانے کی کارانے کی کارانے کی ک

انصار بھی کہنے لگے: '' یا رسول اللہ! ہوسکتا ہے لڑ کے کو غلط فہمی ہوگئ ہواور اُسے عبداللہ بن ابی کی باتیں یاد نہ رہی ہوں۔''

رسول الله طَلَيْمَ عِلْتِ رہے اور کسی بات پر توجہ نہ دی۔ اس پر انصار کے ایک سردار اسید بن حفیر آپ کی طرف آئے ، سلام کہا اور بولے: ''یا رسول الله! والله! آپ نے نامانوس وقت میں کوچ کیا ہے۔ آپ پہلے بھی اس طرح کوچ نہیں کیا کرتے۔'' رسول الله طَالِيُمَ نَے اسید کی طرف دیکھ کرفرمایا:

"آپ کے صاحب نے جو کچھ کہا،آپ کومعلوم نہیں؟" انھوں نے پوچھا:"اے اللہ کے رسول! کون سا صاحب؟"

ووعبرالله بن ابي-

رسول الله مَالِينَا الله مَالِينَا الله مَالِينَا إلى الله مَالِينَا الله مَالِينَا الله مَالِينَا الله مَالِين

"اس نے کیا کہا؟" أسيد نے جرت سے استفسار كيا۔

''اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ لوٹے گا تو معزز آ دمی ذلیل کوشہرسے نکال باہر کرےگا۔''®

اس پرائسید کوسخت غصه آیا۔ انھوں نے کہا:

"والله! يا رسول الله! آپ ہى اگر چا ہيں تو اسے نكال باہر كريں گے، والله وہى ذكيل ہے اور آپ ہى عزيز (عزت دار) ہيں۔"

اسید نے رسول اللہ مَالِیْمُ کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے کہا:"یا رسول اللہ!اس سے نرمی برتیں۔اللہ جب آپ کو ہمارے پاس لایا تو لوگ اس کی تاج پیژے جی ہیرے جواہرات پرورہے تھے۔وہ مجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔''
رسول اللہ مَالِیُمُ عَاموثی سے جلتے رہے۔لوگوں میں چہمیگوئیاں ہورہی تھیں کہ اس

#### 

وقت ہم نے کوچ کیوں کیا ہے۔ ابن سلول نے کیا کہا۔

رسول الله مَثَالِيَّةُ إن السي سي كيا سلوك كيا ـ

ابن سلول نے سچ کہا نہیں بلکہ غلط کہا، وغیرہ وغیرہ۔

تمام الشكر ميں ايك طرح كى بے چينى پھيلى ہوئى تقى۔ رسول الله عَلَيْمُ كو خدشہ ہوا كہ يوں صورتِ حال مريد كہيم ہوجائے گا۔ آپ اس غرض ہے كہ لوگوں كا ذہن اس مسئلے ہے ہے ہے جائے ، سارا دن چلتے رہے۔ غروب آفقاب كے بعد لوگوں نے سوچا كہ اب ہم نماز كے ليے اتريں گے اور آرام كريں گے۔ ليكن رسول الله عَلَيْمُ نے چند گھڑياں پڑاؤ كيا۔ لوگ نماز پڑھ چيكو آپ نے كوچ كا تكم دے ديا۔ رات گئے فجر تك سفر جارى كيا۔ لوگ نماز پڑھ چيكو آپ نے كوچ كا تكم دے ديا۔ رات گئے فجر تك سفر جارى مها۔ رسول الله عَلَيْمُ اترے ، فجر كى نماز پڑھائى اور سوار ہوكر چل ديے۔ لوگوں كو بھی چلئے كا حكم ديا۔ لوگ دو پہرتک چلتے رہے اور آس خم ديا۔ لوگ دو پہرتک چلتے رہے اور آس خور ہو گئے۔ سورج كى تمازت نے محاطع پر تيمرہ كرنے كى ہمت نہيں رہى تو آپ نے ديكھا كہ لوگوں پر تكان كا غلبہ ہے اور اُس محاطع پر تيمرہ كرنے كى ہمت نہيں رہى تو آپ نے ايسا صرف اس ليے كيا كہ لوگوں كى توجہ محاطع پر تيمرہ كرنے كى ہمت نہيں رہى تو آو اپ نے ايسا صرف اس ليے كيا كہ لوگوں كى توجہ اس وقت اور اپنے اپنے گھروں كى راہ كى۔ الله تعالىٰ نے اس ورة المنافقين نازل كى اور اس ميں منافقين كا بھا تلا پھوڑ ديا۔ رسول الله تائليُمُ نے لوگوں كو بيدار كيا اور كى ورال كى راہ كى۔ الله تعالىٰ نے لوگوں كو بيفار ديا۔ رسول الله تائليُمُ نے لوگوں كو بيفار ديا۔ رسول الله تائليُمُ نے لوگوں كو بيفار ديا۔ رسول الله تائليُمُ نے لوگوں كو بيفار ديا۔ رسول الله تائليُمُمُ نے اور آب ميں منافقين كا بھا تلا پھوڑ ديا۔ رسول الله تائليُمُمُمُ الله لوگوں كو بيفقيم سورت پڑھ كر سائى۔ زيد بين ارقم كو آپ نے از راو شفقت كان سے پکڑا لوگوں كو بيفقيم سورت پڑھ كر سائى۔ زيد بين ارقم كو آپ نے از راو شفقت كان سے پکڑا اور رابان

'' یہ ہے وہ انسان جس کے کانوں کی سنی بات اللہ نے سے قرار دی۔''

#### و ملتی کازالے کا مالی کارانے کا میں کارانے کا میں کارانے کی کارانے کی کارانے کی کارانے کی کارانے کی کارانے کی ک

اب لوگ ابن سلول کو گالیاں دینے اور لعنت ملامت کرنے لگے۔ رسول الله مَنَّ الْمُؤْمِ نے عمر وَاللَّهُ مَا اللهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

''عمر! کیا خیال ہے، اگر میں نے اسے اسی دن قبل کر دیا ہوتا جس دن یہ بات ہوئی تھی تو کئی ناکیس سُرخ ہوجا تیں جنھیں میں آج اسے قبل کرنے کا تھم دوں تو وقبل کیے بنانہ چھوڑیں۔''

اس کے بعد رسول الله مَنَالَّيْمُ نے خاموثی اختيار کرلی اور ابن سلول سے کوئی باز پُرس ہيں کی۔

بعض دفعه علطی کرنے والے کو برسرِ عام ٹوک دینا مناسب ہوتا ہے۔

رسول الله تَالِيْمُ صحابهُ كرام كى مجلس ميں تشريف فرما تھے۔ يہ قط سالى كے دن تھے۔ بارش نہيں ہوئى تھى اور فصل كى پيداوار كم تھى۔ ايك بدّ وآيا اور بولا: 'يا رسول الله! جانيں مشكل ميں پڑ گئيں۔ گھر بارختم ہوگيا۔ ڈھور ڈگر كمزور پڑ گئے۔ الله سے پانی مانگيں۔ ہم آپ كے ذريعے الله سے اور اللہ كے ذريعے آپ سے سفارش كرتے ہيں۔''

رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ عَلَيْ فِي بِهِ بات كه ہم الله كے ذریعے آپ سے سفارش كرتے ہيں، سنى تو آپ كا چرہ ذرد ہو گيا۔ وجہ بيتى كه سفارش اور وسيله ادنى سے اعلى كى طرف تلاش كيا جاتا ہے، چنا نچہ بيكہ الله تعالى كہ الله تعالى مخلوق سے سفارش كرتا ہے۔ بلكه الله تعالى مخلوق كو كم ديتا ہے كونكه وہ اعلى وارفع ہے۔

آب مَالِينَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

""تمھاراناس ہو۔ جانتے بھی ہوکیا کہدرہے ہو؟"

پھرآپ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے گئے۔ اتنی بارکہا کہ صحابہ کرام کے چہرے متفکر ہوگئے۔

#### و ملطی کا دارالے کا مناسب طریق کار سے

آپ نے بدوسے فرمایا:

''تمھارا بُرا ہو۔اللہ کے ذریعے اس کی سی مخلوق سے سفارش نہیں کی جاتی۔اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔ جانتے ہواللہ کون ہے؟ اس کا عرش آسانوں پر یول ہے۔''

یہ کہہ کرآ ب نے انگلیوں کا گنبدسا بنایا۔

"اوروہ اللہ کے ساتھ یوں چر چراتا ہے جیسے سوار کے ساتھ پالان چر چراتا ہے۔" لکن جب کسی شخص سے اکیلے میں غلطی ہوتو اس سے کیا رویدرکھا جائے گا؟ رسول اللہ مَالِیْنَمُ عاکشہ ڈیٹھ کی باری پرشب بسری کے لیے اُن کے گھر آئے۔ بدن پر لیٹی جاوررکھی، جوتا اتار کریاؤں کے قریب رکھا اور تہدکی ایک طرف بستر پر پھیلا کرلیٹ

پ پ پ کے ۔ جب یقین ہو گیا کہ عائشہ (ٹاٹٹا) سو چکی ہیں تو دھیرے سے چا در اُٹھائی، آہستہ سے جوتا یہنا، ہولے سے دروازہ کھولا اور ہاہرنکل گئے، پھر آہسگی سے دروازہ ٹیک دیا۔

سے بونا پہا، ہونے سے دروارہ سولا اور باہر صلے، پرا کسی دروارہ میل دیا۔

عائشہ کہتی ہیں: ''میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور آپ سُلُیُمُ کے پیچھے چل

پڑی۔آپ بقیج میں آئے اور دیر تک کھڑے رہے، پھر وقفے وقفے سے تین بار ہاتھ اٹھا

کراہلِ بقیج کے لیے مغفرت کی دعا کی اور بلٹ گئے۔ میں بھی بلٹ گئ۔آپ تیز قدموں

سے چلے۔ میں بھی تیز قدموں سے چلی۔آپ دوڑنے لگے۔ میں بھی دوڑنے لگی۔آپ

سریٹ بھاگنے لگے۔ میں بھی سریٹ بھاگی اور آپ سے پہلے گھر میں آگئی اور آتے ہی

لیٹ گئ۔آپ مُل ایک اندرآئے اور وریافت کیا:

''عائشہ! کیا ہوا؟ تمھاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟'' میں نے کہا:'' کچھنہیں۔'' آپ مُلاَیْم نے کہا:

" " م مجھے بتاؤگی یا پھر نہایت باریک بین خبرر کھنے والا بتا دے گا۔"

#### و فلطی کازالے کا مناسبطریتی کار

میں نے کہا:'' یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان!'' پھرساری بات بتائی کہ مجھے غیرت آگئ تھی کہ کہیں آپ کسی اور بی بی کے ہاں نہ چلے جائیں۔

آپ نے بوچھا:

' برجمعی وہ ہیولا ہوجومیں نے اینے آگے آگے دیکھا؟''

میں نے جواب دیا: "ہاں۔"

اس پرآپ نے میرے سینے برضرب لگائی جس سے مجھے درد ہوا اور فر مایا:

'' کیاتم نے سمجھا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمھاراحق ماریں گے؟''

میں نے کہا: ''لوگ جتنا بھی چھیالیں اللہ جان لیتا ہے۔''

"جی ہاں۔"

آب مَالِينَ إِلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللللَّمِيلَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ

"جبتم نے دیکھا تب جریل میرے پاس آئے تھے۔ انھوں نے تم سے چھپا کر مجھے آواز دی۔ میں نے بھی تم سے چھپا کر اُٹھیں جواب دیا۔ جبتم کپڑے اتار دیتی ہوتو وہ تمھارے گھر نہیں آتے۔ میں نے سوچا تم سوگئ ہو۔ میں نے شمصیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے خدشہ ہوا تھا کہ شمصیں وحشت ہوگ۔ جریل نے کہا تھا کہ آپ کارب تھم دیتا ہے کہ آپ اہلِ بقیع کے پاس جا کیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔"

جی ہاں! رسول الله مَنَاقِیَمُ رحمدل اور نرم نُو تھے۔ آپ بات کا بَنْنَگر نہیں بناتے تھے۔ بلکہ مسلم کی روایت کے مطابق آپ مَناقِیمُ فرمایا کرتے تھے:

«لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنَةً ﴿ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا ﴿ رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ﴾ ولا يَفْرَكُ مُومن (شوہر) سى مومند (يوى) سے نفرت نہ کرے۔ اگراسے بيوى كى

CS 15はたいいちといろとが

ایک بات ناپیند ہوگی تو دوسری ضرور پیندآئے گی۔' 🏿

ردى ئى كى كى كى

''اس آ دمی کا کوئی قصور نہیں جونصیحت قبول نہیں کرتا غلطی اسی کی ہے جوغیر مناسب طریقے سے نصیحت کرتا ہے۔''

مهاجرين غربت كى وجه سے موٹے اور كھرورے كيڑے كتبداستعال كيا كرتے تھے۔عرب ميں اس كيڑے سے چوف '' كہنا شروع كرديا۔ اس كيڑے سے چوفے بنائے جاتے تھے، اس ليے منافقين نے مهاجرين كو''چوف '' كہنا شروع كرديا۔ قات تفسير الطبري: سورة المنافقون أيت: 8. الله السيرة النبوية لابن هشام: 305/2. الله سنن أبي داود 'حديث: 4726. الله صحيح مسلم 'حديث: 1467.



غلطی کا ارتکاب کرنے والے ایک سے زائد ہوں تو اخیس غلطی کے نقصانات سے آگاہ کرنے اور سمجھانے بجھانے کا بہتر طریقہ سے کہ ایک ایک کوعلیحدگی میں سمجھایا جائے۔

رسول الله عَلَيْمُ اور قريش كے درميان اختلا فات نے شدت اختيار كى تو قريش كے قبائل اكشے ہوئے اور طے كيا كہ نبى عَلَيْمُ اور بنو ہاشم سے تعلق ركھنے والے اُن كے تمام عزيز وا قارب سے بائيكاك كر ليا جائے۔ انھوں نے تحريكھى كہ بنو ہاشم سے خريدو فروخت اور شادى بياہ كے معاملات نہيں كيے جائيں گے۔ نبى عَلَيْمُ ، صحابہ كرام اور بنوہاشم كو بے آب وگياہ وادى ميں محبوس كر ديا گيا۔ صحابہ كرام كى حالت بيہ ہوگئى كہ انھيں بنوہاشم كو بے آب وگياہ وادى ميں محبوس كر ديا گيا۔ صحابہ كرام كى حالت بيہ ہوگئى كہ انھيں كھوك كى شدت سے درختوں كے بيتے كھانے پڑتے۔ ايك صاحب پيشاب كرنے گيا تو انھوں كو اُنھى ماليا اور تين دن پيٺ كى آگ كے اسے دھويا، آگ ميں پي كر چورا چورا كيا، پانى ميں ملايا اور تين دن رسول اگرم مَنَّالِيُّا اِن عالب كو بتايا كہ اللہ نے بائيكا کى تحرير پر ديمك مسلط كر دى ہے جس نے اللہ نے بي الوطالب كو بتايا كہ اللہ نے بائيكا ہے كہ تحرير پر ديمك مسلط كر دى ہے جس نے اللہ کے نام كے سواسارى تحرير ہڑ ہے كر لى ہے۔

#### ر المراني تان تاني تا وري المراني المر

ابوطالب نے حیرت سے بوچھا:''کیا تعصیں اس کی خبرتمھارے رب نے دی ہے؟'' فرمایا:'' ہاں۔''

ابوطالب كہنے لگے:''واللہ! میں ابھی جا كر قریش كوبيہ بات بتا تا ہوں ''

وہ قریش کے پاس گئے اور بولے: ''اے جماعتِ قریش! میرے بھتیج نے مجھے بتایا ہے کہ بائیکاٹ کی تحریر دیمک چاٹ گئ ہے۔ تحریر لاؤ۔ یہ بات سے نکلی تو تم لوگوں کو ہمارا بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا۔ اور اگر جھوٹ ہوا تو میں بھتیج کوتھارے حوالے کر دوں گا۔تم اس سے جو چاہے سلوک کرنا۔''

قوم نے کہا'' ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں۔' یہ بات طے ہوگئ۔انھوں نے تحریر نکال کر دیکھی تو اس کی ہو بہووہی حالت تھی جورسول اللہ طالیۃ نے بیان کی۔لیکن بجائے اس کے کہ وہ بایکا اللہ علی ہوگیا۔ بنو ہاشم وادی ہی میں بناہ گزیں رہے اور بھوکوں مرنے گئے۔مشرکین مکہ میں ہشام بن عمروجیسے چندر حم دل اورخدا ترس لوگ بھی تھے۔قوم میں ہشام بن عمروکا ایک خاص مقام تھا۔ وہ رات کے وقت غلے سے لوگ بھی تھے۔قوم میں ہشام بن عمروکا ایک خاص مقام تھا۔ وہ رات کے وقت غلے سے لدا اونٹ لاتا اور شعب بنی مطلب کے دہانے پر آ کر اس کی لگام چھوڑ دیتا۔اونٹ وادی میں واغل ہوجا تا۔اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ہشام نے سوچا کہ وہ اتنی بردی تعداد کو آخر کب تک کھلائے گا۔ بایکا ٹ کا ظالمانہ معاہدہ ختم کرنے کی سیل کرنی چا ہیے۔لیکن یہ کیونکر ممکن ہوتا جبکہ قریش نے بالا تقاق معاہدے کی تحریر پر دشخط کیے ہیں۔اس نے کشا کھول کر ہر ککڑی علیحدہ قوڑ نے کا ظریقہ اپنایا۔ سب سے پہلے وہ زُہیر بن ابی امیہ کے ہاں گیا۔ عاتکہ بنت عبدالمطلب زہیر بن ابی امیہ کی والدہ تھیں۔ ہشام نے کہا: دمیاں کے بال گیا۔ عاتکہ بنت عبدالمطلب زہیر بن ابی امیہ کی والدہ تھیں۔ ہشام نے کہا: دمیال کے لوگ وہاں بھو کے پیاسے پڑے رہیں۔ان سے خریدوفروخت اورشادی بیاہ کے نہیں کوگل وہاں بھو کے پیاسے پڑے رہیں۔ان سے خریدوفروخت اورشادی بیاہ کے لئے وہ کیاں کیا کے لیک وہاں بھو کے پیاسے پڑے رہیں۔ان سے خریدوفروخت اورشادی بیاہ کھیاں کے لوگ وہاں بھو کے پیاسے پڑے رہیں۔ان سے خریدوفروخت اورشادی بیاہ کے لئے کہا کیاں کے لوگ وہاں بھو کے پیاسے پڑے رہیں۔ان سے خریدوفروخت اورشادی بیاہ کے لئے کہا کے لئے کہا کہا کہ کوگل کے کہا کہا کے لئے کہا کہا کوگل کو ان کیا کے لیا کہا کہا کہا کیا کے لوگ وہاں بھو کے پیاسے پڑے رہیں۔ان میاں کے لوگ کو ان کیا کہا کے لئے کہا کہا کہا کہا کہا کوگل کے لئے کو کہا کہا کہا کے لیے کہا کہا کے لئے کہ کہا کہا کے لئے کہا کہا کے لئے کہا کہا کیا کے لیک کو ان کوگل کے کہا کہا کے لئے کو کہا کے لیے کہ کم کی کوگنے کے لیاں کیاں کے لئے کہ کر کی کوگر کی کیاں کے کہ کی کو کوگر کیاں کے کسے کہا کے کہ کہا کو کوگر کی کیاں کے کہ کیا کے کہ کی کوگر کیا کے کہا کی کوگر کی کو کوگر کی کی کے کہ کی کوگر کی کوگر کی کوگر کی کوگر کے کہا کے کہ کی کوگر کوگر کی کیا کو کر کی کو کوگر کی کوگر کی کوگر کی ک

#### و کارباں آسانی سے توڑنے کے لیے گفا کھول دیں ج

معاملات بھی نہ کیے جائیں۔ میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں اگر ابوالحکم بن ہشام (ابوجہل) کے نصیالی ہوتے تو وہ بھی انھیں اس حال میں نہ چھوڑتا۔''

زُہیرنے کہا:''ہشام! تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میں اکیلا آ دمی ہوں۔ واللہ! میرے ساتھ کوئی اور ہوتا تو میں بیمعاہدہ ختم کرا دیتا۔''

مشام نے کہا: 'ایک آ دمی تو مل گیا۔'

''کون؟''

د مکیں ۔ ' ہشام نے جواب دیا۔

زہیرنے کہا:''اچھا،اب تیسرا تلاش کرو۔''

ہشام نے کہا: ''ٹھیک ہے گر خیال رکھنا ہے بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے۔''
اب ہشام بن عمر وطعم بن عدی کی طرف گیا۔ مطعم بن عدی دانا اور راست فکر انسان تھا۔
ہشام نے اُس سے کہا: ''مطعم! کیا تم چاہتے ہو کہ بنوعبد مناف کے دوقبائل فنا
ہوجا کیں اور وہ بھی تمھارے سامنے، جانتے ہو جھتے ؟''

مطعم كهني لكًا: "أكيلا آ دمي هول، كيا كرسكتا هول؟"

مشام: "أيك آدمي تومل كيا-"

مطعم در كون؟"

هشام:<sup>و د</sup>مکیں۔"

مطعم:خوب! تيسرا تلاش كرو-''

بشام: ''بیرکام بھی ہو چکا۔''

مطعم ''کون ہےوہ؟''

مشام: "زُهير بن الى اميه-"

#### ر الكريان آساني سيقوز نيذ سكه ليه گفا كھول ديں ج

مطعم: ''واہ! چلوچوتھا ساتھی تلاش کرتے ہیں۔''

ہشام بن عمرو إدهر سے اُٹھا اور ابو البختری بن ہشام کے پاس چلا گیا۔ ہشام نے اُسے بھی معاہدے کے خاتمے پر راضی کر لیا، ابوالبختری نے پُر جوش انداز میں پوچھا: ''کوئی ساتھ بھی ملا؟

ہشام نے کہا: ''ہاں، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور مکیں، ہم نتیوں تحصارے ساتھ ہیں۔''

ابوالبخترى كہنے لگا: " ٹھيك ہے۔اب يانچوال ساتھى ڈھونڈو۔"

ہشام بن عمرو، زمعہ بن اسود کی طرف گیا، اُس سے بات چیت کی اور بنوعبدمناف کی قرابت داری اور اُن کاحق یاد دلایا۔

زمعہ بن اسود نے دریافت کیا:''جس بات کی تم دعوت دے رہے ہواُس پر کوئی اور بھی راضی ہے؟''

ہشام نے کہا: '' ہاں، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابوالبختر ی اور مکیں ، ہم سب راضی ہیں۔''

بیسب سردار اِس امر پرمتفق ہو گئے اور اوّلین اجلاس کے لیے بالائی مکہ میں حطم المجھون میں جمع ہوکر پانچوں نے المجھون کا مقام اور رات کا وقت منتخب ہوا۔ حطم المجھون میں جمع ہوکر پانچوں نے طے کیا کہ جب تک بائیکا ک کی ظالمانہ تحریر کا لعدم قرار نہیں دی جاتی، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔

زہیرنے کہا:''بات کا آغاز میں کروں گا، پھرتم سب میری حمایت میں بولنا۔'' صبح ہوئی۔ کعبہ کے گردمعمول کی مجلسیں جمیں جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے اور لین دین کے دیگر معاملات طے کرتے تھے۔ زُہیر بن ابی امیہ خوشنما لباس زیب تن کیے

## و کاریاں آسانی ہے توڑنے کے لیے گفا کھول دیں ج

فكل - كعيه كاطواف كيا - لوگول كي طرف آيا اور بلند آواز يه كها:

''اے اہلِ مکہ! کیا ہم کھا کیں پہیں ، نِت نے کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم گھاٹی میں پڑے سڑتے رہیں؟ اُن سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے؟ واللہ! میں اُس وقت تک آ رام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بائیکاٹ کی بین ظالمانہ تحریر چاک نہیں کردی جاتی۔''

ابوجهل جواینے ساتھیوں کی مجلس میں بیٹھا تھا، چیجا:

" تم نے غلط کہا ہے۔ واللہ! تحریر کو چاک نہیں کیا جائے گا۔"

إس يريكا يك زمعه بن اسوداً تُقااور چلايا:

''بلکہ اللہ کی شم! تم غلط کہتے ہو۔ جب بیتح ریکھی گئی تھی، ہم اس پر مطمئن نہیں تھے۔'' ابوجہل اس بات کا جواب دینے کے لیے زمعہ بن اسود کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ ابوالبختری اُٹھ کھڑا ہواور بولا:

"ذمعه نے درست کہاہے۔ تحریر میں جو پچھ مرقوم ہے ہم اُس پر مطمئن نہیں ہیں اور نہ اے برقر اررہنے دیں گے۔"

ابوجہل، ابوالبختری کی طرف ہوا تو مطعم بن عدی کھڑا ہوگیااور بلند آ ہنگ سے بولا: "ذرمعہاور ابوالبختری، تم دونوں سے کہتے ہواور اِس کے برعکس جو بات ہوگی، غلط ہوگی۔ ہم اللہ کے حضور اِس تحریر سے بری الذمہ ہوتے ہیں۔"

ہشام بن عمرونے بھی اُٹھ کریپی بات کہی۔ ابوجہل ہکا بکا خاموش کھڑا رہا، پھر بولا: "بیہ باتیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہی گئی ہیں۔ اِن پر رات کی تاریکی میں کہیں مشاورت کی گئی ہے۔"

اس کے بعد مطعم بن عدی کعبہ میں گیا اور تحریر کی طرف بڑھا کہ اُسے جاک کر

## و کر کلزیال آبانی سے قرز نے کے لیے گھا کھول دیں ج

دے۔ لیکن اُس نے دیکھا کہ اللہ کا نام چھوڑ کر باقی ساری تحریر دیمک نے صاف کر دی ہے۔ اللہ دی ہے۔ اللہ اللہ کا نام

"كريال آساني سے توڑنے كے ليے گھا كھول ديں۔"



ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم کپنک منانے گئے۔ ہمارا دوست ابو خالد جس کی نظر بے صد کمزور ہے، ہمراہ تھا۔ ہم اُس کی خدمت کرتے، کھانا پیش کرتے، پانی لا کر دیتے، قہوہ بنا کر پلاتے اور وہ کہتا رہتا: ''میں آپ لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی کوئی کام بتائے۔''

ہم اُسے روک دیتے۔ ہم ایک بکری بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اُسے ذرائ کر کے اور گوشت بنا کر ہانڈی میں رکھا۔ ابھی آ گنہیں جلائی تھی۔ ہم اُسے وہیں چھوڑ کر خیمہ نصب کرنے اور سامان ترتیب سے رکھنے گئے۔ ابو خالد کی خودی حرکت میں آئی جوحرکت میں نہی آتی تو اچھا تھا۔ وہ اُٹھ کر ہانڈی کی طرف آیا اور دیکھا کہ اُس میں گوشت پڑا میں نہی آتی تو اچھا تھا۔ وہ اُٹھ کر ہانڈی کی طرف آیا اور دیکھا کہ اُس میں ہانی ڈالا ہے۔ اُس نے سوچا کہ سب سے پہلا قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ گوشت میں پانی ڈالا جائے۔ وہ گاڑی میں پڑے سامان کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی ڈگی میں پانی اور پیڑول کی جائے۔ وہ گاڑی میں پڑے سامان کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی ڈگی میں پانی اور پیڑول کی بوتل اُس کے ہاتھ میں آگئ۔ وہ خوثی خوثی ہانڈی کے پاس آیا اور آدھی بوتل اُس میں انڈیل دی۔ است میں ایک ساتھی کی نظر پڑگئ تو وہ چلایا: دنہیں ابوخالد نہیں نہیں، رک جاؤ۔' اُدھر ابوخالد نے یہ کہتے ہوئے بقیہ آدھی بوتل بھی ہانڈی میں انڈیل دی کہ میں آپ لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ ہم نے فوری طور پر بوتل ہانڈی میں انڈیل دی کہ میں آپ لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ ہم نے فوری طور پر بوتل

## و النابياني وي

اُس کے ہاتھ سے لے لی۔ جب معلوم ہوا کہ یہ پٹرول کی بوتل تھی تو مارے ہنسی کے پیٹ میں بل پڑگئے۔ دو پہر کا کھانا ہم نے روٹی اور چائے سے کھایا۔ کپنک خراب نہیں ہوئی بلکہ بڑااحچھا وقت گزرااور خوب مزے کیے۔

آ خرجم اُس بات پر کیوں کڑھتے ہیں جو ہو چکی اور جس کے ہوئے بنا کوئی حارہ نہیں تھا۔

مئیں اُن دنوں سکینڈری اسکول کا طالب علم تھا۔ چندہم جماعت سفر پر نکلے۔ میں بھی اُن کے ساتھ ہولیا۔ راستے میں ایک گاڑی کی بیٹری خراب ہوگئ۔ ہم دوسری گاڑی لائے ، اُسے خراب گاڑی کے سامنے کھڑا کیا۔ طارق آ گے بڑھا اور دونوں گاڑیوں کے درمیان کھڑے ہوکرتاروں سے اُن کی بیٹریاں ملائیں، پھرا کیہ نوجوان سے کہا کہ گاڑی اسٹارٹ کرے۔ وہ نوجوان گاڑی میں سوار ہوا۔ گاڑی جو نہی اسٹارٹ ہوئی، ایک جھکے اسٹارٹ کرے۔ وہ نوجوان گاڑی میں سوار ہوا۔ گاڑی جو نہی اسٹارٹ ہوئی، ایک جھکے کے گاڑی کے گاڑی کے سے اُچھی اور طارق کی ٹانگوں سے جائکرائی۔ طارق زخمی ہوکر زمین پر آ رہا۔ ہم نے گاڑی پرے کی۔ طارق کو اُٹھایا۔ اُس کے گھٹے پرشدید چوٹ آئی تھی۔ مجھے اُس کی یہ بات بہت پیند آئی کہ اُس نے چنج پکار کر کے آ سان سر پرنہیں اُٹھایا اور یوں تکلیف کی شدت میں اضافہ نہیں کیا۔ وہ مسکراتارہا اور ماتھ پربل نہیں آنے دیا۔ چنج پکارکا فائدہ بھی کیا ہوتا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہوگیا، اس لیے اگر آپ چا ہتے ہیں کہ زندگی خوش وخرم گزر بے اس اصول پرکار بندر ہنے کی کوشش کیجے:

" حچوٹی موٹی باتوں کواہمیت نہ دیجیے۔"

فرض کیجے کہ آپ کی ملازمت کا پہلا دن ہے۔ آپ نے کپڑے پہنے اٹن ثن ہوکر دفتر روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں آنے والے مختلف دروازوں میں سے کسی ایک پرتازہ تازہ روغن کیا گیا ہے۔ آگاہی کے لیے دروازے کی ایک جانب اطلاعی تختی بھی نصب کی

## و النابيانس ال

گئ ہے۔ آپ بے خیالی میں وہاں سے گزرتے ہیں اور آپ کے کپڑے پر روغن لگ جاتا ہے۔ روغن کرنے والا غصے میں آ کر آپ پر آ وازے کتا ہے۔ آپ کا روعمل کیا ہو گا؟ الی صورتِ حال میں ہم اکثر جوطریقہ اختیار کرتے ہیں اُس سے معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ جاتا ہے۔ ہم طیش میں آ کر جوائی حملہ کردیتے ہیں۔

"مْ فِي يَتْحَقُّ مِنْ عَلَيْهِ مِلْهُ كُولَ مَهِينَ لِكَالَى -"

آ گے سے وہ بھی مشتعل ہوکر آپ پر ہلا بول دیتا ہے۔ نتیجہ بیڈ کلتا ہے کہ آپ کا لباس رغن سے آلودہ ہونے کے بعد مٹی سے بھی لتھڑ جا تا ہے۔

یا مثال کے طور پرآپ گھرسے نگلتے ہیں۔ایک تیز رفتار گاڑی سڑک پر کھڑا پانی آپ پراچھالتی ہوئی زن سے گزرجاتی ہے۔ کیا آپ اپنی جان عذاب میں ڈال کرچینیں گے، چلائیں گے، گاڑی اور اُس میں سوار لوگوں کو بآواز بلند کھری کھری سنائیں گے جوگزر کر کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے؟

اسی طرح میر بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہم زندگی کی تکلیفیں، اذبیتیں اور دُکھ یا دکر کر کے دل جلانے کی مشق کرتے رہیں۔ مجمد مُنافیا کی زندگی تکلیفوں اور صبر آزما دشواریوں سے پُر مشی۔ آپ اپنی پیاری بیوی عائشہ ڈٹا گئا کے پاس ہیٹھے تھے۔ اُنھوں نے پوچھ لیا:
''کیا احد کے دن سے زیادہ شخت دن بھی آپ پر گزراہے؟''

## و النياني وي

ے عالم میں بے سہارارہ جانا بھی ایک دلدوز سانحہ تھا۔ رسول الله منگالی خانے جواب میں فرمایا:

«مَا لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ كَانَ أَشَدٌ مِنْهُ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ﴿ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسٍ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ كَانَ أَشَدٌ مِنْهُ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ﴿ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي \*

''گھائی کے دن تمھاری قوم نے مجھ سے جوسلوک کیا وہ احد کے دن سے زیادہ سخت تھا۔'' سخت تھا۔ اُس دن میں نے اپنے آپ کواہل طائف کے سامنے پیش کیا تھا۔'' سخت تھا۔ اُس دل فگاروا قعے کا تفصیل سے ذکر کیا۔

مصائب وآلام کے باوجود رسول الله مَاللَّهُ اللهِ عَلَيْهِم کے شب وروز ایک مطمئن زندگی کا نادر معمونہ تھے۔

اس لیے اپنے آپ کوغم واندوہ کے اندھیروں میں گم نہ سیجیے۔اللہ نے زندگی زندہ رہنے کے کوشش سیجیے۔

256

"مسئلے کا ایساحل نکالنا جو دراصل اُس کاحل نہ ہو، آپ کو اذیت دیتا ہے اور مسئلے کا ایساحل نکالنا جو دراصل اُس کاحل نہ ہو، آپ کو اذیت دیتا ہے اور مسئلہ بھی جوں کا توں رہتا ہے۔"

البخاري، حديث:3231، و صحيح مسلم، حديث: 1795.



گرمی کے موسم میں آپ نے اکثر لوگوں کو گرمی کی شدت کی شکایت کرتے سنا ہوگا۔
گرمی واقعی شدید ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کیکن کیا گرمی کی ذمت یا شکایت کرنے
سے اُس کی شدت میں کمی آ جائے گی؟ بالکل نہیں مگر اپنا ول ضرور جلے گا۔
دوسر کے نفظوں میں ہم سب کو یہ بات تسلیم کر لینی چا ہیے کہ زندگی میں ہمیں بعض الیک
مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس لیے لازم ہے کہ ان مسائل
سے خمٹے ہوئے وسیح الظرفی کا مظاہرہ کیا جائے۔

ایلیا ابو ماضی نے کہا تھا:

قَالَ: السَّمَاءُ كَثِيبَةٌ وَّتَجَهَّمَا فَيُ السَّمَاءُ كَثِيبَةٌ وَّتُجَهَّمَا فَي السَّمَا! فَلْتُ ابْتَسِمْ يَكُفِي التَّجَهُّمَ فِي السَّمَا! "أس في كها: "آسان أفرده اور ترش رُوجٍ" ميں نے كها: مسراؤ، آسان كى ترش رُوئى كے ليے بس اتناكا في ہے۔"

قَالَ: الصَّبَا وَلِّي! فَقُلْتُ لَهُ: ابْتَسِمْ لَنَ يُرْجِعَ الْأَسَفُ الصَّبَا الْمُتَصَرِّمَا اللهُ الل

#### المحالية المستكان المراثين المحالية المستكان الم

«مسکراؤ،افسوس کرنے سے کاٹ دار ہوالوٹ نہیں جائے گی۔"

قَالَ: الَّتِي كَانَتْ سَمَائِي فِي الْهَوْى صَارَتْ النَّتِي كَانَتْ سَمَائِي فِي الْهَوْى صَارَتْ لِنَفْسِي فِي الْغَرَامِ جَهَنَّمَا الْعَرَامِ جَهَنَّمَا الْعَرَامِ السَّالِ مِتْ عَلَى الْغَرَامِ جَهَنَّمَا اللهُ الله

خَانَتْ عُهُودِي بَعْدَ مَا مَلَّكْتُهَا تَلْبِي فَكَيْفَ أَطِيقُ أَنْ أَبْتَسِمَا

''میں نے اُسے اپنے دل کا مالک بنایالیکن اُس نے مجھ سے باندھے عہد توڑ دیے۔سومیں کیونکرمسکراؤں؟''

قُلْتُ: ابْنَسِمْ وَاطْرَبْ فَلَوْ قَارَنْتَهَا قَضَيْتَ عُمْرَكَ كُلَّهُ مُتَأَلِّمًا

"میں نے کہا:" (پھر بھی) مسکراؤ اور خوش رہو، اس لیے کہ اگرتم اُس (کے وعدوں) کا حساب کتاب کرنے بیڑھ گئے تو ساری عمراذیت میں رہوگے۔"

قَالَ: العِلْى حَوْلِي عَلَتْ صَيْحَاتُهُمْ أَأْسَرُ وَالْأَعْدَاءُ حَوْلِي فِي الْحِمْى؟

"اس نے کہا:"میرے اردگرد دشمنوں کی آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ دشمنوں کے گھیرے میں کیا خوشی محسوس کروں؟"

قُلْتُ: ابْتَسِمْ لَمْ يَطْلُبُوكَ بِنَمِّهِمْ لَوْلُهُ لِللَّهِ لِللَّهِمْ لَحُنْ فَأَعْظَمَا اللَّ

"میں نے کہا:" (تو بھی) مسکراؤ، اگرتم دشمنوں سے بلند مرتبہ اور عظیم نہ ہوتے تو

#### 

## وه بھی شمصیں مذمت کا نشانہ نہ بناتے۔''

قَالَ: اللَّيَالِي جَرَّعَتْنِي عَلْقَمَا قُلْتُ: ابْتَسِمْ وَلَئِنْ جُرِّعْتَ الْعَلْقَمَا

اُس نے کہا: ''راتوں نے مجھے کڑوے گھونٹ پلائے ہیں۔'' میں نے کہا: ''مسکراؤ،اگرچشمیں کڑوے گھونٹ پلائے گئے ہیں۔''

فَلَعَلَّ غَيْرَكَ إِنْ رَّآكُ مُرَنِّمَا طَنَحَ الْكَآبَةَ خَلْفَةً وَتَرَنَّمَا طَرَحَ الْكَآبَةَ خَلْفَةً وَتَرَنَّمَا

''ہوسکتا ہے شمصیں گاتا دیکھ کر کوئی دکھی دل انسان افسردگی پس پشت ڈال دے اور گانے گئے۔''

أَتْرَاكُ تَغْنَمُ بِالتَّرَثُمِ دِرْهَمَا أَمْ أَنْتَ تَخْسِرُ بِالْبَشَاشَةِ مَغْنَمَا

'' کیاتم سجھتے ہو کہ گنگنا کر کوئی درہم کما لو کے یا خوش روئی اور بشاشت سے خسارہ یاؤگے؟''

فَاضْحَكُ فَإِنَّ الشَّهُبَ تَضْحَكُ وَالدُّنِي

''اس لیے ہنسو۔ دیکھو، تارہے تاریکیوں کی دبیز تہوں میں بھی ہنتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ستاروں سے محبت کرتے ہیں۔''

جی ہاں! زندگی کا لطف اُٹھائے۔ یادر کھیے آپ کی نفسیاتی حالت کا بداثر آپ کے کردار، ملازمت، بچوں اور دوست احباب پرنہیں پڑنا چاہیے، آخروہ ناکردہ گناہوں کی

#### المناس ال

سزا کیوں بھگتیں؟ ایسانہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی آپ کو دیکھیں، آپ کو یاد کریں، حزن وملال کی ایک تصویراُن کی آٹکھوں کے سامنے پھر جائے۔

رسول الله منالیم نے میت پرنوحہ کرنے، گریبان چاک کرنے سے منع کیا تو اس میں کہی حکمت کارفر ماتھی کہ آ دمی کی موت کے بعد اصل کام اُسے نہلا نا دھلانا، کفن پہنا نا اور نماز جنازہ پڑھ کر دعا وَں کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ چیخ پکار اور واو بلاکا اس کے سوا اور کیا فائدہ ہے کہ زندگی اپنی تمام تر دلچیپیوں کے باوجو وغم واندوہ کا سامان بن جائے۔ معافی بن سلیمان اپنے دوست کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ دوست نے ماتھ پربل لاکر کہا: '' اُت ، آج کتنی سردی ہے؟''

معافی نے کہا:''ابشمصیں گرماہٹ مل گئی ہے؟''

وه بولا: <sup>د دنهی</sup>س-''

اس پرمعافی نے کہا:'' پھر مذمت کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر سجان اللہ کہہ دیتے تو بات بھی تھی۔''

الجَيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

''مشکلات سے نظریں مت چرائیں۔ چھوٹی موٹی باتوں کو اہمیت نہ دیں۔ زندگی سے لطف اٹھائیں۔''



سعد یو نیورٹی میں میرا طالب علم ہے۔ وہ پورا ہفتہ غیر حاضر رہا۔ وہ آیا، مجھ سے ملاتو میں نے یو چھا: ''سعد! خیریت؟''

'' کی تنہیں۔بس کچھ ضروری کام نمٹانے تھے۔''

اُس کے چیرے پرغم کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے پھر کہا: ''سعد! کیا بات ہے؟ بے بتاؤ!''

''میرابیٹا بیار ہے۔اُسے تکنیفِ جگر (Cirrhosis) کی بیاری ہے۔اب چند دنوں سے سُمّیتِ خون (Toxemia) نے بھی آ گیرا ہے۔کل میں بیجان کر سکتے میں آ گیا کہ زہر کا ارْ د ماغ تک پہنچ گیا ہے۔''

سعدواقعی پریشان تھا۔ ہات تھی بھی پریشانی کی۔

میں نے کہا: ''لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔صبر کرو۔اللہ تمھارے بیٹے کوشفا دے۔ادراگر اللہ نے کوئی فیصلہ کرلیا ہے تو روزِ قیامت اُسے تمھارا سفارشی بنائے۔''

وه بولا: ''سفارشی؟ یا شخ، وه بچینهیں۔''

"أس كى عمرسترە سال ہے۔"

میں نے کہا: ' چلو، الله اُسے شفادے۔ اُس کے بھائیوں کوتمھارے لیے مبارک کرے۔''

# رج دیا تیا کی کارے بلاک ندری ج

اُس نے سر جھکا کر کہا: ''یا شخ ! اُس کا کوئی بھائی نہیں۔ وہ میری اکلوتی اولا د ہے۔ اسے بھی بیاری کھائے جارہی ہے۔''

سعدی حالت قابل رخم تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے کہا:''سعد! اپنے آپ کوغم کے مارے ہلاک نہ کرو۔ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے لکھ رکھی ہوتی ہے۔''

يه كهه كرمين چلا آيا۔

جی ہاں! اپنے آپ کوغم کے مارے ہلاک نہ کریں غم کرنے سے مصائب کا بوجھ ہلکا نہیں ہوجا تا۔

کچھ عرصہ پیشتر میں مدینہ منورہ گیا۔ وہاں میں اپنے دیرینہ دوست خالد سے ملا۔ اُس نے مجھ سے کہا:'' چلیں، دکتورعبداللّٰد کومل کرآتے ہیں۔''

میں نے پوچھا:''کسخوشی میں؟''

كہنے لگا:''خوشی میں نہیں،تعزیت كرنے۔''

"تعزیت کرنے؟"

''ہاں۔اُن کا بڑا بیٹا پورے کنے کو لے کرساتھ والے شہرشادی پر گیا تھا۔ دکتو رعبداللہ یو نیورسٹی سے منسلک ہیں، اس لیے وہ شادی پر نہ جا سکے۔ واپسی پر اُن کے گھرانے کو خوفناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیج میں گھر کے تمام گیارہ افراد جاں بحق ہو گئے۔''

دکتورعبداللہ پچاس کے پیٹے میں تھاور نیک آدمی تھے۔لیکن بہر حال انسان تھے۔ اُن کے جذبات واحساسات تھے۔ سینے میں دردمند ول تھا۔رونے والی آئکھیں تھیں۔ اُنھیں یہ اندوہ ناک خبر پنچی تو نہایت صبر مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُنھوں نے سارے خاندان کی جبیز و تکفین کی ، نمازِ جنازہ پڑھی اورا پنے ہاتھوں سے منوں مٹی تلے دبا آئے۔گیارہ افراد، پورا کنبہ۔

## ر این آنها کم کار مالک نداری در

د کتورعبداللہ خالی خولی گھر میں سرگردال رہتے۔ بچوں کے کمرے میں کھلونے بکھرے سے گئے۔ کئی دن ہوئے ان کھلونوں سے کھیلانہیں گیا تھا، اس لیے کہان سے کھیلنے والے بچے خطے۔ خلود اور سارہ وفات یا چکے شطے۔

بستر پرجاتے ہیں تو اُسے بے تر تیب پاتے ہیں کیونکہ ام صالح جال بحق ہو چکی ہیں۔
یاسر کی سائنکل کے قریب سے گزرتے ہیں۔ وہ بے حس وحرکت کھڑی تھی۔ اُسے
چلانے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ بڑی بیٹی کے کمرے میں اُس کی شادی کے جو
عقریب ہونے والی تھی، رنگ برنگے جوڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ بھی اب اس دنیا
میں نہیں تھی۔

سبحان الله! الله پاک ہے جس نے انھیں صبر دیا اور اُن کا دل ثابت رکھا۔ لوگ تعزیت کرنے آتے۔ ایسا لگتا کہ دکتور عبدالله پر کوئی مصیبت ہی نہیں آئی اور وہ خود تعزیت کرنے آئے ہیں۔

وہ بار باریمی کہتے: ''اناللہ وانا الیہ راجعون۔اللہ ہی کے لیے ہے جو پچھاُس نے دیا اور جو لے لیا۔اُس کے ہاں ہرشے کا ایک مقررہ وقت ہے۔''

یہ نہایت جھداری کی بات تھی۔اگروہ ایسا نہ سوچتے تو بقیناً غم کے مارے مرجاتے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں۔لیکن آپ اُن کے حالات کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ معمولی ملازمت ہے، کرائے کا ننگ سا گھرہے، معمولی سواری ہے اور اہل وعیال بکثرت ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ زندگی کا لطف اٹھارہے ہیں۔

حالت کی ناسازگاری کا کیا شکوہ کرنا! زندگی میں موجود بہت سی شکایتیں انسان کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔واویلا کرنے سے تکلیف بجائے کم ہونے کے بردھتی ہی ہے۔ النائد المسكر ا

الرق في الرابي

''جوسہولیات میسر ہیں اُٹھیں کام میں لایئے اور خوشگوار زندگی گزاریے۔''



میں ایک مشہور شہر کے سفر پر تھا۔ وہاں مجھے چند لیکچر دینا تھے۔ اُس شہر کی ایک خاص بات بیتھی کہ وہاں نفسیاتی امراض کا مہپتال تھا جسے عرف عام میں لوگ'' پاگل خانہ' کہتے ہیں۔ میں صبح سویرے دولیکچر دے کر نکلا تو ظہر کی اذان میں ابھی ایک گھنٹا باقی تھا۔ میرے ہمراہ ملک کا معروف مبلغ اور داعی عبدالعزیز بھی تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے۔ میں نے اُس سے کہا:''عبدالعزیز! ہمارے پاس وقت ہے۔ میں یہاں ایک جگہ جانا چا ہتا ہوں۔''

'' شیخ عبداللہ تو ابھی سفر میں ہیں اور دکتور احمد سے میں نے رابطہ کیا تھالیکن اُنھوں نے فون نہیں اٹھایا۔''

> "آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں ایک قدیم کتب خانہ ہے۔" میں نے کہا: 'دنہیں، میں ڈپنی امراض کے سپتال جانا چاہتا ہوں۔" وہ بولا: ' پاگل خانے؟"

میں نے کہا:" ہاں، پاگل خانے۔"

وہ ہنسا اور مزاحیہ انداز میں کہنے لگا:''کیوں؟ دماغ کا چیک اپ کرانا ہے؟'' میں نے کہا:''نہیں، ہم عبرت حاصل کریں گے۔اللّٰہ کی نعمتوں کاشکر ادا کریں گے۔''

## و الله نے قسمت میں جو کھو دیا اس پر داختی ہو جائے ہے

عبدالعزیز خاموش ہوگیا۔ اُس کے چہرے برغم کا سابہ لہرایا۔ وہ معمول سے زیادہ جذباتی مزاج کا مالک تھا۔ اُس نے گاڑی وہنی امراض کے ہیتال والی سڑک پر ڈال دی۔ ہم وہاں پنچ تو سامنے ایک افسردہ عمارت کھڑی تھی جسے درختوں نے گھیر کھا تھا۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے طے۔ اُنھوں نے ہمیں خوش آ مدید کہا اور ہیتال کا دورہ کرانے لے گئے۔ وہ ہمیں ایک برآ مدے میں لے گئے جس کے دونوں اطراف میں کمرے تھے۔ وہاں ہمیں عجیب وغریب آ وازیں سنائی دیں۔ میں نے دائیں طرف کے ایک کمرے میں جھا تک کردیکھا تو نو بیڈ خالی تھے اور ایک پر ایک آ دمی اوند سے منہ پڑا تھا۔ اُس کے میں جھا تک کردیکھا تو نو بیڈ خالی تھے اور ایک پر ایک آ دمی اوند سے منہ پڑا تھا۔ اُس کے ہتے ہم پانچ چھا گھٹے بعد اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ میں نے لاحول ولا قوہ پڑھا اور پوچھا: دورہ پڑتا ہے۔ میں نے لاحول ولا قوہ پڑھا اور پوچھا: دورہ پڑتا ہے۔ میں نے لاحول ولا قوہ پڑھا اور پوچھا: دورہ پڑتا ہے۔ میں نے لاحول ولا قوہ پڑھا اور پوچھا: دورہ پڑتا ہے۔ میں نے لاحول ولا قوہ پڑھا اور

أنهول نے كہا: " دس سال سے زائد عرصہ ہو گيا ہے۔"

چند قدم آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دروازے میں سوراخ تھا جس سے ایک آ دمی باہر جھا نگ رہا تھا۔ میں اور کی باہر جھا نگ رہا تھا۔ وہ عجیب وغریب سجھ میں نہ آنے والے اشارے کر رہا تھا۔ میں نے کمرے کے اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے کا فرش اور دیواریں گہرے نسواری رنگ کی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یوچھنے پر بتایا کہ یہ بھی یاگل ہے۔

میں نے کہا:'' بیتو میں بھی جانتا ہوں کہ بیہ پاگل ہے۔عقل مند ہوتا تو ہم اُسے یہاں نہ دیکھتے لیکن اِس کا ماجرا کیا ہے؟''

اس پرڈاکٹر صاحب کہنے گئے:''اِس آ دمی کو دیوارنظر آتی ہے تومشتعل ہوجاتا ہے۔ ہاتھوں سے، پاؤں سے اور بھی سر سے دیوار کو مارتا رہتا ہے۔ بھی انگلیاں تڑوائے بیٹھا ہوتا ہے، بھی ٹائلیں اور بھی سرخمی ہوتا ہے۔''

## و الله في من بوكوديا أى بريانى ووباية وي

ڈاکٹر صاحب نے افسردگی سے کہا: ''ہم اِس کا علاج نہیں کر سکے۔ اِس کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ دیواروں اور فرش پر فوم لگا دی گئی ہے تا کہ وہ جیسے چاہے بھڑاس نکالتا رہے۔''

یہ کہہ کرڈاکٹر صاحب آ گے چل دیے۔

میں اور عبدالعزیز وہاں کھڑے دُعا پڑھنے لگے جو اللہ کے رسول مُلَّلِمُ نے اِس موقع کے لیے سکھائی ہے:

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانَا مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا»

''الله کا شکر ہے جس نے ہمیں اس بیاری سے عافیت میں رکھا جس میں شمصیں مبتلا کیا اور یوں اُس نے ہمیں اپنی بیشتر مخلوق پر ایک فضیلت عطا کی۔'' ﷺ

پرہم بھی اگلے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ایک کمرے میں کوئی بیڈنہیں تھا۔ یہاں
تمیں آ دمی تھے۔اُن میں سے ہرایک اپنے حال میں مست تھا۔کوئی ناچ رہا تھا،کوئی گارہا
تھا اورکوئی اذان دینے میں مصروف تھا۔ تین آ دمیوں کوکرسیوں پر بٹھا کر ہاتھ پاؤں باندھ
دیے گئے تھے۔وہ اپنے آپ کورسیوں کی گرفت سے آ زاد کرنے کے لیے بے تحاشا زورلگا
رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ یہ تینوں افراد سامنے کی ہر شے پر جملہ کر دیتے
ہیں۔ کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں، دروازے اکھاڑ دیتے ہیں، برقی آ لات خراب کر دیتے
ہیں، اس لیے ہم صبح سے شام تک آخیں اس طرح باندھے رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا:
میں، اس لیے ہم صبح سے شام تک آخیں اس طرح باندھے رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا:
میں، اس لیے ہم صبح سے شام تک آخیں اس طرح باندھے رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا:

ڈاکٹر صاحب بولے:''بیآ دمی دس سال سے، بیسات سال سے اور بینیا ہے، اسے پانچ سال ہوئے ہیں۔''

## و الله في تست على جولكوديا ألى بردانن ووبائي ح

میں اُن کی حالت پرافسوں کرتا اور اللہ کی نعمت پراُس کا شکر اوا کرتا کمرے سے باہر آگیا۔

> میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا: "اب ہمیں باہر کا رستہ دکھائے۔" وہ کہنے لگے: "ایک کمرہ رہ گیا ہے۔ آئے۔"

وہ مجھے ایک بڑے کرے کی جانب لے گئے۔ دروازہ کھولا اور ہم اندرداخل ہوئے۔
مجھے تو قع تقی کہ پہلے جیسے کسی ناچتے گاتے یا اورهم مچاتے مریض سے سابقہ پڑے گا۔
لیکن یہاں تو منظر ہی اور تھا۔ ایک آ دی جس کی عمر پچاس سے او پر اور سرکے بالوں میں سفیدی نمایاں تھی، زمین پرسمٹ کر بیٹھا تھا اور ہماری طرف ٹیڑھی میڑھی نظروں سے دیکھ سفیدی نمایاں تھی، زمین پرسمٹ کر بیٹھا تھا اور ہماری طرف ٹیڑھی میڑھی نظروں سے دیکھا۔ وہ کپڑے کی ایک دھی تھی کہ وہ الف نگا تھا۔ اُس کے جہم پر کپڑے کی ایک دھی نہیں تھی۔ میں نے جرت سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ کپڑے کی ایک دھی نہیں تو ہم نے جب بھی کپڑے پہنائے، اس نے کپڑے دانتوں سے پھاڑ کر نگلنے کی کوشش کی۔ گئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے اسے ایک دن میں دس بار کپڑے بہنائے اور اُس نے ہر بار کپڑوں کا یہی حشر کیا۔ یہ آ دی اپنے جہم پر ایک چیتھڑ ا بھی پر داشت نہیں کرسکتا۔ ہم نے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اب سردی ہو یا گری، یہ بے لباس ہی رہتا ہے۔''

میں کمرے سے نکل آیا۔ اب میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا:''ابہمیں اجازت دیجیے۔''

وه بولے: ''ابھی چندشعبے باقی ہیں۔''

میں نے کہا:"جتنا دیکھ لیا، کافی ہے۔"

ہم خاموثی سے سپتال کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں

## و الله في من بولوديا أى برافني الرجاني والم

ڈاکٹر صاحب کو جیسے کچھ یاد آیا تو وہ بولے:

"لی شخ! یہاں ہمارے پاس ایک بڑا تاجر بھی ہے جو کھر بوں کا مالک ہے۔ دوسال ہوئے ہیں، اُس کی عقل میں ذراخلل آگیا تو اُس کے لڑکے اُسے یہاں چھوڑ گئے۔

''ایک اور ہے جوانجینئر تھا۔''

''ایک اور جو.....'

ڈاکٹر صاحب ایک ایک کر کے اُن افراد کا تذکرہ کرنے گئے جوعز وشرف کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد ذلت کے گہرے گڑھوں میں جا گرے، پچھ دوسرے جو دولت مندی کے بعد فقر کی زندگی گزار رہے ہیں۔

میں سوچنے لگا: ''پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں میں رزق تقسیم کیا تو جس کو جاہا دیا اور جسے جاہامحروم رکھا۔''

اللہ آدمی کو مال و دولت، حسب ونسب اور منصب رفیع سے نواز تا ہے لیکن عقل چین کر اُسے پاگل خانے پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے کو مال و دولت اور حسب ونسب کے ساتھ عقل مندی عطا کرتا ہے لیکن صحت سے محروم کر دیتا ہے اور مال و دولت کی فراوانی کے باوجود وہ بیس، تمیں سال اور بھی تمام عمر بستر پر گزار تا ہے۔ کسی کو صحت، قوت اور عقل دیتا ہے تو مال سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے ہر اُس آ دمی کے لیے جسے اللہ نے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا ہے، ضروری ہے کہ وہ مصائب شار کرنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو حساب میں لائے۔

اگراللہ نے مال سےمحروم رکھا ہے توصحت دی ہوگی۔

صحت نہیں دی توعقل ہے نوازا ہوگا۔

عقل بھی کم دی ہے تو مسلمان تو بنایا ہی ہے۔ اسلام کی نعمت بھی کوئی چھوٹی نعمت

### ے اللہ نے قست میں جولکھ دیا اس پر دامنی ہو مبایجے ہے

نہیں۔اُس شخص کی زندگی مبارک ہے جواسلام پر جیے اور اسلام ہی پر مرے، اس لیے ہم میں سے ہرایک کواللہ کاشکر ادا کرنا چاہیے۔الحمد للد۔

روائگی کے وقت آپ نے ابوعبیدہ ٹاٹٹھ سے فرمایا:

''آپ دونوں آپس میں اختلاف مت کرنا۔''

ابوعبیدہ ڈواٹنڈ روانہ ہوئے۔ شام کے علاقے میں عمرو بن العاص ڈوٹٹڈ کے پاس پہنچے تو اُنھوں نے ابوعبیدہ سے کہا:''آپ صرف کمک کے طور پر آئے ہیں۔ لشکر کا سپہ سالار میں ہوں۔''

ابوعبیدہ ڈولٹی اور آپ اپنے دیتے کا سپہ سالار ہوں اور آپ اپنے دیتے کا سپہ سالار ہوں اور آپ اپنے دیتے کے سپہ سالار ہیں۔'' ابوعبیدہ ڈولٹی نرم خو اور صلح جو آ دمی تھے۔عمرو ڈولٹی نے اُن سے کہا: '' بلکہ آپ میری کمک ہیں۔''

اس پر ابوعبیدہ ڈٹاٹیئے نے کہا:''عمرہ بھائی! رسول الله سکاٹیٹی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ دونوں اختلاف نہ کرنا، اس لیے آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گا۔''

عمرو رہ النی بولے: '' پھر میں آپ کا سپہ سالار ہوں۔ آپ صرف میری کمک ہیں۔'' ابوعبیدہ رہ النی نے بیہ بات تسلیم کرلی اور عمرو بن العاص رہ النی نے آگے بڑھ کرلوگوں کو

## و الله في تعميد بين جولوديا أى برياضي ووجائي وي

نماز پڑھائی۔ جنگ اختتام پذیر ہوئی تو سب سے پہلے عوف بن مالک ڈٹاٹئؤ مدینہ پنچے اور رسول اللہ علی ٹی اختتام پذیر ہوئی تو سب سے جنگ کا احوال دریافت کیا۔ اُنھوں نے آپ کوعبیدہ ڈٹاٹیؤا سے ملے۔ آپ نے اُن سے جنگ کا احوال دریافت کیا۔ اُنھوں نے آپ کوعبیدہ ڈٹاٹیؤا ورعمرو بن العاص ڈٹاٹیؤ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا۔ اس پرآپ نے فرمایا:

"الله ابوعبيده بن جراح پررهم كرك.

Land 1

''زندگی کے تاریک پہلوؤں سے پہلے اُس کے روش پہلوؤں پرنظر ڈالیں، آپ اچھی زندگی گزاریں گے۔''

<sup>■</sup> جامع الترمذي، حديث:3431، و سنن ابن ماجة، حديث:3892. 
■ دلائل النبوة للبيهقي: 402/4.



ابوسفیان بن حرب شام سے تجارتی قافلہ لیے آ رہا تھا۔ مسلمان قافلے پر جملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابوسفیان نے راستہ بدلا اور قافلے کو لے کر بھاگ گیا۔ اُس نے قریش کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں نے جملہ کر دیا ہے۔ قریش ایک شکر جرار لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں اترے۔ بدر کے میدان میں معرکہ بیا ہوا۔ مسلمانوں کو اس معرکے میں فنخ حاصل ہوئی۔ قریش کے ستر کافر واصلِ جہنم ہوئے اور ستر ہی گرفتار کر لیے معرکے میں فنخ حاصل ہوئی۔ قریش کے مالت میں اپنے زخم چاشا مکہ واپس ہوا۔ اُدھر ابوسفیان بھی قافلے کے ہمراہ آ پہنچا۔ قریش کے شکست خوردہ سپاہی اُس کے سامنے ابوسفیان بھی قافلے کے ہمراہ آ پہنچا۔ قریش کے شکست خوردہ سپاہی اُس کے سامنے تھے۔ اہل مکہ یہ بری مصیبت نازل ہوئی تھی۔

عبداللہ بن ابی رہید، عکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ چندنو جوانوں کے ہمراہ جن کے باپ، بھائی اور بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، ابوسفیان کی طرف آئے اور کہا:

'' قریش کے لوگو! محمہ نے آپ کو اچھا خاصا گزند پہنچایا اور آپ کے سرکردہ افراد قل کر دیے بیں، اس لیے آپ مال کے ذریعے سے اُس کے خلاف جنگ میں ہماری مدد کریں، شاید کہ ہم اُس سے انتقام لیں۔''

ابوسفیان اور دیگر تا جروں نے اُن کی مدد کے لیے خز انوں کے منہ کھول دیے۔



### ر المحالية على المحالية على المحالية ال

## انھی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمْ لِيَصُنَّاوًا عَنَ سَبِيْلِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

''جن لوگوں نے کفر کیا، بلاشبہ وہ اپنے اموال خرج کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ تو وہ اموال اُن کے لیے سے روکیں۔ تو وہ اموال خرچ کرتے رہیں گے، پھر وہ اموال اُن کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اُٹھیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف دھیل دیا جائے گا۔''

چنانچ قریش کیل کانٹے سے لیس ہوکر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ بنو کنانہ اور اہلِ تہامہ کے جولوگ قریش کے تابع سے، وہ بھی نکلے۔ عور تیں بھی ہمراہ تھیں تا کہ مردمیدان سے راہ فرار اختیار نہ کریں۔ ابوسفیان اپنی بیوی ہند بنت عتبہ کو، عکر مہ بن ابی جہل اپنی بیوی ام عیم بنت حارث کو اور حارث بن ہشام فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ کو لیے نکلا۔ اہلِ مکہ نے پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ کے مقابل وادی کے کنارے پر آپڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ ماٹی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ مدینہ کو اُن کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کریں یا باہر نکلیں۔ وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بولے: ''یارسول اللہ! ہم مدینہ سے باہر نکل کراحد کے میدان میں اُن کا مقابلہ کرتے ہیں۔'' اُن کا خیال تھا کہ یوں وہ اصحاب بدر کی فضیلت حاصل کر لیں گے۔ اُن کا اصرار بڑھا تو کا حیال تھا کہ یوں وہ اصحاب بدر کی فضیلت حاصل کر لیں گے۔ اُن کا اصرار بڑھا تو رسول اللہ ماٹھ گھر گئے اور اسلحہ پہن کر باہر نکل آئے۔ لوگوں نے آپ کو جنگ کے لیے رسول اللہ ماٹھ گئے گھر گئے اور اسلحہ پہن کر باہر نکل آئے۔ لوگوں نے آپ کو جنگ کے لیے رسول اللہ ماٹھ گئے کو مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ کہنے گئے: ''یارسول اللہ اُن سے جا ہیں تو مدینے ہے باہر نکل کر جنگ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ کہنے گئے: ''یارسول اللہ اُن سے جا ہیں تو مدینے ہی

### CSO # WWW.

میں رہیں۔ آپ کی رائے ہی بہتر ہے۔''رسول الله طَالَیْمُ نے فرمایا:

د'کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اسلحہ پہن کرا تاردے یہاں تک کہ الله اُس کے اور

دشمن کے درمیان فیصلہ کردے۔'' اُس ابوسفیان اور اُس کا لشکر جبلِ احد کے دامن میں اترے تو مسلمان خوش ہوئے کہ اُن

کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی۔رسول الله طَالِیْمُ نے صحابہ کرام سے فرمایا:

د'کون آ دمی ہے جوہمیں عام راستے سے ذرا ہٹ کر ان لوگوں کے قریب

بنوحار شد بن حارث کے ابوضیمہ نامی ایک آدمی نے کہا: ''یارسول اللہ! میں لے جاؤں گا۔'' ابوضیمہ اسلامی اشکر کو لیے بنو حارثہ کے کھیت سے گزر نے لگا۔ مربع بن قبطی جو اندھا اور منافق تھا، اُس کے کھیت سے گزرے۔ مربع بن قبطی نے رسول اللہ تالیہ اللہ اصحاب کرام کی آوازسیٰ تو اٹھا اور اُن کے چہروں پرمٹی پھینکتے ہوئے کہ لگا: ''اگرتم اللہ کے رسول ہوتو میں شمصیں اجازت نہیں دیتا کہ میرے کھیت سے گزرو۔'' پھراُس خبیث نے ہاتھ میں مٹی بھری اور کہا: ''واللہ! اے مجمد! مجھے معلوم ہوتا کہ یمٹی محمار سے سواکسی اور پرنہیں پڑے گی تو میں اسے تمارے چہرے پردے مارتا۔'' صحابہ کرام می اللہ اُس خبیث نے کی تو میں اسے تمارے پہرے پردے مارتا۔'' صحابہ کرام می اللہ اُس کھا نے آگے بڑھے لیکن نبی مالیہ کے اللہ اندھا ہے۔'' سے تم نہ کریں۔ یہ آ کھا ور دل دونوں کا اندھا ہے۔'' سے کہ کر رسول اللہ مالیہ کے اور اس منافق کے معاطے کو اہمیت نہ دی۔ آپ باوقار اور عقل مندانسان شے۔معمولی باتوں پرغصے میں نہیں آتے تھے۔ باوقار اور عقل مندانسان شے۔معمولی باتوں پرغصے میں نہیں آتے تھے۔

in f

کووگراں بنے مصنی میں۔'' ''ہوائیں پہاڑوں کونہیں ہلاسکتیں، مگرریتوں کو إدھرے اُدھر بھینکتی رہتی ہیں۔''

◙ الأنفال 36:8. € المستدرك للحاكم: 129/2، ودلائل النبوة للبيهقي: 205/3، والبداية والنهاية: 4/13-15. 🎕 السيرة النبوية لابن هشام: 29/3.



معاشرے کے برے افراد، خواہ کیسے ہی برے ہوں، اُن میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم برے آ دمی کے دل کے کسی کونے کھدرے میں چھپی بھلائی کی کلید حاصل کرسکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ایک ڈاکو کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ڈاکوں کی کمائی کا کچھ حصہ نادار اور بیتیم افراد میں تقسیم کرتا ہے اور کچھ حصے سے مساجد تغییر کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔

ہمارے پیارے نبی محمد مُثَاثِیْم کا اخلاق بی تھا کہ آپ خطا کاروں اور گناہ گاروں سے اچھا گان رکھتے ہوئے اُن کی بھلائیاں تلاش کرتے تھے۔

ایک آ دمی کوشراب نوشی کے جرم میں رسول الله طالی کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کے حکم سے اُسے کوڑے لگائے گئے۔ چند دن گزرے۔ اُس نے پھر شراب پی۔ اُسے گرفتار کر کے لایا گیا اور کوڑے لگائے گئے۔ چند دن بعد اُسے شراب نوشی کے جرم میں پھر لایا گیا اور سزا دی گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو ایک صحابی کہنے لگے: ''اللہ اس پر لعنت کرے۔ متعدد باریہ اس جرم کی پاداش میں لایا گیا ہے۔'' رسول اللہ طَالَیْنَا نے اُن صحابی کی طرف دیکھا۔ چرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا:

"اس پرلعنت مت مجیجے۔ واللہ! جہاں تک میں جانتا ہوں بداللہ اور اُس کے



## C90 15:241150

رسول سے محبت کرتا ہے۔''

اِس لیےلوگوں سے تعامل میں عدل وانصاف سے کام لیجیے۔ اُن میں موجود بھلائی یاد رکھیے۔ اُن میں موجود بھلائی یاد رکھیے۔ اُن میں اسلامی دلائے کہ اُن کی جمائن کی برائی کے باوجود آپ نے اُن کی شخصیت کا اچھا پہلونظرانداز نہیں کیا۔ یوں وہ آپ کے قریب آئیں گے۔

قُ لِيَا

''قبل اس سے کہ آپ لوگوں میں موجود برائی کا درخت جڑ سے اکھاڑ پھینکیں،ان میں شجر و خیر تلاش کر کے اُس کی آبیاری کیجیے۔''

1 صحيح البخاري،حديث:6780.



''جب کوئی چارۂ کارنہیں تو گزارہ کرو۔'' یہ بات میں نے ایک نوجوان سے کہی جو ذیا بیطس کا مریض تھا۔ وہ پھیکی چائے پی رہا تھااورا پنے حال پرافسوس کررہا تھا۔ میں نے کہا:

''حائے نوش کے دوران تمھارے افسوس کرنے یا غمز دہ ہونے سے اس بیاری کوکوئی فائدہ ہوگا؟

وه بولا: ' د مهيں۔''

اس پر میں نے کہا: ''جب کوئی جارۂ کارنہیں تو گزارہ کرو۔''

کہنے کا مطلب میہ ہے کہ ضروری نہیں کہ دنیا کے سارے معاملات ہماری مرضی کے مطابق ہوں۔ایسی صورت حال کا سامنا ہمیں اکثر کرنا پڑتا ہے۔

آپ اپنی من پسند ملازمت کے لیے انٹرویو دینے گئے۔ وہاں آپ کو قبول نہیں کیا گیا۔ آپ نے دوسری جگہ رجوع کیا، وہاں آپ کور کھ لیا گیا، اس پراہلم کاحل کیا ہے؟ یہی کہ' جب کوئی چارہ کارنہیں تو گزارہ کرو۔''

آپ نے کسی لڑکی کوشادی کا پیغام بھیجا۔لڑکی نے انکار کر دیا اور کسی اور کا پیغام قبول کرلیا۔



## 

اب کیا ہوسکتا ہے؟ یہی نا کہ' جب کوئی چارہ کارنہیں تو گزارہ کرو۔''بہتر ہے کہاس کا خیال دل سے نکال کرسی اورلڑی سے شادی کرلیں۔ دنیا میں لڑکیوں کی کی ہے کیا؟

بہت سے لوگوں کو ان مسائل کا بید دو ٹوک حل پیند نہیں آتا۔ وہ ان مسائل کا حل دائمی افسردگی، ہمیشہ کے افسوس اور ہرایے غیرے سے شکوہ شکایت کی صورت میں نکالتے ہیں۔لیکن بیاندازنہ تو اُنھیں کھوئی ہوئی اشیاء دلاتا ہے اور نہ قسمت کے لکھے کو تبدیل کرتا ہے۔

میرے نزدیک زندگی کے ان مسائل کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو وہ چاہئے گگ جائیں جو ہوسکتا ہے۔ عقل مندانسان وہی ہے جو اپنا مزاج حالات کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ صورتِ حال کی تبدیلی برقا در ہوجائے۔

میرا دوست جوایک مسجد کی تغییراتی سرگرمیوں کا گلران تھا، اُس نے جھے بتایا کہ دورانِ تغییررقم کی کمی کے باعث اُنھوں نے شہر کے ایک نامی گرامی تاجر سے مدوطلب کی۔ وہ اُس کے ہاں گئے۔ تاجر نے اُنھیں بٹھایا۔ خاطر تواضع کی۔ اُنھوں نے مدعا کہا تو تاجر نے دعا کہا تو تاجر نے میں بٹھایا۔ خاطر تواضع کی۔ اُنھوں نے مدعا کہا تو تاجر نے اُنھیں بٹھایا۔ خاطر تواضع کی۔ اُنھوں نے مدعا کہا تو تاجر نے اُنھیں بٹھایا۔ خاطر تواضع کی۔ اُنھوں نے مدا کہا: ''خیریت نے حب تھے ایک دوا نکال کر لینے لگا۔ ہم نے کہا: ''خیریت گزری؟ کیا بات ہے؟''

تا جر کہنے لگا:'' کچھ نہیں۔ یہ نیند کی گولیاں ہیں۔ دس سال ہو گئے، ان کے بغیر مجھے نیندنہیں آتی۔''

ہم نے اُس کے لیے دعا کی اور سلام کر کے نکل آئے۔ راستے میں سڑک کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ وہاں اُنھوں نے بڑے بڑے جزیٹروں کے ذریعے سے سرچ لائٹیں جلا رکھی تھیں۔ جزیٹروں کا شور دور دور دور تک سنائی دیتا تھا۔ یہ سب معمول کی بات تھی۔ عجیب

# 

بات یہ تھی کہ جزیروں کا غریب چوکیدار اخبار کے چند کاغذ زمین پر بچھائے مزے سے سور ہاتھا۔

جی ہاں! زندگی گزاریے۔ پریشان ہونے کا وقت نہیں۔ضروریات زندگی میں سے جو کچھل گیا ہے، اللّٰد کاشکرادا کرتے ہوئے اُسے استعال میں لایئے اور جونہیں ملا، اُس پر کڑھنا چھوڑیے۔ کڑھنا چھوڑیے۔

# ايك نظر إدهر بحي

مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَوْءُ يُدْرِكُهُ تَجْرِی الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ "بروہ چيز جس کی انسان تمنا کرے، ضروری نہيں کہ اُسے مل جائے۔ ايبا بھی ہوتا ہے کہ ہوا کیں کشتیوں کی مخالف سمت چلتی ہیں۔" (متبتی)



روایت ہے کہ امام شافعی رشالیہ کاکسی پیچیدہ فقہی مسکلے کے متعلق ایک عالم سے مناظرہ ہوا۔ طویل گفتگو ہوئی۔ دونوں کی آ وازیں بلندہو گئیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی مدمقابل کی بات کا قائل نہ ہوا۔ ان عالم کا مارے غصے کے رنگ بدل گیا۔ مجلس تمام ہوئی اور دونوں حضرات جانے کے لیے اٹھنے لگے تو امام شافعی رشالیہ نے اُن عالم کا ہاتھ پکڑ کر کہا: دونوں حضرات جانے کے لیے اٹھنے کے اوجود دوست رہیں؟"

حدیث کے ایک عالم خلیفہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک آ دمی نے حدیث بیان کی۔ وہ عالم حیرت سے بولے: ''بیکون سی حدیث ہے؟ بیر آپ کہاں سے لائے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں؟''

وه آ دمی بولا: ''جناب! میرحدیث پایهٔ ثبوت کو پینجی ہے۔''

عالم نے اُسی انداز میں جواب دیا: ' دنہیں ، ہم نے آج تک بیصدیث نہیں سی۔' مجلس میں ایک دانا وزیر بھی موجود تھا۔ اُس نے عالم کی طرف دیکھا اور اطمینان سے پوچھا: ''یا شخ! کیا نبی مُلاَیْنِم کی تمام احادیث آپ کی نظر میں ہیں؟''

عالم نے جواب دیا: ' دنہیں۔''

وزیر نے پوچھا: ' پھرنبی سَالِیمُ کی تمام احادیث کا نصف حصہ تو آپ کے حافظے میں

354

## و جم اخلاف كرت بين الى كه باوجود دوست بين ح

محفوظ ہوگا؟''

عالم نے کہا:"غالبًا۔"

اس پروزىرىنے كہا: ''توسمجھ ليجيے كەرىيە دىث أس نصف ميں سے ہے جوآپ كويا دنہيں۔'' يوں سەبحث اختتام كوئپنچى۔

امام نفیل بن عیاض اور امام عبدالله بن مبارک نظام گرے دوست تھے۔ دونوں پائے کے عالم اور نیک دل انسان تھے۔ عبدالله بن مبارک رشاللہ جہاد کے لیے سرحدوں کی طرف نکل گئے۔ فضیل بن عیاض رشاللہ بیت اللہ بی میں عبادت کرتے رہے۔ عبادت کے دوران ایک دن فضیل کو ابن مبارک بہت یاد آئے۔ اُن کی یاد کے ساتھ بی بیت دنوں کی یاد یں بھی آ موجود ہوئیں جب وہ دونوں بیت اللہ میں اکٹھ عبادت وریاضت کیا کرتے تھے۔ فضیل نے ابن مبارک کوخط کھا کہ واپس آ جاؤ اور بیت اللہ میں عبادت اور درسِ قرآن وحدیث کی روفقیں دوبالا کرو۔

عبدالله بن مبارك نے فضیل بن عیاض كا مكتوب پڑھا تو جواب لکھنے بیٹھ گئے:

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا
لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

''اے حرمین کے عابد! ہمیں دیکھوتو شمھیں معلوم ہو جائے کہ تمھاری عبادت (جہاد کے مقابلے میں) کھیل ہے۔''

مَن كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِلُمُوعِهِ فَنُحُورُنا بِلِمَائِنَا تَتَخَشَّبُ

"وه آدمی جواپناچېره آنسوول سے آراسته کرتا ہے۔ ہمارے سینے بھی خون سے

المانكان كيادين الكياد بودوسة بين ال

مزین ہیں۔''

تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں۔''

أَوْ كَانَ يُتْعِبُ خَيْلَةً فِي بَاطِلِ فَيُ لَكُومُ الصَّبِيحَةِ تَتْعَبُ فَيُ الطَّلِ فَيُ وَمُ الصَّبِيحَةِ تَتْعَبُ فَيُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَالِمُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللهُ الل

ريحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْفُبَارُ الْأَطْمَبُ

''عیر (ایک خوشبو) کی مہک شمصیں مبارک ہو۔ ہماری عبیر گھوڑوں کے سموں کی اڑائی دھول اور پاکیزہ غبارہے۔''

وَلَقَدُ أَتَانَا مِنْ مُقَالِ نَبِيِّنَا قُوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَّا يَخْذِبُ "جميں ہمارے نبي عَالَيْمُ كى ايك صحح اور سچى بات معلوم ہوئى ہے۔"

لَا يَسْتَوِي وَغُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِي وَغُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِي أَنْفِ الْمُوى وَغُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِي أَنْفِ الْمُوى وَدُخَانُ نَادٍ تَلْهَبُ " كَادِهُوال برابرنبين - " كرمجامدى ناك مين جهادِ في سبيل الله كاغبار اورد كني آگ كادهوال برابرنبين - "

هٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ بَيْنَا لَيْهِ لَيْطِقُ بَيْنَا لَيْدَبُ لَيْنَا لِكُنِبُ لَيْدُبُ لَكِيْبُ لَا يَكْذِبُ

'' بید میصو، الله کی کتاب ہمارے درمیان کہدرہی ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا۔ الله کی کتاب جموع نہیں بولتی۔''

356

## و جم اخلاف کے این اس کے باوجودوست ہیں

پھر اُنھوں نے لکھا: ''اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے اُس نے صیام کا دروازه کھول دیا ہے۔ وہ جتنے روز بے رکھتے ہیں اُتنے کوئی نہیں رکھ سکتا۔'' ''بعض بندوں کواللہ نے تلاوت قر آن کی توفیق دی ہے۔'' "چندایک کے دلوں میں اللہ نے تحصیل علم کا شوق ڈال دیا ہے۔" و کی بندے جہاد کے میدان میں اترے ہیں۔" " کھے بندوں کواللہ نے قیام اللیل (نمازِ تہجد) کی طرف راغب کررکھاہے۔" ''تم جو کام کررہے ہووہ اُس سے بہتر نہیں جو میں کررہا ہوں اور میں جو کررہا ہوں وہ اُس سے افضل نہیں جوتم کررہے ہو۔" " م دونوں بھلائی کا کام کررہے ہیں۔" یوں ان دونوں دوستوں کا اختلاف آسانی سے اختتام یذیر ہو گیا۔ صحابهٔ کرام ٹٹائٹہ کا طریق کاربھی یہی تھا۔ مشرکین مکہ نے مدینہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر مہیا کرنا شروع کیا۔ وہ اتنا بڑالشکر لے کرآئے کہ آج تک عرب نے کثرت تعداد واسلحہ کے لحاظ سے ابیالشکر نہیں دیکھا تھا۔مسلمانوں نے خندق کھودی جسے یار کر کے مشرکین مدینہ میں داخل نه موسكے، چنانچه وه خنرق كى يرلى طرف خيمه زن مو كئے ـ مدينه ميں يبود كا قبيله قریظہ تھا جومسلمانوں پر حملے کے منتظرر ہا کرتے تھے۔ بیان کے لیے سنہری موقع تھا۔ وہ مشرکین کی مدد کوآئے اور مدینہ میں لوٹ مار مجائی۔مسلمان خندق پر پہرا دے رہے تھے۔ مدینہ میں آ کر قریظہ سے نمٹنا اُن کے لیے ممکن نہیں تھا۔مسلمانوں کے لیے بیدن بڑے کھن تھے، پھراللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی جس نے رشمن کی صفیں الث دیں۔ وہ رات کے اندھرے میں شکست خوردہ ہو کر بھا گے۔ صبح ہوئی تو رسول الله مَالَيْمُ خندق

## و مرافقان کرتے ہیں،ال کے باوجود دوسے ہیں

چھوڑ کر مدینہ واپس آئے۔ مسلمان بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اسلحہ اتار دیا۔ رسول اللہ مُنالِیْنِ بھی گھر گئے ، اسلحہ اتارا اور غسل کیا۔ ظہر کے وقت جبریل آئے اور گھر سے باہر کھڑے ہوکر رسول اللہ مُنالِیْنِ کو آواز دی۔ آپ گھبرائے ہوئے المُضے اور جلدی سے باہر آئے۔ جبریل نے کہا: ''یارسول اللہ! کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ ''فرمایا: ''جی ہاں۔''

جریل نے کہا: ''فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ میں بھی اُن لوگوں کے تعاقب سے لوٹا ہوں۔ ہم اُن کے تعاقب میں ''حمراء الاسد'' تک گئے تھے۔ اللہ تعالی آپ کو بنو قریظہ کی طرف جارہا ہوں اور اُنھیں ہلا کررکھ دوں گا۔''

رسول الله تالیخ نے منادی کو حکم دیا، اُس نے لوگوں میں اعلان کیا:

''جوس رہا ہے اور مطبع ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔'' سے میں کرلوگ اسلحہ کی طرف لیکے اور دیا پر بنو قریظہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوگیا۔ کچھ لوگوں نے کہا:''ہم عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے۔'

بعض نے کہا:''ہم ابھی نماز پڑھیں گے۔رسول الله تکالیخ نے نہیں چاہتھا۔'

رسول الله تکالیخ کا مطلب یہ تھا کہ ہم فوراً چل پڑیں اور جلدی کریں۔)

چنا نچہ پچھ لوگوں نے وہیں راستے میں نماز پڑھی اور بعض نے مؤخر کر کے بنو قریظہ میں عصر کی نماز ادا گی۔ نبی مگالی کے وہیں راستے میں نماز پڑھی اور بعض نے مؤخر کر کے بنو قریظہ میں عصر کی نماز ادا گی۔ نبی مگالی کے وہی تایا گیا تو آپ نے کسی سے کوئی تعرض نہ کیا، پھر آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطافر مائی۔

اس واقع کا غور طلب پہلو ہے ہے کہ صحابہ کرام اختلاف کے باوجود دوست رہتے سے۔ اختلاف کے باوجود دوست رہتے سے۔ اختلاف کے باوجود دوست رہتے سے۔ اختلاف کے باوجود دوست رہتے۔

و اخلال کیان ال کیاد ورود ی وی

آپ لوگوں سے وسیع الظرفی کا یہی معاملہ کر کے دیکھیں، وہ آپ سے محبت کریں گے بلکہ اُن سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔

القطية أنظر

'' بیضروری نہیں کہ ہم متفق ہو جائیں ، البتہ بیضروری ہے کہ ہم اختلاف نہ کریں۔''

الله بداشعار عبدالله بن مبارك وطلف سيسندا البت نبيس

ت ويكهي البداية والنهاية: 4118° و صحيح البخاري، حديث: 4119.

359



# رسول الله مَنَافِيْظِ كا ارشاد كرامي ہے:

«مَا كَانَ الرَّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَائَهُ ، وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ »

"جس شے میں نری ہووہ آراستہ ہوجاتی ہے اور جس شے سے نری نکال دی
جائے وہ عیب دار ہوجاتی ہے۔'

# اسی طرح فرمایا:

"إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ وَ إِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ شَرًّا، نَزَعَ مِنْهُمُ الرِّفْقَ»

''جب الله تعالی کسی گھرانے سے بھلائی کرنے کا ادادہ کرتا ہے تو اُن میں نرمی ڈال دیتا ہے اور جب کسی گھرانے سے برائی کا ادادہ کرتا ہے تو اُن سے نرمی سلب کر لیتا ہے۔''

#### اسى مديث كالفاظ بين:

"إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْمُنْفِ ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ »

#### CEST SKIKE TOO

''الله تعالی نرم ہے اور نرمی پسند کرتا ہے اور جو پھھ نرمی پر عطا کرتا ہے وہ درشتی پریا کسی اور شے پر عطانہیں کرتا۔''

نرم مزاج ونرم پہلو اور مہل خوآ دمی لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ دل اُسےمل کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لوگ اُس پر اعتماد کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب نرم مزاج آ دمی کے کلام میں وزن ہواوراُس میں معاملات سے عمدہ طور پر خمٹنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔

علمائے احناف کی ایک شہرہ آفاق شخصیت امام قاضی ابو یوسف رشاللہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رشاللہ کی ایک شہرہ آفاق شخصیت امام ابو حنیفہ رشاللہ کے مشہور ترین شاگر دیتھے۔ ابو یوسف نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد اُنھیں امام ابو حنیفہ کے درس میں جانے سے روکتے اور کہتے کہ بازار جاکر کچھ کما کر لاؤ۔ امام ابو حنیفہ کو اس ہونہار شاگر دسے خاص لگاؤ تھا۔ ابو یوسف غیر حاضر ہوتے تو استاد اُنھیں ڈانٹ پلاتے۔

ایک روز ابو بوسف نے امام ابو حنیفہ اٹرالٹیزسے والد کے رویے کی شکایت کی۔ امام صاحب نے اُن کے والد کو بلوایا اور بوچھا:'' یہ بچہدن میں کتنا کمالیتا ہوگا؟'' اُن کے والدنے جواب دیا:'' دو درہم''

اس پرامام صاحب نے کہا:''آپ دو درہم مجھ سے لے لیا تیجیے اور اسے علم حاصل رنے دیجیے۔''

یوں ابو یوسف برسوں امام ابو حنیفہ رشائے سے کسب فیض کرتے رہے۔ ابو یوسف نے جوانی کی وادی میں قدم رکھا اور اپنے ہم جماعتوں سے برتری لے گئے۔ اس دوران اُخیں ایک بیاری لاحق ہوگئ جس کے نتیج میں وہ بستر کے ہوکررہ گئے۔ امام ابو حنیفہ اُن کی عیادت کو گئے۔ دیکھا کہ بیاری جڑ پکڑ چکی ہے۔ نہایت رنجیدہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے کہ 'ابو یوسف! میں تو سوچ رہا تھا کہتم میرے بعد مسند

#### CONUSS

تدریس سنجالو گے۔''

دودن گزرے تو ابو بوسف اچھے ہو گئے اور بہاری جاتی رہی۔ اُنھوں نے عسل کیا، نیا لباس پہنا اور درس میں حاضری کے لیے جانے گلے۔ گھر والوں نے بوچھا: 'د کہاں جاتے ہو؟''

كها: "شيخ كادرس ليني\_"

اُنھوں نے کہا: ''علم ہی حاصل کرتے رہو گے؟ اب بس بھی کرو۔ پتا ہے شخ تمھارے متعلق کیا کہہ کر گئے ہیں؟''

پوچھا:'' کیا کہہ کر گئے ہیں؟''

"وہ کہہ رہے تھے کہ ابو یوسف! میں تو اُمید کرتا تھا کہتم میرے بعد مند تدریس سنجالوگے۔"

اس بات پر ابو یوسف پھولے نہ سائے۔ سید ھے سجد گئے۔ مسجد کے ایک گوشے میں امام ابو حنیفہ رُٹ للٹے کا حلقہ درس قائم تھا۔ دوسرے کونے میں یہ بیٹھ گئے اور درس و تدریس اور فتوی نویس کی سلسلہ شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رُٹ للٹے نے نیا حلقہ درس دیکھا تو دریافت کیا: ''دیکس کا حلقہ ہے؟''

شاگردوں نے بتایا: "ابو یوسف کا۔"

بولے:''ووتو بیارتھا،اچھاہوگیا؟''

جواب ملا: "جي بال-"

يو چها: '' پھر درس میں کیوں نہیں آیا؟''

''گر والوں نے اُسے آپ کی بات بتا دی ہے۔ اب وہ لوگوں کو پڑھانے بیٹھ گیا ہے۔اب وہ لوگوں کو پڑھانے بیٹھ گیا ہے۔اُسے آپ کی ضرورت نہیں رہی۔''

#### CE SPIKE 35

امام ابو حنیفہ را سے نمٹنے کے لیے نرمی اور تدبر کی رورت ہے۔ رورت ہے۔

اُنھوں نے کہا:''ابو یوسف چاہتا ہے کہ ہم کھل کراُس کے سامنے آئیں۔'' امام ابو حنیفہ رُمُّ اللہٰ اپنے ایک شاگر دسے مخاطب ہوئے:''وہ سامنے جو یشخ بیٹھے ہیں اُن کے پاس جاوَاور کہو:''یا یشخ!ایک سوال ہے۔''

وہ خوش ہوں گے اور تم سے سوال کے متعلق پوچھیں گے۔ وہ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔اُن سے پوچھنا:

"ایک صاحب نے درزی کوقیص دی کہ اُسے چھوٹا کر دے۔ چند دنوں بعد وہ صاحب صاحب قیص لینے آئے تو درزی نے انکار کر دیا کہ اُس نے قیص نہیں لی۔ وہ صاحب پولیس بلالائے۔ پولیس نے درزی کی دکان سے قیص برآ مدکر لی۔سوال یہ ہے کہ درزی اجرت کامستی ہے کہ نہیں؟"

اگروہ مصیں جواب دیں کہ درزی اجرت کا مستحق ہے تو تم کہنا کہ آپ نے غلط کہا۔ اگروہ کہیں کہ درزی اجرت کا مستحق نہیں تو بھی کہنا کہ آپ نے درست نہیں کہا۔'' طالبِ علم یہ شکل سوال لے کر ابو پوسف کے پاس گیا اور بولا:''یا شخ ! ایک مسئلہ ہے۔'' ''کیا مسئلہ ہے؟''

''ایک صاحب نے درزی کوقیص دی کہ .....

ابو یوسف نے فوراً جواب دیا: ''ہاں! درزی اجرت کامستحق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اُس نے اپنا کام پورا کیا ہے۔''

سائل نے کہا:"آپ غلط کہتے ہیں۔"

ابو پوسف کو تعجب ہوا۔ اُنھوں نے مزیدغور کیا اور کہا: ' دنہیں، درزی اجرت کا

### 

مستحق نہیں ''

سائل نے اس بار بھی کہا:''آپ کی بات غلط ہے۔''
ابو یوسف نے طالبِ علم سے پوچھا:''قشم کھا کر بتاؤ! شمصیں کس نے بھیجا ہے؟''
اُس نے امام ابو حذیفہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا:''شیخ نے بھیجا ہے۔''
ابو یوسف اپنی جگہ سے اُٹھے، امام صاحب کے پاس گئے اور پوچھا:''یا شیخ! ایک مسئلہ ہے۔''

امام صاحب نے التفات نہ کیا۔ ابو یوسف آ گے آئے اور دوزانو ہو کر شخ کے رو برو بیٹھے اور مود بانہ گویا ہوئے: ''یا شخ! ایک مسئلہ ہے۔''

"كيامسكم "أمام صاحب في دريافت كيا-

"آپ جانتے ہیں۔"

''وہی قبیص اور درزی والامسّلہ؟''

"جي ٻال-"

" جاؤ، جواب دويتم شيخ نهيں ہو؟"

دونہیں، شیخ ہے ہیں۔''

اس پرامام ابو حنیفہ رئے گئی نے کہا: ''ہم قیص سے کاٹے ہوئے کپڑے کی مقدار جانچیں کے۔اگراس نے قیص آ دمی کے سائز کے مطابق کائی ہے تو معلوم ہوا کہ اُس نے بیکام آ دمی کے لیے کیا تھالیکن بعد میں اُس کی نیت خراب ہوگئی۔اس صورت میں وہ اجرت کا حق دار ہے۔اگر اُس نے قیص آ دمی کے سائز کے مطابق نہیں کائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اُس نے بیکام اپنے لیے کیا تھا،اس لیے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔'' ابو یوسف نے استاذ امام کے سرکو بوسہ دیا اور اُن کی وفات تک کسب فیض کرتے ابو یوسف نے استاذ امام کے سرکو بوسہ دیا اور اُن کی وفات تک کسب فیض کرتے

#### C 30 1240 350

رہے۔امام صاحب کی وفات کے بعد ابو یوسف اُن کی مند پر فائز ہوئے۔

زمی کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بھی بھی انسان کو بعض معاملات میں بخی بھی اختیار

کرنی پڑتی ہے۔دوسروں کی خیرخواہی میں حکمت کا تقاضا بھی بہی ہے کہ ہرمعا ملے کو اُس

کی اصل جگہ رکھا جائے۔رسول اللہ عالیٰ کے بھی اپنی ذات کی خاطر غصے میں نہیں آئے

تھے۔ ہاں!اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

عربی خطاب ڈالٹی کی ملاقات ایک یہودی سے ہوئی۔اس نے انھیں تو رات کا کچھ

کلام سنایا۔عمر بین خطاب ڈالٹی کو وہ با تیں اچھی گئیں۔ انھوں نے کہا کہ انھیں لکھ دو۔

یہودی نے وہ کلام لکھ دیا۔عمر ڈالٹی تو رات کی وہ تحریر نبی مٹالٹی کی خدمت میں لائے اور

آپ کو پڑھ کرسنائی۔

رسول الله مَالِيَّا فَي بِهِ منظره يَكُوا تو غَصِ مِين آ گئے، آپ نے فرمایا:

''عمر بن خطاب! آپ اس شریعت پرشک کرتے ہیں؟ اُس ذات کی قتم جس
کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں آپ کے پاس روشن اور صاف ستھری شریعت
لایا ہوں۔ آپ اُن (یہود و نصاری ) سے پچھ نہ پوچھے۔ وہ آپ کوحق بتا کیں
گئو آپ اُسے جھٹلا کیں گے اور باطل بتا کیں گو آپ اُس کی تصدیق کریں
گے۔ اُس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر موئی زندہ ہوتے تو
اُسی میری پیروی کیے بنا کوئی چارہ نہ ہوتا۔'

جی ہاں! ہم رفق (نرمی) کی بات کر رہے ہیں کیکن بھی کبھار بختی اختیار کرنا اور غصے کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔

نبوت کے ابتدائی دنوں میں رسول الله مَالِیْمُ کعبہ میں آتے۔قریش اپنی مجالس میں ہوتے۔آپ اُن کی طرف توجہ کیے بغیر نماز شروع کر دیتے۔

#### CE WIGHTS

ایک روز اشراف قریش حطیم میں اسم صفے تھے۔ انھوں نے رسول الله سالی کا تذکرہ کیا اور کہنے لگے: ''جتنا صبر ہم نے اس آ دمی کے متعلق کیا اتنا صبر بھی نہیں کیا۔ اُس نے ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف گردانا۔ ہمارے آ باء واجداد کو برا بھلا کہا۔ ہمارے دین میں کیڑے نکالے۔ ہماری وحدت پارہ پارہ کردی۔ ہمارے خداوُں کوگالیاں دیں۔ اب ہمارے صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا ہے۔''

وہ یہی باتیں کررہے تھے کہ رسول اللہ عَلَیْمُ مُودار ہوئے۔ آپ آئے، جمر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ پہلے پھیرے پرقریش کے لوگوں نے کوئی بیہودہ بات کہی، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا لیکن آپ نے اغماض برتا۔ دوسرے چکر پراُنھوں نے پھرکوئی فتیج بات کہی، ارے فضب کے آپ کا رنگ بدلا، تاہم آپ نے خاموثی سے طواف جاری رکھا۔ تیسری باراُنھوں نے پھروہی بات کی تو آپ تھہر گئے اور فرمایا:

''قریش کے لوگو! کیا تم سن رہے ہو؟ اُس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں میری جان ہے! میں تمار کے باتھ میں میری جان ہے! میں تمار کے بات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمار کے بات کہہ کر بہادرہ بے خوف رسول مُلِیُّمُ اُن کے سامنے کھڑے درہے۔

قوم نے صادق وامین کی زبان سے بید جمکی سی تو اُنھیں سانپ سوگھ گیا۔ وہ کا نپ انٹھے۔ اُن پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ ہر آ دمی اچھی بات کہہ کر آپ کی خوشنودی حاصل کرنے لگا۔ اُنھوں نے کہا: ''ابوالقاسم! آپ ہدایت یافتہ ہیں، جائے۔ آپ حاصل کرنے لگا۔ اُنھوں نے کہا: ''ابوالقاسم! آپ ہدایت یافتہ ہیں، جائے۔ آپ جاہل نہیں ہیں۔' رسول اللہ تَالَیْمُ کے آئے۔

جي ٻاں!

إِذَا قِيلَ: حِلْمُ قُلْ: فَلِلْحِلْمِ مَوْضِعٌ وَحِلْمُ الْفَتْى فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلٌ وَحِلْمُ الْفَتْى

### CSO MIND OSCIO

''جب کہا جائے: ''قو کہو: ''قو کہو: ''قطل کا بھی ایک مقام ہے۔نوجوان کا بے جا مخل کرنا جہالت ہے۔''

سیرت نبوی کی ورق گردانی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله مَثَلَیْمُ کے مزاج پر ہمیشہ نرمی اور رفق غالب رہتا تھا۔ یا در ہے کہ رفق سے مراد نا توانی اور بزدلی نہیں۔ رفق کا مطلب رفق ہی ہے۔

رفق کی صفت اپنانے سے معاملات کیونکر سلجھتے ہیں، اس کا اندازہ ذیل کے واقعے سے ہوگا:

جنگ بدر کے ایک ماہ بعد ابوالعاص بن رہیج نے جو رسول الله طالیج کی صاحبزادی نینب کے شوہر نتھ، زینب والد کو الد کے پاس مدینے بھیجنا چاہا۔ اُدھرنبی طالیج نے زید بن حارثہ ڈاٹیج اور ایک انصاری کو مکہ روانہ کیا اور فر مایا:

"یا جج کی وادی میں تھہرے رہنا۔ زینب وہاں سے گزرے گی۔تم اُسے ساتھ لے کرمدینہ آجانا۔"

ابو العاص نے زینب بھا گھاسے کہہ دیا کہ وہ تیاری کرے۔ زینب اپنا سامان اکٹھا کرنے لگیس۔اس دوران ابوسفیان کی زوجہ ہند بنت عتبہ اُن کے پاس آئی اور بولی:
''بنتِ محمد! کیا مجھے یہ پتانہیں چلا کہتم اپنے والد کے پاس جارہی ہو؟''
زینب کو خدشہ ہوا کہ کہیں ہندانھیں دھوکا نہ دے۔

ینب نے کہا:

‹ نهیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔''

ہند بولی: ''عم زادی! اگر ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہواور شخصیں سامانِ سفر یا پیسوں کی ضرورت ہوتو مجھے بتانا اور شرمانا مت۔ میں کوشش کروں گی کہ تمھارے کام

آ وَں۔عورتوں کا آپس میں وہ تکلف نہیں ہوتا جومردوں کے درمیان ہوتا ہے۔' نینب کہتی ہیں:''واللہ! میں سوچ رہی تھی کہ اُس کی نیت ٹھیک ہے، پھر بھی مجھے ڈر ہوا اور میں نے اُس برایناارادہ ظاہر نہ کیا۔''

نینب را گیا کی تیاری مکمل ہوئی تو اُن کے شوہر کو اندیشہ ہوا کہ وہ خود اُنھیں لے کر نکا تو قریش ہوا کہ وہ خود اُنھیں لے کر نکا تو قریش کو پتا چل جائے گا کہ زینب جا رہی ہے۔ اُس نے اپنے بھائی کنانہ بن رہی کو کہہ دیا۔ کنانہ بن رہی سواری لے کر آیا، زینب را گیا سوار ہوئیں، کنانہ نے کمان اور ترکش کندھے سے لئکائے اور مہار پکڑ کر چل دیا۔ دن کا وقت تھا۔ قریش نے اُنھیں جاتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے: ''محمد نے بدر میں ہماری بڑی تعداد کو بتر تی کیا اور اب اُس کی بیٹی یوں اطمینان سے چلی جائے؟ واللہ! ایسانہیں ہوگا۔''

چند افراد اُن کے تعاقب میں نکلے اور ذوطوی کے مقام پر اُنھیں جا لیا۔ سب سے پہلے ہبار بن اسود پہنچا۔ اُس نے نیب را اللہ کا خیزہ دکھایا۔ وہ ہودج میں سوارتھیں اور حالمہ تھیں۔ خوف سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ قریش کے لوگ آتے جا رہے تھے۔ اُن کے پاس اسلحہ تھا۔ ادھر نیب را اللہ تھا۔ کہنا نہ بن رہیج کے سواکوئی نہیں تھا۔ کہنا نہ نے یہ منظر دیکھا تو گھٹوں کے بل زمین پر بدیٹا، ترکش الٹ دیا اور تیروں کی ایک قطار بنا دی، پھر بولا: ''واللہ! جو شخص بھی میرے قریب آیا میں اُسے تیروں سے چھٹی کر دوں گا۔'' کہنا نہ بڑا ماہر تیرانداز تھا۔ لوگ اُس کا مقابلہ کرنے سے جھجکے اور دور کھڑے اُس کا مقابلہ کرنے سے جھجکے اور دور کھڑے اُس کا مقابلہ کرنے سے جھجکے اور دور کھڑے اُس کا مقابلہ کرنے سے جھجکے اور دور کھڑے اُس کے خید دیکھنے گئے۔ کہنا نہ پیٹے پھیر کر جا سکتا تھا اور نہ وہ اُس کے قریب آنے کی جرائت کرتے سے اُدھر ابوسفیان کو پتا چلا کہ نینب والد کے ہاں جا رہی ہے تو وہ قریش کے چند سرکردہ افراد کے جلو میں نکلا۔ اُس نے کنا نہ کو تیروں کے ساتھ تیار دیکھا تو بلند آواز سے کہا: ''او بھائی! اینے تیر پرے ہٹاؤ۔ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔'' کنانہ نے سے کہا: ''او بھائی! اینے تیر پرے ہٹاؤ۔ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔'' کنانہ نے سے کہا: ''او بھائی! اینے تیر پرے ہٹاؤ۔ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔'' کنانہ نے

### CS Stukes 50

متهارر که دیے تو ابوسفیان گیا اور بولا:

''تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس عورت کو لے کرسرِ عام نکل کھڑے ہوئے جبکہ تم جانتے ہو کہ بدر میں محمہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ لوگ شخصیں برسرِ عام محمہ کی بیٹی کو اُن کے درمیان سے لے کرجاتا دیکھیں گے تو یقیناً اسے اپنی کمزوری اور بزدلی تصور کریں گے۔ بات صرف اتن ہے ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اُسے اُس کے والد کے پاس جانے سے روکیں۔ اُس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ ابھی تم اُسے والیس لے آؤ۔ جب آوازیں مرھم پڑ جائیں گی اور لوگ کہنے لگیں گے کہ ہم محمہ کی بیٹی کو والیس لے آئے ہیں تو تم ماموثی سے اُسے لے کر ٹکلنا اور والد کے پاس چھوڑ آنا۔''

ابوسفیان کی باتیں کنانہ کے دل کولگیں۔ وہ زینب ٹاٹھا کو واپس لے آیا۔ پھے روز زینب ٹاٹھا کو واپس لے آیا۔ پھے روز زینب ٹاٹھا کہ میں رہیں۔ جب آوازیں مرحم پڑ گئیں تو کنانہ ایک رات اُنھیں لے کر نکلا اور یا جج میں زید بن حارثہ ٹاٹھا کے سپر دکر آیا۔ زید بن حارثہ ٹاٹھا زینب ٹاٹھا کو لے کر مدینہ روانہ ہوگئے۔

اس واقعے کا قابلِ لحاظ پہلوابوسفیان ٹالٹیُّ (جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے) کا رفیقانہ اور صلح جوئی کا طرزِ عمل ہے۔

### CONUCO

3

«مَا كَانَ الرَّفْقُ فِي شَيْءِ إِلَّا زَانَهُ ، وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ » "رِفْق جس شے میں ہواسے آراستہ کر دیتا ہے اور جس شے سے نكال دیا جائے اُسے عیب دار کر دیتا ہے۔"

مسند أحمد: 71/6. مسند أحمد: 2594، وسنن أبي داود، حديث: 2478. مسند أحمد: 71/6. " مسند أحمد: 2593. " ورجب كى هرانے سے برائى....." سے آخرتک ہمیں نہیں ملی۔ قصصیح مسلم، حدیث: 2593. مسند أحمد: 387/3. بيسنداً ضعيف ہے۔ تاہم ايك مرسل سند جوصن بهرى تك بينيتى ہے، سيح مسند أحمد: 218/2، و مجمع الزوائد: 15/6، و دلائل النبوة للبيهقي: 276/2. همسيح مسلم، حديث: 2594.



وہ اپنے ہم چشموں، پاس پڑوں کے لوگوں، اپنے بھائیوں اور اولاد کے لیے سخت گراں بارتھا۔ اُس نے لوگوں کو اپنے بارے میں کئی بار کہتے سنا تھا: ''بھائی! تم بے حس ہو۔'' وہ کبھی لوگوں سے ہم آ ہنگ ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اُس کا چھوٹا بیٹا خوشی خوشی آیا۔ وہ اُسے ہوم ورک کی کا پی دکھانے آیا تھا جس پر ماسٹر صاحب نے اپنے دستخط کے ساتھ لکھا تھا: ''بہت عمدہ۔''

لیکن اُس نے توجہ نہیں کی۔بس اتنا کہا:''ٹھیک ہے،ٹھیک ہے۔ واللہ! تم ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لے آئے تو کیا کرو گے؟''

بے کے جذبات یقینا اس سے زائد کا مطالبہ کررہے تھے۔

اس کی کلاس میں ایک طالب علم برا ہنسوڑ تھا۔ وہ سبق سے (اور استاد سے بھی!) اکتا جاتا تو کوئی نہکوئی چٹکلا چھوڑ دیتا۔ اس پر بھی اُس کے (استاد کے) چبرے کے تاثرات نہ بدلتے۔ وہ صرف اتنا کہتا:'' ہنسی کرتے ہو؟'' میرا خیال ہے کہ طالب علم سے اُس کا روبیہ مختلف ہونا چاہیے تھا۔

وہ شاپلک سنٹر میں خریداری کرنے گیا۔ سادہ لوح سیلز مین نے اُس سے کہا: "میرے گھرسے خطآیا ہے۔" اُس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاش اُس نے سوچا ہوتا کہ

#### و چی زیموادر مرده که درمیان ی

وہ بے چارہ اُسے یہ کیوں بتا رہا ہے کہ میرے گھرسے خط آیا ہے۔ صرف اس لیے کہ وہ بھی اُس کی خوثی میں شریک ہوا در مبار کباد دے۔

وہ اپنے ایک رفیقِ کار سے ملنے اُس کے گھر گیا۔ میزبان نے چائے سے اُس کی تواضع کی، پھر اندر گیا اور اپنا پہلوٹی کا نومولود اٹھا لایا۔ اُسے مہمان کے آ گے کرتے ہوئے یو چھنے لگا:

''بيشيرآپ کوکيبالگا؟''

اس نے سردمہری سے دیکھا اور کہا: ''اچھا ہے۔اللّٰد آپ کے لیے مبارک کرے۔''
یہ کہہ کراُس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور پینے لگا۔ میز بان اس سے زائد کا منتظر تھا۔
وہ بچے کو اٹھا تا۔ اُسے بوسہ دیتا۔ اُس کی خوبصورتی اور قابلِ رشک صحت کی تعریف کرتا
لیکن کیا تیجیے کہ ہمارے صاحب تو نرے بدھو ہیں۔

لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ معاملات کولوگوں کی نظر سے دیکھیے۔اپنے اندر
کسی معاملے کی اہمیت کا وہی احساس اجا گر بیجیے جولوگوں میں موجود ہے۔ آپ کے نئے
کے نزدیک' بہت عمدہ' کے لفظ کی اہمیت ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ
کے رفیق کارکواُس کا نومولود دنیا و مافیہا سے پیارا ہے۔ وہ جب بھی اُسے دیکھا ہے بہی
چاہتا ہے کہ اپنا دل چیر کراُسے اُس میں بٹھا لے۔ کیا رفیق کار سے آپ کی محبت کا نقاضا
نہیں کہ آپاُس کے جذبات میں شریک ہوں؟

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی خاص شے کے لیے پر جوش ہوتے ہیں۔آپ بھی اُن کے ساتھ گرم جوثی کا اظہار کریں۔ بے حس اور جذبات سے عاری نہ ہوں۔ حالات کے مطابق خوثی، غمی یا جیرت کا اظہار کریں۔ جولوگ دوسروں سے ہم آ ہنگ ہونے کی کوشش نہیں کرتے آپ اُنھیں ہمیشہ بیشکایت کرتے یا کیں گے:

### و المحاور وه مكورميان وي

''میرے بچ میرے پاس بیٹھنا کیوں پسندنہیں کرتے؟'' ہمارا جواب سیہ ہے کہ وہ کوئی لطیفہ سناتے ہیں تو آپ اُن کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ اسکول کی باتیں کرتے ہیں تو آپ توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ آپ کے پاس بیٹھنا اور

کوئی آ دمی آپ کو واقعہ سنا تا ہے جو آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے تو کوئی بات نہیں۔ آپ بیرواقعہ دوبارہ سن لیجیے۔

امام عبدالله بن مبارک بطل کا کہنا ہے: ''واللہ! ایک آ دمی مجھے حدیث سنا تا ہے جے میں نے اُس کے جنم لینے سے بھی پہلے سن رکھا ہوتا ہے کیکن میں اُس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جیسے پہلی بارس رہا ہوں۔''

یہ یقیناً بہت عمدہ طرزِ عمل ہے۔

آب سے باتیں کرنا پسندنہیں کرتے۔

مسلمان غزوهٔ خندق سے پہلے خندق کی کھدائی کا کام کررہے تھے۔ایک صحابی جن کا نام بُعیل (چھوٹا بیّو) تھا، رسول الله مَاللَیْمَ نے بینام بدل کر''عمرو'' رکھ دیا۔اب صحابہ کرام کام کرتے اور ساتھ ساتھ بیشعر پڑھتے:

سَمَّاهُ مِنْ بَعْدِ جُعَيْلٍ عَمْرًا وَّكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْمًا ظَهْرًا

''اللہ کے نبی نے اُس کا نام جعیل سے بدل کر''عمرو'' رکھ دیا۔ اُس غریب کے لیے آپ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔''

صحابہ کرام جب عمراً کہتے تو رسول الله طَالِيَّا بھی عمراً کہتے۔ صحابہ کرام طَهْراً کہتے تو آپ بھی اُن کی آ واز میں آ واز ملا کر طَاهْراً کہتے۔ اس پر صحابہ کرام اور گرم جوثی سے شعر پڑھتے اور کام میں جتے رہتے۔ اُنھیں بیہ خوش گوار احساس ہوتا کہ رسول الله طَالِيُّا

### و چی زیمداورم ده کادرمیان ی

بھی اُن کے ساتھ ہیں۔

رات کوسردی سخت ہوگئ۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کھدائی کا کام کرتے رہے۔ رسول الله مَثَالِينَا أَن كي طرف آئے اور انھيں ہاتھوں سے خوثی خوثی کھدائی کرتے ديكھا۔ صحابهٔ کرام نے بیشعر پڑھا۔

> نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِينًا أَبَدَا

''ہم وہ لوگ ہیں جنھوں نے ، جب تک زندگی کی رمق باقی ہے ،محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے۔''

رسول الله مَالِينَا أن كاجواب ديت\_

اَلَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَه فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه

''اے اللہ! واقعتاً اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو مہاجرین وانصار کو

ان سارے دنوں میں رسول الله مَاليَّامُ أن كى آواز سے آواز ملاتے رہے، أن سے ہم آ بَكَلَى کا اظہار کرتے رہے۔خندق کی کھدائی کے دوران ایک دن صحلبہ کرام دُھول سے اٹے بیشعر پڑھ دے تھے۔

> وَاللَّهِ لَوْلًا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا

''والله!اگرالله نه ہوتا تو ہم ہدایت نه پاتے، نه صدقه کرتے، نه نمازیں پڑھتے''

### و چې زېړه اورم ده که درميان ځې

إِنَّ الْأَلْي قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبْيْنَا أَبْيْنَا

"أن لوگول نے ہم پرظلم ڈھائے ہیں۔ جب بھی اُنھوں نے کوئی فتنہ ہر پا کرنا چاہاہم نے انکار کیا۔"

رسول الله مَالِيَّةُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ان کی اس بات پررسول الله منگالی مسکرا دیے۔ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول الله منگی اتنا مسکراتے کہ آپ کی ابتدائی

دار هیں نظر آنے لگتیں۔

ثابت قدم ركهـ"

### المراورم وه كورميان المراق

ایک دن رسول الله مگالیگیام المومنین عائشہ را شکا کے پاس تشریف فرماتھے۔ عائشہ را شکانے آپ کو گیارہ عورتوں کا قصہ سنایا۔ آپ شدید مصروفیت کے باوجود اُن کی باتیں نہایت توجہ اور دلچیسی سے سنتے رہے۔

عائشه رفي الله عان كيا:

''جاہلیت کے دور کی بات ہے۔ گیارہ خواتین اکٹھی بیٹھیں اور یہ طے کیا کہ اپنے شوہروں کا کھلا تذکرہ کریں گی اور اُن کی عادات و اطوار سے متعلق کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔

پہلی خاتون نے کہا:''میراشوہر لاغراونٹ کا گوشت ہے جو دشوارگزار پہاڑکی چوٹی پر پڑا ہو۔ نہ پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے اور نہ گوشت ہی ایسا اچھا کہ اُس کے لیے اتنی تگ و دوکی جائے۔'' (بداخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ مشکر بھی ہے)

دوسری بولی: "میں اپنے شوہر کا حال بیان نہیں کرسکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ اُسے چھوڑ نہیں سکوں گی۔ اگر اُس کا ذکر کروں گی تو سارا کچا چھا کہہ ڈالوں گی۔" (شوہر میں عیب بہت ہیں۔ پچھ کہوں گی، اُسے پتا چلے گا تو طلاق دے ڈالے گا، اس لیے خاموش رہتی ہوں۔)
تیسری نے کہا: "میرا شوہر لمبا تر نگا ہے۔ عقل اُس کی ٹخنوں میں ہے۔ بولتی ہوں تو طلاق دی جاتی ہوں تو بھی لئکی رہتی ہوں کہ نہ وہ چھوڑ تا ہے اور نہ شوہروں کا ساسلوک کرتا ہے۔ وہ مجھے تلوار کی دھار پر چلاتا ہے۔"

چۇتى كىنے لگى: "ميرا شوہرتهامه كى رات كے مانندصاف شفاف اورمعندل ہے۔ نه مختله ، نه كوئى خوف ہے اور نه اكتاب "

پانچویں نے کہا:''میرا شوہر گھر آئے تو تیندوے کی طرح کمبی تان کرسورہتا ہے۔ (عیب جوئی نہیں کرتا،غلطیوں سے چیثم پوثی کرتا ہے۔) گھرسے باہر ہوتو شیر کی طرح

### و المحاور و معان المحادث

بهادر کطے دل کا ایبا کہ اخراجات کے متعلق بھی نہیں یو چھتا۔"

چھٹی خانون بولی:''میراشوہر کھانے بیٹھ جائے تو سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے۔ پینے لگے تو ایک بوندنہیں چھوڑتا۔بستر پر آئے تو سارا لحاف خود لپیٹ کرمنہ پرے کیے سوجاتا ہے۔ ہاتھ بڑھا کرمیرا حال دریافت نہیں کرتا۔''

ساتویں گویا ہوئی: ''میراشوہر بدھواور احمق ہے۔ دنیا کی ہر بیاری (عیب) اُس میں موجود ہے۔ تم اُس سے بات کروگی توشمصیں گالی دے گا۔ کوئی نداق (بھولے سے) کر بیٹھوتو اینٹ اُٹھا کر سر پر دے مارے گا۔ ورنہ کوئی ہڈی پیلی توڑ دے گا یا سربھی پھوڑے گا اور ہڈی بھی توڑے گا۔''

آ تھویں نے کہا:''میرے شوہر کو چھوؤ تو خرگوش کی طرح نرم و ملائم۔ سوکھوتو زرنب (خوشبودار بوٹی) کی طرح خوشبودار۔ میں اُس پر غالب ہوں (اُس کی نرم مزاجی کی وجہ سے)اور وہ لوگوں پر غالب (اپنی بہادری اور قوت کے بل پر۔)

نویں خاتون کہنے گی: ''میرے شوہرکی تلوار کا پرتلا لمباہے، (وہ دراز قدہے)۔ اُس کے صحن میں راکھ کے ڈھیر گئے رہتے ہیں، (کثیر تعداد میں مہمان آتے ہیں۔ اُن کا کھانا پہنے میں بہت لکڑیاں جلتی ہیں، یوں بہت راکھ ہوتی ہے)۔ اُس کا گھر دوستوں کی مجلس سے قریب ہے، (وہ گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، دوستوں میں جائے تو وقاً فو قاً گھر آتا رہتا ہے) جس رات مہمان ہو سیر نہیں ہوتا، (شرمیلا ہے، کہیں مہمان بن کر جائے تو دوسروں کے سامنے کم کھاتا ہے۔) جس رات خوف ہو،سوتا نہیں، (رات کو دشمن کے حملے کا خدشہ ہوتو جاگ کر پہرہ دیتا ہے۔)'

دسویں نے کہا:''میرے شوہر کا نام مالک ہے۔تم کیا جانو کہ مالک کون ہے۔ (اس کی بے ثارخوبیوں کا احاطہ ناممکن ہے)۔ مالک سب سے اچھا ہے۔اُس کے پاس بہت

#### ال المعاور مرده كدر مهان المحر

اونٹ ہیں جو ہمیشہ اپنے باڑوں میں بندھے رہتے ہیں۔ باہر چرنے کا اُنھیں کم ہی موقع ملتا ہے، ( بکشرت مہمانوں کی آمد کی وجہ سے ذرئح ہوتے رہتے ہیں۔) اونٹ جب آگ جلانے والے کی آواز سنتے ہیں تو انھیں یفین ہوجا تاہے کہ اب اُن کی خیرنہیں۔'' گیار ہویں عورت ام زرع بولی: "میراشوہرابوزرع ہے۔تم کیا جانو کہ ابوزرع کون ہے۔ اُس نے میرے کان زیورات سے لاد دیے۔ میرے بازو چرنی سے بھر دیے، (اُس کے پاس رہتے ہوئے میں خوب کھائی کرموٹی ہوگئ۔) اُس نے میری اتی تعریف كى كه مجھے اپنا آپ بھانے لگا۔ أس نے مجھے جس كھرانے ميں يايا وہ چند چھوٹی چھوٹی بكريوں كا مالك تنگدست كنبه تفا۔ وہ مجھے (وہاں سے أٹھا كر) ایسے گھر میں لے آیا جہاں بے شار جانور ہیں اور ( گھوڑوں کے ) ہنہنانے اور (اونٹوں کے ) بلبلانے کی آ وازیں آتی ہیں، ( کھا تا پیتا گھرانہ ہے۔ بیلوگ گھوڑ وں اوراونٹوں برسفر کرتے ہیں۔) يبال ميں بات كرتى موں تو لعن طعن نہيں كى جاتى۔سوتى موں تو دن چر سے المتى ہوں۔ پینےلگتی ہوں تو اتنا پیتی ہوں کہ پھر پینے کی خواہش نہیں رہتی۔ اور ابوزرع کی والدہ! تم کیا جانو کہ ابوزرع کی والدہ کون ہے اور کیا ہے۔اُس کے بورے (سُرین) بھاری (فربہ) ہیں، (موٹی تازی اورخوبصورت ہے۔)اس کا گھر کھلا ہے۔ اورابوزرع کا بیٹا! تم کیا جانو کہ ابوزرع کا بیٹا کون ہے اور کیا ہے۔ تلوارجتنی چوڑی جگه میں سوجاتا ہے، (چھرریے بدن کا ہے۔) بمری کے بیچے کی دستی سے سیر ہوجاتا ہے، (کم خوراک ہے۔) اوربنت ابوزرع! تم كيا جانو كه ابوزرع كى بيثي كون اوركيسي بــــ ماں باپ کی فرماں بردار۔ اُس کا موٹا بدن کیٹروں کو بھر دیتا ہے۔ وہ سوتن کا جلایا ہے، (سوتن اُس کی خوبصورتی اور آسودہ حالی ہے جلتی ہے۔)

## و الله الدم وه مكود ميان ال

اورابوزرع کی خادمہ! تم کیا جانو کہ ابوزرع کی خادمہ کیسی ہے۔ وہ ہماری بات باہر جا کرنہیں بتاتی، نہ ہمارے غلّے سے بے پروائی کرتی ہے اور نہ گھر کوڑے کرکٹ سے بھرتی ہے۔

ایک دن ابوزرع (گرسے) فکل-مشکول سے کھن نکل رہا تھا، (بہارکا خوش گوار موسم تھا۔)

اُس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جس کے تیندو ہے جیسے چست و چالاک اور مضبوط دو بیجے تھے۔ وہ دونوں اُس کے پہلوؤں میں پڑے دواناروں (پتانوں) سے کھیل رہے تھے۔ ابوزرع نے مجھے طلاق دے دی اور اُس عورت سے شادی کر لی۔ ابوزرع کے بعد میں نے ایک امیر آ دمی سے شادی کی جو ہاتھ میں تلوار تھا ہے تیز رفتار گھوڑے پرسوار ہوتا تھا۔ اُس نے میرے پاس نعتوں کے انبارلگا دیے۔ اُس نے مجھے ہرخوشبو کے جوڑے لاکر دیے (کہ خود بھی استعال کروں اور تخفہ بھی دوں۔) اُس نے کہا: مرزع! کھاؤ پواورا پئے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔''لیکن میں اُس کی دی ہوئی ہرشے جمع کروں تو وہ ابوزرع کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہو۔'

(سبحان الله! پہلی محبت نا قابل فراموش ہوتی ہے جس کانقش دل سے مٹائے نہیں مٹتا!) یہاں بیہ قصد تمام ہوا۔ رسول الله مَثَالِيَّا نے اسے دلچپی اورغور سے سنا، پھر عائشہ رقالیًا سے فرمایا:

''میں تمھارے لیے وہیا ہوں جیبا ابوزرع ام زرع کے لیے تھا۔'' ﷺ تو جناب! اس امر پر ہمارا اتفاق ہو گیا کہ لوگوں کو اہمیت دینے اور اُن سے لطافت و الفت کا اظہار کرنے کی بڑی افادیت ہے۔



و اور مرده که درمیان ایسی

± 21

"دوسرول کواہمیت دینا دراصل اپنی اہمیت بڑھانا ہے۔"

السيرة النبوية لابن هشام: 240/3. المحيح البخاري، حديث: 4099، و 4104و106، و 4104و606، و 4104و606، و وحميح مسلم، حديث: 1805-1805. المخاري، حديث: 5189، وصحيح مسلم، حديث: 2448.



زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں دوسروں کو سمجھانے بچھانے اور نفیحت کرنے ہیں تو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو سمجھاتے یا نفیحت کرتے ہیں تو دراصل اُن کے دلوں سے مخاطب ہوتے ہیں ۔ نفیحت کرتے وقت آپ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آپ کا لہج تحکمانے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اسلوب مشاورانہ ہونا چاہیے۔ فیال رکھے کہ آپ کا لہج تحکمانے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اسلوب مشاورانہ ہونا چاہیے۔ ایک روز رسول اللہ منافیا ہے عبداللہ بن عمر اللہ ہیں کو نمانے تہجد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا:

''عبداللہ! تم فلال کی طرح نہ ہونا۔ وہ رات کو قیام کرتا تھا، پھراُس نے رات کا قیام ترک کر دیا۔''

ویام رک رویا۔ آپ دوسرول کواکن کی غلطی کا احساس یول دلائیں کہ اُنھیں محسوس بھی نہ ہو۔ عبداللہ بن مبارک رشاللہ کے پاس ایک آ دمی کو چھینک آئی تو اُس نے الحمد للہ نہیں کہا۔ ابنِ مبارک رشاللہ نے اُس سے پوچھا: ''جب کوئی آ دمی چھینکے تو کیا ہے؟'' اس نے کہا: ''الحمد للہ''

اس پرعبدالله بن مبارك الله في كها: "مرحمك الله-"

# Co fine the so

رسول الله مَا لِيَّامُ كا طرزِ عمل بھی یہی تھا۔

آپ کامعمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کے بعد دیگرے تمام بیگمات کے ہاں تشریف لے جاتے ۔ حال احوال دریافت کرتے ، کوئی ضرورت ہوتی تو اُس کا بندوبست کرتے۔ ایک دن عصر کے بعد زینب بنت جش ری خان کے ہاں گئے ۔ وہاں شہد پڑا پایا ۔ آپ کو مینضی شے اور شہد بہت پیند تھا ۔ آپ شہد کھانے گئے ۔ زینب سے با تیں بھی کرتے مینضی شے اور شہد بہت اُن کے ہاں ذرا دیر ہوگئ ۔ عائشہ اور حقصہ ری گئی کو اس پر غیرت آئی ۔ اُن دونوں نے طے کیا کہ رسول اللہ مَا گُلیم آئی کی تو اُن سے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر (کھانے کا گوند جس سے مینا شربت بنتا ہے کیاں بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ منہ یا بدن سے بونہ آئے ۔ ہے ۔ رسول اللہ مَا گُلیم آئی ہوئی کے اُن کے اُن کو کی اور آئی ہے کہا کہ ایک کو ایک کی ہو آئی ہے ۔ رسول اللہ مَا گُلیم آئی ہوئی کی ایک خاص خیال رکھتے تھے کہ منہ یا بدن سے بونہ آئے ۔ آپ حقصہ دی گھٹا کے ہاں تشریف لے گئے ۔ انھوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا ہے ۔ آپ حقصہ دی گھٹا کے ہاں تشریف لے گئے ۔ انھوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا ہے ۔ قصہ دی گھٹا کے ہاں سے شہد پیا ہے ۔ حقصہ دی گھٹا بولیں:

"مجھ آپ سے مغافیر کی ہوآتی ہے۔"

ئے کہا:

' د نہیں، میں نے شہد پیا ہے کیکن آیندہ کبھی نہیں پیول گا۔''

اُن سے رخصت ہوکر آپ عائشہ را گئے ہاں گئے تو اُنھوں نے بھی وہی طے شدہ با تیں کہیں۔ چند دن گزرے۔ اللہ تعالی نے سارا معاملہ کھول کر آپ کو بتا دیا۔ ایک دن آپ نے حفصہ والٹی سے کوئی بات راز دارانہ کہی لیکن اُنھوں نے اُسے افشا کر دیا۔ آپ اُن کے ہاں گئے۔ وہاں شفا بنت عبداللہ والٹی بیٹی تھیں جھوں نے طب سیکھر کھی تھی اور اُن کے ہاں گئے۔ وہاں شفا بنت عبداللہ والٹی بیٹی تھیں جھول نے طب سیکھر کھی تھی اور کوئی کا علاج کرتی تھیں۔ آپ نے حفصہ والٹی کوائن کی غلطی باور کرانے کی خاطر شفا والٹی سے خاطب ہوکر فرمایا:

# 90 4. 33 M. V. V. E 35.

"جس طرح تم نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا اُسی طرح اسے چیوٹی کا منتر (رقیہ النمله) كيون نبين سكها تين؟ الشملة چیونگی کامنتر چند بول تھے جوعرب خواتین کہا کرتی تھیں۔ یہ کلام نہ نفع دےسکتا تھانہ نقصان۔اس کے بول یہ تھے: '' دُلہن تیار ہور ہی ہے۔ مہندی لگا رہی ہے۔ آ تکھوں میں سرمہ ڈال رہی ہے۔ تم ہر کام کرنالیکن شوہر کی نافر مانی نہ کرنا۔'' ایک اور واقعہ سنیے۔اسلاف کے کسی بزرگ سے ایک آ دمی نے کتاب پڑھنے کے لیے لی۔ چند دن بعد اُس نے کتاب لوٹائی تو اُس برسالن اور پھلوں وغیرہ کے نشان تھے۔ كتاب كا مالك خاموش ربا- پچھ عرصے بعد وہي آ دمي پھرايك كتاب لينے آ گيا۔ أن بزرگ نے اُسے کتاب ایک پلیٹ میں رکھ کر پیش کی۔ " مجھے صرف کتاب جاہیے۔"اُس نے کہا۔"اس پلیٹ کی کیا ضرورت ہے؟" أنهول نے جواب دیا: '' کتاب اس لیے کہ آپ اسے پڑھیں اور پلیٹ اس لیے کہ آپ اس میں کھانا اور سالن وغيره ركه ليا كريں-'' اُس آ دمی نے کتاب لی اور چلا گیا۔ بات اُس تک پہنچ چکی تھی۔ نصیحت کا پیطریقہ بہت مناسب ہے۔

Computuré so

مُنْشَر بات «الْكلِمةُ الطّلبةُ صَدَقَةُ»

"اچی بات صدقہ ہے۔"

🗷 صحيح البخاري، حديث: 1152، وصحيح مسلم، حديث: 1159. 🎕 صحيح البخاري، الطلاق ، حديث: 5267. ١١ سنن أبي داود ، حديث: 3887 ، ومسند أحمد: 372/6. ١١ صحيح البخاري، قبل الحديث:6023.



نفیحت کرنے والے کو چاہیے کہ اختصار سے کام لے اور لیکچر جھاڑنے نہ بیڑھ جائے۔ نبوی نصائح پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن میں کوئی نصیحت ایک یا دوسطروں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔

ساعت سيجيج:

''علی! دوسری نظر نه ڈالو۔ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔'' ''عبداللہ بن عمر! دنیا میں یوں رہوجیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔'' ''معاذ! واللہ! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہا کرو:''اے اللہ! ایپ ذکر وشکر اور حسنِ عبادت پر میری مدد فرما۔'' ''عمر! آپ قوی آ دمی ہیں۔ جمراسود کے پاس دھکم پیل نه کیا کریں۔'' رسول اللہ طالیۃ کا بعد آپ کے دانش مند صحابہ کا بھی کہی طریقہ تھا۔ ابو ہر ریہ ڈٹائیڈ کی ملاقات مشہور شاعر فرز دق سے ہوئی تو آپ نے اُس سے کہا: ''جیتیج! میں دیکے رہا ہوں کہ تمارے پاؤں جھوٹے ہیں۔ جنت میں ان کے لیے تو جگہ ہوگی۔ اپنا اشعار میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا جھوڑ دو۔'' امیر المونین عمر بن خطاب ڈٹائیڈ ہسترِ مرگ پر تھے۔لوگ اُن کے آخری دیدار کے لیے لیے امیر المونین عمر بن خطاب ڈٹائیڈ ہسترِ مرگ پر تھے۔لوگ اُن کے آخری دیدار کے لیے

# و اختارے کام لیں ادر جگزانہ کریں ج

آنے لگے۔ ایک نوجوان آیا اور بولا: "یا امیر المونین! خوش ہوجائے۔ آپ کو اللہ کے رسول کی صحبت میسر رہی۔ اللہ کی بشارت آپ کے ساتھ ہے۔ قدیم سے آپ نے اسلام قبول کرلیا، پھر آپ امت کے ذمہ دار بنے تو عدل وانصاف سے کام لیا۔ اب شہادت مل رہی ہے۔"

اس برعمر والنيون في كها:

"امید ہے کہ حساب برابر رہے گا۔ نہ میرے خلاف کوئی بات نکلے گی اور نہ میرے حق میں۔"

نوجوان واپس ہوا۔اُس کا پاجامہ زمین کو چھور ہاتھا۔عمر ٹھاٹھ کی نظر پڑگئ۔آپ نے اُسے بلوایا اور اختصار سے کہا:

'' بیختیج! اپنا کپڑا اٹھا کر رکھو۔تمھارا کپڑا صاف رہے گا اور رب کا تقویٰ بھی حاصل ہوگا۔'' ﷺ

جہاں تک ممکن ہو جھگڑا مول نہ لیجیے۔ بات پہنچانا مقصد ہے، مناظرہ جیتنانہیں۔اللہ اوراُس کے رسول نے جھگڑا فساد، بحث وتکرار اور مجاد لے کی فدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَا خَبُرُونُ لِكَ إِلَّا جِنَالُاءٍ ﴾

"أن لوگوں نے تیرے سامنے بیمثال صرف اس لیے بیان کی ہے کہ بحث و تکرار کریں۔" "

الله كرسول مَاللينا في فرمايا:

«مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلَيْهِ ﴿ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ»

''ہدایت آپنینے کے بعد جوقوم بھی گمراہی کی طرف مائل ہوئی اُسے بحث وتکرار

# المقارع كالملى اور جنكزانه كرين

اور جھکڑا فساد کرنے کی صلاحیت دی گئی۔''

#### ز فرمایا:

«أَنَا زَعِيمٌ لِّبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْجِدَالَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا»

''میں اس شخص کے لیے جنت کے سائے میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و تکرار ترک کردیتا ہے۔''

نظ ُ لَظرِ

«. غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے اختصار سے کام لیجیے۔ لیکچرنہ جھاڑیے۔ "

الله سنن أبي داود، حديث: 2149، ومسند أحمد: 357/5. الله صحيح البخاري، حديث: 6416، وسنن ابن ماجة، حديث: 4114. الله سنن أبي داود، حديث: 1522، ومسند أحمد: 4114. الله سنن أبي داود، حديث: 80/5. المسند أحمد: 1821، والسنن الكبرى للبيهقي: 80/5. المحيح البخاري، حديث: 3700، الزخرف 84:43. المحيح البخاري، حديث: 3700، الزخرف 84:430. المحيح البخاري، حديث: 4800، المحيث ال





اعتراض اور مذمت کرنے کے اعتبار سے بھی لوگوں کے مختلف مزاح ہیں۔ پچھلوگ واقعی خیر خواہ ہوتے ہیں اور صدقِ دل سے خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں لیکن نصیحت کے فن سے ناواقف ہوتے ہیں۔ نتیجناً اُن کا انداز آپ کو افسردہ کر دیتا ہے۔ بعض صاسد ہوتے ہیں، بغیر ہیں جن کا مقصد ہی آپ کو دکھ پہنچانا ہوتا ہے۔ بعض ناصحین یونہی جاہل ہوتے ہیں، بغیر سوچ ہمجھے جو منہ میں آئے کہتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تقید بعض لوگوں کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ زندگی کو ہمیشہ سیاہ عینک سے دیکھتے ہیں۔ روایت ہے کہ بحکا (عربی ادب کا ایک مزاحیہ کردار) گدھے پر سوار تھا اور اُس کا لڑکا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اُن کا گزر چندلوگوں کے پاس سے ہوا تو لوگوں نے کہا: "اس سنگدل باپ کو تو دیکھو۔ خود مزے سے سوار ہے اور بچہ بے چارہ دھوپ میں پیدل چاتا ہے۔"

بیدل چاتا ہے۔"

بیدل چاتا ہے۔"

بیدل چاتا ہے۔"

لوگوں کے قریب سے گزرے تو ایک نے کہا: "اس بہطینت لڑے کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے لوگوں کے کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے لوگوں کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے لوگوں کے کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے لوگوں کے کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے لوگوں کے کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے کہا: "اس بہطینت لڑے کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے کہا کوتو دیکھو۔ خود سوار ہے کوتو دیکھو۔ خود سو

388

اور باپ دھوپ میں پیدل چل رہا ہے۔''

# ر الكون كويالون كويواندي المنافع المنا

اب بھا خود بھی لڑکے کے ساتھ گدھے پر سوار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا:

''ان بےرحم انسانوں کودیکھو۔آھیں بے چارے جانور پرترس نہیں آتا۔'' بُحانے لڑکے سے کہا:'' بچے!اتر جاؤ۔''اور خود بھی اتر گیا۔ اس پرلوگوں نے کہا:''ان بے وقو فوں کو دیکھو۔ پیدل چل رہے ہیں جبکہ سواری ساتھ ہے۔گدھا آخرکس لیے ہے؟''

> بھا چیخا۔ لڑکے کوساتھ لیا اور دونوں نے مل کر گدھے کوسر پر اٹھا لیا۔ میں بھا کے پاس ہوتا تو کہتا:

'' پیارے! لوگوں کی باتوں کی پروا نہ کر۔ جو جی میں آئے کر۔ لوگوں کوخوش کرنا ناممکن ہے۔''

~ Ž

''ایک دانا کا قول ہے: ''جس شخص نے دوسروں کی باتوں میں ٹا نگ اڑانا اور خواہ مخواہ کے جھڑوں میں پڑنا اپنی عادت بنالی وہ بھی ایک جگہ مِک کر نہیں رہ سکتا۔''



میں اسے سالہا سال سے جانتا ہوں۔

وہ میرارفیقِ کارہے۔

یقین سیجے میں ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ اس کے منہ میں دانت بھی موجود ہیں کہ نہیں! ہمیشہ سے تُرش رُو، چیں بہ جبیں، گویا مُسکرا دیا تو عمر کم ہو جائے گی یا پیسے تھوڑے رہ جائیں گے۔

ب سیر جریر بن عبدالله بُحلی والنَّهُ کا کہنا ہے کہ رسول الله مَّلَیْمُ نے مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کرہی دیکھا۔

مسکراہٹ کی گئی قشمیں اور درجے ہیں۔

ایک ہے دائی بشاشت اور تازگی ، یول که آپ کا چبرہ ہمیشہ ہنستامسکراتا اور خوشی سے دمکتا رہے۔

مثال کے طور پر آپ اسکول کے استاد ہیں اور اپنی کلاس کے کمرے میں جاتے ہیں تو تازہ اور خوش باش چہرے سے طلبہ کے سامنے آئیں۔ آپ ہوائی سفر کے لیے ہوائی اڈے جاتے ہیں اور ہوائی جہازتک چہنچنے کے لیے گزرگاہ پر چلتے ہیں ، لوگ آپ کی طرف د کیے رہے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں مسرور نظر آنے کی کوشش کریں۔ شاپنگ سنٹریا

### على المرابع ال

گیس اسٹیشن پرجاتے ہیں تو روبوں کی ادائیگی کرتے وقت مسکرائیں۔ یا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں۔کوئی آ دمی آ کرشامل ہوتا ہے۔ بلند آ واز سے سلام کہتا ہے اور حاضر ین محفل پر طائر انہ نظر ڈالٹا ہے تو مسکرائیں۔

آپ کسی محفل میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اپنے چہرے پر مُسکراہٹ لائیں۔

غصہ کا فور کرنے ، شک کے جذبات اور تذبذب کی کیفیت دور کرنے میں مسکرا ہٹ کی ایسی تا ثیر ہے جس میں دوسری کوئی شے اس کی شریک وسہیم نہیں۔ بہادر وہ ہے جو اپنے جذبات پر حاوی ہواور بدترین حالات میں بھی مسکرانا نہ چھوڑے۔

ایک دن نی منالیا کم کام سے جارہے تھے۔انس بن مالک ڈاٹٹ بھی آپ کے ہمراہ سے۔ نبی منالیا کے مناروں والی نجرائی چا در اوڑھ رکھی تھی۔راستے میں ایک اعرابی دونوں کے بیچھے چاتا ہوا آیا۔ وہ نبی منالیا سے ملاقات کرنا چا ہتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو نبی منالیا کی چادر کو ایک جھکے سے کھینچا۔ نبی منالیا کی چا در کا پلو اس کے ہاتھ میں آگیا۔ اس نے چا در کو ایک جھکے سے کھینچا۔ انس ڈاٹٹو بتاتے ہیں اس بد و نے چا در اس شدت سے کھینچی کہ نبی منالیا کی گردن پررگر کے شان بڑگے۔

یہ بدّ وکیا جا ہتا تھا؟ آپ سوچتے ہوں گے وہ کسی نہایت ضروری کام کے سلسلے میں آیا وگا۔

شایداس کا گھر جل رہا تھا اور وہ مدد مانگئے آیا تھا؟ یا اس کے قبیلے کومشرکین کی طرف سے کسی حملے کا اندیشہ تھا اور وہ اُن کے خلاف تعاون حاصل کرنے آیا تھا؟ نہیں، ایبا بالکل نہیں تھا۔

# ت مراؤ .... پرمراؤ .... بار مراو این مراسهٔ جاف

اس نے چھوٹے ہی کہا: ''اے محد! (یہاں غورطلب پہلوبہ ہے کہاس نے احتراماً اے اللہ کے رسول نہیں کہا) بلکہ نہایت درشت لہجے میں بولا: ''اے محمد! تمھارے پاس جواللہ کا مال ہے، اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔''

رسول الله مَالِيْلِمُ نَ مُرْكر ديكها اور "مسكرا ديد" كپر حكم ديا كه اسے كه ديا جائے۔

جی ہاں! رسول الله طَالِيَّمُ ایک بہادر انسان تھے۔اس نوع کا برتاؤ اَسْس صبر کادامن ہاتھ سے چھوڑ دینے پر مجبور نہیں کرسکتا تھا۔معمولی باتوں پر ندآ پ کے جذبات میں تلاطم پیدا ہوتا اور ندآ پ ان کا بدلہ لیتے تھے۔

رسول الله منالی مدرجہ نرم دل تھے۔ آپ قوی اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ بہترین حالات میں بھی مسکراتے رہتے۔ کام کرنے سے قبل اس کے انجام پرغور کرتے۔ اندازہ سیجیے اگر رسول الله منالی اس اعرابی سے بگڑ جاتے یا اسے دھتکار دیتے تو نتیجہ کیا نکا۔ کیا ایسا رویہ اختیار کرنے سے نبی منالی کی گردن کا زخم ٹھیک ہوجا تا؟ یا بدّو تفاضا کرنے کا ڈھنگ سیکھ جا تا؟

اگران سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور نفی ہی میں ہے تو بیشلیم کر لینا چاہیے کہ ایسے حالات سے نیٹنے کے لیے صبر و خل، برداشت، بردباری، حسنِ ظن اور تھہراؤ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔

رسول الله مَالِينَا إلى في بي كما تها:

«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ﴿ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضْبِ»

''طاقتور وہ نہیں جو ہمیشہ (دوسروں پر) غالب آئے۔ طاقتور صرف وہ ہے جوغصے

# رى مىراد ..... ئېرىخراد ..... غرار ئەجاد ك

کے وقت اپنے آپ پر قابور کھے۔'' اللہ نہیں کر یم طَالِیْنِ آپ پر قابور کھے۔'' اللہ نہیں کر یم طَالِیْنِ کے باہر کت چہرے کی مسکراہٹ اور بشاشت دیکھیے کیے آتے تھے۔ کی طرف کھیے چلے آتے تھے۔

مسلمان غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ اثنائے جنگ میں چڑے کا ایک تھیلا جس میں کچھ چربی تھی اور گھی سے بھری ایک مشک یہود کے قلعے کی فصیل پر سے پنچ آرہے۔ عبداللہ بن مغفل ڈٹاٹئؤ نے اُنھیں اٹھا لیا اور کندھے پر لا دخوشی خوشی اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اُنھیں ایک آ دمی ملا جو مالِ غنیمت جمع کرنے اور اسے ترتیب دینے پر مامور تھا۔

اس نے تھیلا پکڑ کراپی طرف کھینچااور بولا:

''لا وُاسے میرے حوالے کرو۔ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کروں گا۔'' عبداللہ نے اسے اپنی بغل میں دبالیا:''نہیں، اللہ کی قتم! میہ میں شمصیں نہیں دوں گا۔ میہ مجھے ملاہے۔''

اس نے کہا: ''اس سے انکار کس کو ہے کہ بیت محصیں ملا ہے۔'' دھینگا مُشتی جاری تھی کہ رسول اللہ مُنَالِیْمُ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے ان دونوں کو تھیلاا پنی اپنی طرف تھینچتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے، پھر غنائم پر مامور آ دمی سے کہا: '' تیراباپ نہ رہے! عبداللہ اور تھیلے کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔''

اس پراس آ دمی نے وہ تھیلا عبداللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔عبداللہ اسے لے کر خصے میں اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے، پھرسب نے مِل کر اس میں موجود چربی پکائی اور کھائی۔ \*\*\*

آخر میں نبی مَالَيْنِا كى ايك حديث س ليجي:

التَبَشُّمُكُ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ»

''تمھارااپنے بھائی کے مند پرمسکرانا بھی صدقہ ہے۔''

أسجره

''رسول الله مَنْ لَيْمُ نِي مِحِي جب بھی ديکھامسکرا کے ديکھا۔''

■ صحيح البخاري، حديث: 3035. على صحيح البخاري، حديث: 3149. قل صحيح البخاري، حديث: 3149. المناوية البخاري، حديث: 6114، وصحيح مسلم، حديث: 2609. الله السيرة النبوية الابن هشام: 354/3. المامع الترمذي، حديث: 1956.



وہ یو نیورٹی میں میرا طالب علم تھا۔ اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ لوگوں سے میل جول بڑھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن اس کا مزاج لوگوں کے لیے ناروا تھا۔

ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بولا: ''یا دکتور! میرے ہم جماعت ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔وہ میرانداق برداشت نہیں کرتے۔''

میں نے اس سے سوال کیا: ''وہ تمھارا مذاق کیوں نہیں سہتے؟ کوئی مثال دے کر اضح کرد۔''

کہنے لگا: ''ایک کو چھینک آئی تو میں نے کہددیا: ''اللہ تم پر لعنت کرے۔''اتنا کہہ کر میں خاموش ہوگیا۔اُسے غصہ آیا تو میں نے اپنی بات کلمل کرتے ہوئے کہا: ''ابلیس کے پچ!اوراللہ تم پررتم کرے۔''

آه ..... کتناسکین اورنا قابل برداشت مداق ہے ہے!!

وہ بے چارہ اس وجہ سے اپنے آپ کوخوش طبع خیال کیے ہوئے تھا۔ لوگ آپ کی انکھیلیاں اور آپ کا مذاق جتنا بھی برداشت کرلیں لیکن بہر حال ایک ریڈ لائن ہوتی ہے

#### CSE WINTS

جسے پارکرنالوگ مذاقاً بھی پندنہیں کرتے۔خاص طور پر جب ایباکسی محفل میں ہو۔ بعض افراداس بات کا خیال نہیں رکھتے، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بے جا اور حدسے بڑھا ہوا مذاق بعض اوقات لوگوں کی اشد ضروریات کے سلسلے میں بھی انھیں ظلم وزیادتی کا شکار کر جاتا ہے۔

مثال کے طور پرآپ کا کوئی دوست بے پروائی سے آپ کا موبائل فون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور یونہی کوئی نمبر ملاکر بات شروع کر دیتا ہے، یا آپ کے موبائل فون کے ذریعے سے ایسے افراد کو پیغامات ارسال کرتا ہے جو آپ کو ناپیند ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے فون نمبر سے مطلع ہوں، یا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی گاڑی لے اُڑتا ہے، یا جب تک آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت نہ دے دیں وہ اصرار کر کے آپ سے یا جب تک آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت نہ دے دیں وہ اصرار کر کے آپ سے گاڑی مانگنا رہتا ہے۔ یا مثلاً یو نیورٹی کے چند طالب علم ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ ایک طالب علم یو نیورٹی جانے کے لیے علی اصبح بیدار ہوتا ہے تو اسے پتا چاتا ہے کہ اس کا کوٹ فلاں پہن گیا ہے اور اس کا جوتا فلاں کے پیروں میں ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہو گا کہ بعض لوگ کسی ایسی محمل میں جہاں عوام کی کثیر تعداد موجود ہو، کوئی گھناؤنا فدات یا کوئی بے تکا سوال کر کے اپنے دوست یا ساتھی کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ایسی حرکت بھی ریڈلائن سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔

کوئی شخص آپ سے کتنی ہی محبت کرتا ہواور آپ سے اس کا رشتہ کیسا ہی گہرااور اٹوٹ ہو، وہ بہر حال ایک انسان ہے۔ وہ اگر کسی بات سے راضی ہوتا ہے تو اسے غصہ بھی آسکتا ہے۔ وہ اگر خوش ہوتا ہے تو کسی معاملے میں تلخ روئی بھی اختیار کرسکتا ہے۔

رسول الله مَثَالَيْمُ تبوك سے مدینہ واپس آئے۔اسی مہینے عروہ بن مسعود ثقفی ڈٹاٹیُؤ آپ کی طرف روانہ ہوئے۔وہ اپنی قوم ثقیف کے ایک عالی مقام اور جلیل القدر سردار تھے۔

#### Continue of the continue of th

مدینہ پہنچنے سے قبل ہی وہ رسول اللہ طالیّہ مسے جاملے اور مسلمان ہوگئے۔انھوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ وہ لوٹ جائیں اوراپی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ سے اجازت چاہی کہ وہ لوٹ جائیں اوراپی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ رسول اللہ طالیّہ ملیّہ کے خدشہ ظاہر کیا کہ عُروہ کی قوم اُنھیں گزند پہنچائے گی۔ آپ نے اُن سے کہا:

''وه آپ کو مار ڈالیں گے۔''

رسول الله طَالِيَّةُ جانع سے كە ثقيف ايك تندخواور سخت مزاح قوم ہے۔غرور وتكبراس كے قوام كا حصہ ہے۔ اپنی نخوت كے آگے وہ اپنے بلند مرتبہ سردار كی بڑائی كوبھی خاطر میں نہيں لائے گی۔

عُر وہ نے اطمینان دلایا: ''اے اللہ کے رسول! میں انھیں ان کی کنواری عورتوں اور ان کے تمام شرفاء سے زیادہ پیارا ہوں۔''

عروه واقعی اپنی قوم کے محبوب ومقتدا تھے۔

چنانچہوہ آئیں اسلام کی طرف بلانے کاعزم لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ عروہ کوامید مقی کہ قوم اپنے درمیان ان کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ان کی مخالفت نہیں کرے گ۔ وہ اپنی قوم کی آبادی میں پنچے اورایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوکر آئیں پکارا۔ وہ سب جمع ہو گئے۔ عروہ بن مسعود ڈاٹٹو نے جو اُن کے سردار سے، آئیں اسلام کی دعوت دی اور بتا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عروہ بار بار کہتے رہے: ''میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محد (سکالیہ) اللہ کے رسول ہیں۔'' سیسن کر اُن کی قوم نے عُل مجانا شروع کر دیا۔ وہ اس بات پر شتعل ہو گئے کہ ان سے ان کے خداوں کو چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ انھوں نے ہر طرف سے عروہ پر تیروں کی بارش کر دی۔ عروہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ ان کے م ذادے بھاگے بھاگے جمالے جمالے کہا گ

#### CE JULY TO

ان کے پاس آئے۔ عروہ دم توڑر ہے تھے۔ پچپازاد بھائیوں نے کہا:

''عروہ! اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے خون کا بدلہ لیں؟'

عروہ نے جواب دیا:''یہ تو ایک شرف ہے جواللہ نے جھے بخشا ہے۔ یہ شہادت ہے جس سے اللہ نے جھے ہمکنار کیا ہے۔ میرے متعلق وہی بات ہے جورسول اللہ مُلَّا اللّٰهِ کا اللّٰہ کا جورہ کے جانے والے شہداء کے متعلق تھی۔ آپ میری خاطر کسی کوئل نہ کرنا اور نہ کسی سے میرا بدلہ لینا۔'' کہا جاتا ہے جب نبی مُلَا اللّٰہ کوعروہ کے شہید ہونے کی خبر دی گئی، آپ نے فرمایا:

''اپنی قوم کے اندر عروہ (سورہ) کیس والے آدی کے مانند تھے۔'' اللہ اس لیے ہوشیار رہیں۔ اس لیے ہوشیار رہیں۔

لوگوں کے اپنے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں۔ آپ ان کے کتنا ہی قریب ہول، ان کے ساتھ برتاؤ میں یا خوش طبعی کرتے ہوئے اپنی حدمیں رہنے کی کوشش کریں اور زیادہ جرائت و ب باکی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ریڈ لائن سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ افراد کی عزت نفس مجروح نہ کریں، چاہے اُن کے دلوں میں آپ کی کیسی ہی قدرومنزلت ہواور خواہ خاندانی حیثیت یا رشتے کے اعتبار سے وہ آپ سے کم تر اور چھوٹے ہی ہوں۔ بی مظافیح نے اس کی سخت تاکید کی اور مومن کو گھبراہ نے میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن آپ صحاب کرام کے ہمراہ محوسفر تھے۔ ہرآ دمی کے پاس اس کا ذاتی سامان، اسلحہ، بستر اور کھانا وغیرہ موجود تھا۔

قافلے نے کسی منزل پر پڑاؤ کیا۔ ایک آدمی سویا تو اس کا ساتھی ہنسی مذاق میں اس کے رہے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا لیا۔ وہ آدمی جاگا تو اسے اپنا سامان کم لگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنارسا ڈھونڈ نے چلا گیا۔اس پر نبی مُگالیًا نے فرمایا:

### و المحالية المحالية

''ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو مضطرب کردے۔'' ایک اور واقعے میں صحابۂ کرام نبی تالیقی کی معیت میں سفر کر رہے تھے۔ایک آدمی کو سواری پر بیٹھے بیٹھے اونگھ آگئی۔ ساتھی نے موقع پاکراس کے ترکش سے ایک تیراڑالیا۔ اس آدمی کو کھٹک گیا کہ کوئی اس کے متھیاروں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ وہ ڈر کے مارے جاگ اُٹھا۔

اس پراللہ کے پیغمبر مَالیّنا نے فرمایا:

''کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایک مسلمان کو پریشان کرے۔' آگئی ہے جو آپ سے یہ سمجھ کر مذاق کرتا ہے کہ یوں وہ آپ کو خوشی دےگا، حالانکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا تا ہے اور آپ کے دل کو اضطراب اور کرب سے بھر دیتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی کسی دکان پر کھڑی کر کے دکان میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے دوست کو مذاق سوجھتا ہے۔ وہ کھیل کھیل میں آپ کی گاڑی چلا کر دور لے جا تا ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گاڑی چوری ہوگئی جبکہ دراصل آپ انجانے میں اپ دوست کے مذاق کا نشانہ بن چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو حقیقت کا پتا چاتا ہے۔ تو ہنس کر ٹال دیتے ہیں جبکہ اندر سے سینہ فگار ہوتا ہے اور آپ پیج و تاب کھا رہے ہوتے ہیں۔

کسی شاعرنے کہاہے:

وَلَرُبَّمَا صَبَرَ الْحَلِيمُ عَلَى الْآذَى وَقُوَّادُهُ مِنْ حَرِّهٖ يَتَأَوَّهُ يَتَأَوَّهُ

''اکثر الیا ہوتا ہے کہ تحمل مزاج آدمی تکلیف پرصبر کر لیتا ہے جبکہ اس کا دل تکلیف کی سوزش سے آہ آہ کر رہا ہوتا ہے۔''

# CE SULTED

وَلَرُبَّمَا شَكَّلَ الْحَلِيمُ لِسَانَةُ حَذَرَ الْكَلَامِ وَإِنَّهُ لَمُفَوَّهُ لَمُفَوَّهُ

''اور عام طور پر بُر د بارانسان بات سے پر ہیز کرتے ہوئے اپنی زبان مقید کر لیتا ہے جبکہ وہ برا باتونی ہوتا ہے۔''

声描述

''ہروہ چیز جوحد سے بڑھ جائے ، نقصان دہ ہوتی ہے۔ کئی نداق ہاتھا پائی پر ختم ہوتے ہیں۔''

€ السيرة النبوية لابن هشام: 192,191/4. ﴿ سنن أبي داود، حديث: 5004، وجامع الترمذي، بعد الحديث: 2159. ﴿ مجمع الزوائد: 6/254.



پرانی کہاوت ہے: ''ہروہ راز جو دو سے تجاوز کرجائے ، پھیل جاتا ہے۔''
یو چھا گیا کہ دو سے کیا مراد ہے تو جواب آیا کہ دو سے مراد دونوں ہونٹ ہیں۔
میری عمر پینیتیس سال ہے۔ان پینیتیس سالوں میں آج تک جھے یا دنہیں کہ میں نے
کسی آ دمی کے کان میں کوئی راز کی بات کہہ کراس سے راز داری کی درخواست کی ہواور
اس نے چندموئی موئی قشمیں کھا کر مجھے یقین نہ دلایا ہوکہ تمھارا راز ایک ایسے کویں میں
ڈال دیا گیا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں۔

اسی طرح مجھے یہ بھی یادنہیں کہ کسی نے میرا رازس کرصاف صاف کہہ دیا ہو کہ''محمد بھائی! معاف کرنا، میں آپ کے رازکورازنہیں رکھ سکوں گا۔''

اس کے برعکس ہروہ شخص جسے آپ اپنا راز بتا رہے ہوں، سینے پر ہاتھ مار کر کہے گا: ''قتم ہے رتِ ذوالجلال کی! لوگ میرے دائیں ہاتھ پرسورج اور بائیں ہاتھ پر چاندلا کر رکھ دیں ..... یا میری گردن پرتلوار رکھ کر کہیں کہ میں تمھارا راز افشا کر دوں تو بھی نہ بتاؤں گا۔''

پھرآپ اس کی باتوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور بھروسا کر کے اسے اپنے اسرار سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ وہ مہینہ دو مہینے بمشکل صبر کرتا ہے، پھرآپ کا راز کھول دیتا ہے۔



#### C.S. 161610 (582)

رازلوگوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے اور گھومتا گھامتا آپ تک جا پہنچتا ہے۔ دراصل قصور لوگوں کا نہیں، قصور آپ کا ہے۔ ابتدا آپ ہی نے کی۔ یہ کیوکر مناسب تھا کہ آپ کا راز آپ کے ہونٹوں کے حدود پار کر جاتا۔

لوگوں پراتنا بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا وہ اٹھا سکتے ہوں۔

إِذَا ضَاقَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ سِرِّ نَفْسِهِ فَصَدْرُ الَّذِي يَسْتَوْدِعُ السِّرِّ أَضْيَقُ

''جب آدمی کا سینہ اپنے ہی راز کے لیے نگ پڑجائے تو اس شخص کا سینہ جے وہ سیراز سپر دکرے، زیادہ نگ ہوگا۔''

خود میں نے کی لوگوں کو آزمایا اور اُنھیں ایسا ہی پایا ہے۔ آپ ان کے پاس کسی معاطے میں مشورہ کرنے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں، پھر آپ کا راز فاش کر دیتے ہیں اور آپ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ آپ کو ان سے شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں اس سلسلے کا ایک دلچیپ واقعہ بیان ہوا ہے:

"معرکہ بدر سے قبل جب رسول الله مُنَا اللهِ عَلَيْهِ نے بیسنا کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ آرہا ہے تو آپ نے اس پر جملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ قافلے کی جانب روانہ ہوئے۔ قافلے کے رہبر ابوسفیان کومسلمانوں کی پیش قدمی کا پتا چلا تو اس نے خصص کو اجرت پر کے روانہ کیا اور کہا کہ فوراً جاؤ اور قریش کو صورتِ حال سے آگاہ کرو۔ ضمضم نہایت برق رفتاری سے مکہ روانہ ہوا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اسے کئی دنوں کا سفر طے کرنا تھا۔ اُدھر اہلِ مکہ کو در پیش خطرے کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس دوران ایک رات عا تکہ بنت عبد المطلب نے ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ صبح ہوئی تو دوران ایک رات عا تکہ بنت عبد المطلب کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو اس نے کہا: "یا اخی،

#### ر يازواري سي

واللہ! میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے گھرا دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں اس خواب کے بعد آپ کی قوم پر کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ جو پچھ میں آپ سے کہوں اسے راز رکھے گا اور کسی کونہ بتائے گا۔

عباس نے کہا: ''ہاں! ٹھیک ہے! اب ہتاؤتم نے کیا دیکھا ہے؟''
عاتکہ بولی: ''میں نے ایک شتر سوار آتے دیکھا۔ وہ آیا اور وادی ابطح میں تھہر کر بآوانِ
بلند پکارا: ''سنو، ارے او بے وفاؤ! تین دن کے اندرا پی اپی آل گا ہوں پر پہنچ جاؤ۔''
پھر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اس آ دمی کے اردگر دجمع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ چانا ہوا
مسجد میں داخل ہو گیا۔ لوگ بھی اس کے پیچھے سجد میں آگئے۔ دریں اثنا کہ لوگ اس
کے چاروں طرف کھڑے تھے، اس کا اونٹ اپنے سوار کو لیے کعبہ کی حجمت پر جا چڑھا۔
کعبہ پر کھڑے ہوکر اس آ دمی نے پھر وہی اعلان کیا: ''ارے او بے وفاؤ! تین دن کے
اندراینی این قبل گا ہوں پر پہنچ جاؤ۔''

پھر وہ آدمی اونٹ پر سوار جبلِ ابوقتیس کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ وہاں بھی اس نے وہی الفاظ دہرائے: ''ارے او بے وفاؤ! تین دن کے اندرا پنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔' پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پہاڑکی چوٹی سے نیچ پھینک دی۔ چٹان لڑھکتی ہوئی پہاڑکے دامن میں پینچی تو ریزہ ریزہ ہوکر کنکروں میں بٹ گئی اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ بحاجس میں چٹان کا کوئی کنکر نہ گرا ہو۔'

خواب سن کرعباس بے قرار ہو گئے اور کہا: ''بخدا! بیا یک اہم خواب ہے۔'' پھر انھیں خدشہ ہوا کہ خواب کی بات کھل جائے گی، چنانچہ انھوں نے عاتکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا: ''تم بھی اس خواب کو پیٹ میں رکھنا اور کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔'' پھرعباس خواب کے متعلق بے فکر ہو گئے۔گھر سے نکلے تو راستے میں ان کا دوست

#### C.S. (1000 (52)

ولید بن عتبہ انھیں ملا۔ عباس نے سارا خواب ولید کو کہہ سنایا اور ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ اسے پوشیدہ ہی رکھنا اور سی کواس کی خبر نہ کرنا۔ ولید چلا گیا۔ اس کی ملاقات اپنے بیٹے عتبہ سے ہوئی تو اس نے خواب عتبہ کو بتا دیا، پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عتبہ نے اپنے چند ساتھیوں کو بھی خواب سے مطلع کر دیا۔ ہوتے ہوتے سب لوگوں کو خواب کا پتا چل گیا اور بات اہلِ مکہ میں پھیل گئی، حتی کہ قرایش کی عام محفلوں میں بھی عاتکہ کے خواب کا تذکرہ ہونے لگا۔ چاشت کے وقت عباس کعبہ کا طواف کرنے گئے۔ ابوجہل کعبہ کے سائے میں قرایش کی ایک ٹولی میں بیٹا تھا۔ وہ لوگ عاتکہ کے خواب کے بارے میں سائے میں قرایش کی ایک ٹولی میں بیٹا تھا۔ وہ لوگ عاتکہ کے خواب کے بارے میں بادل کررہے تھے۔

ابوجهل نے عباس کو دیکھا تو کہا: ''ابوالفضل! طواف سے فارغ ہو جاؤ تو ہماری طرف آنا۔''عباس کو جرانی ہوئی کہ ابوجہل کوان سے کیا کام ہوسکتا ہے۔ آخیں بالکل تو قع نہ تھی کہ ابوجہل ان سے عا تکہ کے خواب کے حوالے سے کوئی بات پوچھے گا۔ بہر کیف عباس نے طواف مکمل کیا اور ابوجہل کی مجلس کی جانب بڑھے۔ قریب آکران کے درمیان بیٹھ گئے۔ ابوجہل کی مجلس کی جانب بڑھے۔ قریب آکران کے درمیان بیٹھ گئے۔ ابوجہل نے دان سے کہا: ''بنوعبد المطلب! بینبید (نبی عورت) تم میں کب پیدا ہوئی ہے؟ عباس نے بوچھا: ''کیا مطلب؟''

اس نے کہا:''وہ خواب جوعا تکہنے دیکھاہے۔''

اس پرعباس ذرا گھبرائے اورانجان بنتے ہوئے سوال کیا: '' کیا دیکھا ہے عاتکہ نے؟''
ابوجہل بولا: '' بنوعبدالمطلب! کیا اس بات سے تمھارا دل نہیں بھرا تھا کہ تمھارے مرو
نبوت کا دعویٰ کریں؟ ابتمھاری عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے گئی ہیں۔ عاتکہ کہتی
ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے، ایک آ دمی کہ درہا تھا: ''ارے او بے وفاؤ! تین دن
کے اندرا پی اپنی تل گاہوں پر بہنچ جاؤ۔'' ٹھیک ہے ہم تین دن انظار کرتے ہیں۔ اگر سے

#### ر يا ماريان الماري الماري

بات سے ہوئی تو اسا ہوکررہے گا۔ اوراگر تین دن گزرنے کے بعدایی کوئی بات نہ ہوئی تو ہم تم کو گوں کے متعلق ایک تحریر کصیں گے کہتم عرب کا سب سے جھوٹا خاندان ہو۔' یہ متم کو گوں کے متعلق ایک تحریر کی اور کوئی جواب نہ دیا، تا ہم انھوں نے خواب کی تردید کی اور اس بات کا انکار کیا کہ عاتکہ نے کچھ دیکھا ہے، پھر مجلس برخاست ہوگئ ہے۔ عباس گھر آئے تو بنی عبدالحطلب کی تمام خوا تین ان کے پاس نہایت غصے کی حالت میں آئیں اور ہرایک نے یہی کہا:''اس فاسق خبیث (اشارہ ابوجہل کی طرف تھا) نے تمھارے مردول کی بعزتی کی اور تم چپ رہے۔اب وہ تمھاری عور تول کی بعزتی کرنے براتر آیا ہے اور تم خاموش کھڑے سنتے رہتے ہو۔ تم لوگوں میں غیرت وحمیت نام کی بھی کوئی شے ہے کہ نہیں؟''

لعنت ملامت س كرعباس نے جوش اور غيرت ميں آكر كہا: ''واللہ! ابوجہل نے دوبارہ اليى بات كى تو ميں اس كى اليى تيسى كردوں گا۔''

عاتکہ کے خواب کے تیسرے روز عباس مسجد میں آئے۔ وہ غصے میں تھے۔ مسجد میں انھوں نے ابوجہل کو دیکھا تو اس کے در پے ہوئے کہ وہ اپنی بات واپس لے۔ ابوجہل نے عباس کے تیور دیکھے تو مسجد سے دوڑ لگا دی۔ عباس کو اس کی برق رفتاری پر بڑا تعجب ہوا۔ وہ تو آج ابوجہل سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہوکر آئے تھے۔ عباس نے دل ہی دل میں کہا: ''اللہ اس پر لعنت کرے! اسے کیا ہوا؟ کیا یہ میری سرزنش کے ڈر سے بھاگاہے؟''

راستے میں ابوجہل کو مضم بن عمر وغفاری کی آواز سنائی دی جسے ابوسفیان نے اہلِ مکہ سے مدد ما نگنے بھیجا تھا۔ اس نے اونٹ کے سوار وادی میں شور مچاتا پھر رہا تھا۔ اس نے اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی جس سے خون بہدرہا تھا۔ ضمضم نے اپنا گریبان جاک کیا اور

#### CSE GOOD SELD

چلایا: ''اے اہلِ قریش! تجارتی قافلہ، تجارتی قافلہ، ابوسفیان کے پاس تمھارے مال و متاع پر محمد اور اس کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں۔ میرانہیں خیال کہتم وقت پر پہنچ کر انھیں روک لوگے۔''

پر ضمضم بوری طاقت سے چیجا: 'مدد، مدد۔''

اہلِ قریش نے فی الفور تیاری کی اور نکل کھڑے ہوئے۔ بدر کے معرکے میں جو شکست اور ذکت ان کا مقدر بنی وہ سب کو معلوم ہے۔

یہاںغورطلب پہلویہ ہے کہ غیر معمولی احتیاط کے باوجود راز ایک لمحے میں جنگل کی آگ کے مانند چھیل گیا۔

اسى نوع كاايك اور واقعه ساعت كيجيه

عمر بن خطاب و النفؤ اسلام لائے تو انھوں نے چاہا کہ بیہ بات پھیل جائے اور سب لوگ جان لیں کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ قریش کے ایک آدمی کے پاس گئے جو ہر بات کا ڈھنڈورا پیٹنے میں مشہور تھا اور اس سے کہا: ''اے فلال، میں شمصیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔اسے پوشیدہ رکھنا اور کسی سے نہ کہنا۔''

وه بولا: ''کیابات ہے؟''

عمر نے کہا:'' میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہوشیار رہنا۔اس بات کی کسی کو کا نوں کا ن ر نہ ہو۔''

یہ کہہ کرعمرواپس ہو گئے۔ ابھی وہ اس آ دمی کی نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس نے لوگوں میں پھر پھر کر ہرا یک سے کہنا شروع کر دیا:
'' کچھ خبر ہے؟ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ جانتے ہوعمر مسلمان ہو گیا ہے؟'' ﷺ
ایک روز رسول اللہ مَنافِیْمُ نے انس ڈاٹیئے کوکسی کام سے بھیجا۔

#### C 50000 500

راستے میں انھیں ان کی والدہ ملیں۔ انھوں نے انس سے بوچھا کہ رسول الله مالیّا الله مالیّا الله مالیّا الله مالیّا

انس نے جواب دیا: ''واللہ! میں رسول الله مَالَیْلُ کا راز افشا نہیں کروں گا۔''' یہی وجہ ہے کہرسول الله مَالِیْلُ نے اپنے اصحابِ کرام کوراز داری کی تربیت دی تاکہ وہ امور خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو سکیس۔

انس و النفر صغرت بی میں حفظ اسرار کے اس اصول پر تختی سے کار بند تھے۔ عائشہ و الله کا بیان ہے کہ فاطمہ و الله علی ہوئی آئیں۔ اُن کی چال ہو بہو نبی سُلُ الله اُلله علی الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی

رسول الله مَنَا لِيَّمْ نِهِ بِهِران سے كوئى بات راز دارانه كهى تو وہ بنس براي ميں نے كہا: ''ميں نے اليى خوشى آج تك نہيں ديكھى جوغم سے اتنى قريب ہو۔'' ميں نے فاطمہ سے
پوچھا كه نبى مَنَا لِيُّمْ نے ان سے كيا كہا تھا۔ انھوں نے صاف جواب دیا:''ميں رسول الله مَنَا لِيُمْ كَا راز فاش نہيں كرسكتى۔''

نبی سُلُیْمُ کی وفات کے بعد میں نے فاطمہ سے بوچھا تو انھوں نے بتایا: ''رسول الله سُلُیْمُ کے وفات کے بعد میں نے فاطمہ سے بوچھا تو انھوں نے بتایا: ''رسول الله سُلُیْمُ کے جبر میل مجھ سے سال میں ایک بار قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ انھوں نے دو بار قرآن کا دور کیا ہے۔ ان کے اس فعل سے میں نے یہی انداز ہ لگایا ہے کہ میرا وفت اب قریب آگیا ہے۔ تم میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگ ۔ بیس کر میں رویزی۔''

پھررسول الله مَاللَّيْمُ نے فرمایا: '' کیا شمصیں پیند نہیں کہ اہل جنت یا مومنین کی عورتوں

### CSE UNINGS

کی سردار (سیدہ) بنو۔'اس پر میں ہنس دی۔ جس قدر آپ پراعتاد کریں گے اور آپ جس قدر آپ براعتاد کریں گے اور آپ کے لیے اپنے دلوں کے قفل کھولیں گے۔ ان کے نزدیک آپ کی قدرومنزلت میں اضافہ موگا اور وہ آپ کو ثقہ وا مانت دار سمجھیں گے۔ اس لیے نفس کو اپنے راز روک کر رکھنے اور دوسروں کے اسرار کی حفاظت کرنے کا عادی بنائیں۔

اہلِ دانش کا قول ''جس نے مھاراراز جان لیااس نے گویا شھیں اسپر کرلیا۔''

السيرة النبوية لابن هشام: 219/2. السيرة النبوية لابن هشام: 386/1. الصحيح مسلم، حديث: 2450. المحتج مسلم، حديث: 2450.





جن دنوں میں نے ایم۔ اے کے مقالے کی تیاری کا آغاز کیا، ادیان و مذاہب کی بیشتر کتب میری نظر سے گزریں۔ اس ضمن میں جن مذاہب کی تاریخ کا میں نے بغور مطالعہ کیا ان میں سے ایک''براجماتی مذہب' تھا۔ دوسر کے نقطوں میں ہم اسے ''مفاد پرست' یا ''خود غرض' مذہب کہہ سکتے ہیں۔ اس مذہب کو میں نے گہرائی سے پڑھا تو مجھے ادراک ہوا کہ ہم امریکی یا یورپی معاشرے کے متعلق ایسی با تیں کیوں سنتے ہیں کہان کے ہاں عمومًا بیٹا باپ کوچھوڑ جاتا ہے۔ کسی جگہ دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو ہرایک اپنا دفاع کرتا ہے۔

فی الواقع جب مجھے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تو میں آپ کے کام کیوں آنے لگا؟ میں اپنا بیسہ کیوں لٹاؤں؟ اپنا وقت کس لیے ضائع کروں؟ بغیر کسی مادی منفعت کے اپنی کوشش کیوں صرف کروں؟

اسلام نے بیز از والٹ دیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا:

﴿ وَانْضِنُوا اللَّهِ إِنَّهُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ الْمُعْرِدُونُ اللَّهِ الْمُعْرِدُونُ اللَّهُ عِلَيْهُ الْمُعْرِدُونُ اللَّهُ عِلَيْهُ الْمُعْرِدُونُ اللَّهُ عِلَيْهُ الْمُعْرِدُونُ اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَّهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَ

"اوراچھائی کرو، بلاشبہاللہ اچھائی کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔"

#### CSE WILLIAM OF CO

### الله كرسول مَالَيْنَا مِنْ مِنْ اللهِ

الْئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبِتَهَا لَهُ الْحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْبَكِهُ اللَّهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هٰذَا شَهْرًا»

''اگر میں اپنے بھائی کے کسی کام آجاؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں ایک ماہ اعتکاف کروں۔''

وركبها:

«وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ»

"جواین بھائی کے کام میں لگار ہتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگار ہتا ہے۔' رسول اللہ مکالیکی راستے میں چل رہے ہوتے، کوئی لونڈی آپ کو تھہرا لیتی اور کہتی: ''مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔' تو آپ کھڑے ہو کر اس کی بات سنتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ اس کے آقا کے ہاں چلے جاتے اور اس کا مسئلہ کل کراتے۔

رسول الله طالبي الوگوں سے میل جول رکھتے اور ان کے مصائب و آلام پر صبر کرتے سے۔ آپ کا لوگوں سے برتاؤ نہایت رحیمانہ تھا۔ آپ آئیس اور اپنے آپ کو جسد واحد سیجھتے تھے۔ غریب کی غربت، غمز دہ کے غم، مریض کے مرض اور محتاج کی محتاجی کا احساس رکھتے تھے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ مُالیّٰیُ مسجد میں بیٹے صحابہ کرام سے باتوں میں مشغول سے کہ دور سے چندلوگ آتے دکھائی دیے۔ وہ فقراء و مساکین سے جونجد کی جانب سے آئے سے۔ اُن کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا۔ ناداری کی انتہا بیتھی کہ انھیں کپڑے سلائی کرنے کوسوئی دھاگا بھی میسرنہیں تھا اور انھوں نے کپڑے درمیان سے کپڑے سلائی کرنے کوسوئی دھاگا بھی میسرنہیں تھا اور انھوں نے کپڑے درمیان سے



#### CE William (CE)

چاک کر کے گردنوں میں لٹکا رکھے تھے۔ تلواریں ان کے پاس تھیں۔ اس ایک کپڑے
کے علاوہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی تہد، عمامہ، شلوار یاچا در نہیں تھی۔
رسول اللہ طُالِیْکِم نے ان کی بیرع یانی، شکدتی اور بھوک دیکھی تو آپ کا رنگ فق ہوگیا۔
فوراً کھڑے ہوئے، گھر تشریف لے گئے لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی شے نہ ملی۔ آپ
اس گھر سے نکلے اور دوسرے گھر میں داخل ہو گئے۔ ادھر بھی پچھنہیں تھا، پھر مسجد کی طرف
چل پڑے۔ ظہر کی نماز پڑھائی اور منبر پرتشریف فرما ہوئے۔ اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور کہا:
اما بعد، اللہ نے اپنی کتاب میں بی آیت اتاری ہے:

﴿ يَا يُنْهَا النَّاسُ اثَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَنَ نَّفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَرَجَهَا وَبَنَ مُعَلَّا اللَّهَ الَّذِي وَلَحَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَرَجَهَا وَبَثَ مُعَلَّا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَاءَ وَالْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَاءَ وَالْتَقَلُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَاءَ وَالْتَقَلُولُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْهَا )

''اے لوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے مصیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈروجس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہوا وررشتے ناتے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔' ﷺ

﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا التَّقُوا اللهَ وَلَتَنْظَرْ لَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِفَيْ وَاتَّقُوا اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْبَدُونَ ۞

''اے لوگو جوایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہواور ہر شخص دیکھ (بھال) لے کہ کل (قیامت) کے لیے اس نے (اعمال کا) کیا (ذخیرہ) بھیجا ہے۔اور (ہر وقت) اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تمھارے سب اعمال سے باخبر ہے۔'' آ ساسی طرح آیات سنا سنا کے نصیحت کرتے رہے، پھر فرمایا:



CSE WILLIAM TELD

''صدقہ کرو، اس سے پہلے کہ تم صدقہ نہ کرسکو۔صدقہ کرو، اس سے پہلے کہ تصیں صدقہ کرنے سے روک دیا جائے۔ ہر آ دمی اپنے درہم و دینار، گندم اور جو کا صدقہ کرے اور کوئی صدقے کی کسی چیز کو تقیر نہ جانے۔'' پھر آ پ صدقے کی انواع گنواتے رہے، آخر میں فرمایا: پھر آ پ صدقے کی انواع گنواتے رہے، آخر میں فرمایا: ''صدقہ کرو، خواہ آ دھی کھجور ہی کا ہو۔'' اس پر انصار کا ایک آ دمی اپنے ہاتھ میں تھیلی لیے کھڑا ہوا۔ اس نے وہ تھیلی منبر پر رسول اللہ منا ہے کھڑا دی۔ آپ کے مبارک چہرے پرخوشی کے آثار دکھائی دیے۔ مبارک چہرے پرخوشی کے آثار دکھائی دیے۔

"جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی اوراس پرعمل کیا گیا تو اسے اس کا اوران افراد کا اجربھی ملے گا جھوں نے اس پرعمل کیالیکن ان کے اپنے اجر میں بھی کی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی بُری سنت جاری کی اور اس پرعمل کیا گیا تو اس کا گناہ اور ان لوگوں کا گناہ جھوں نے اس پرعمل کیا، اسی پر ہوگا۔ ان لوگوں کے اپنے گناہ بھی کم نہیں ہوں گے۔'

مجلس برخاست ہوئی۔لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے اور صدقات لے کرآئے۔کوئی ایک و پینار لے کرآ یا تو کوئی ایک ورہم۔کوئی ایک مجبور لایا اور کوئی کپڑے۔رسول اللہ مُنائیلِ کی سامنے دوڈ ھیرلگ گئے۔ایک ڈھیر کھانے پینے کی اشیاء کا اور دوسرا کپڑوں کا۔ یہ منظر دکھے کرآپ کا چہرہ دکھنے لگا گویا چا ند کا کلڑا ہو۔آپ نے یہ سارا سامان انھی فقراء میں تقسیم کر دیا۔ جی ہاں! رسول اللہ مُنائیلِ لوگوں کی ضروریات پوری کر کے ان کے دل جیت لیتے تھے۔آپ اُن کے لیے اپنا مال، اپنا وقت اورا پی کوشش صرف کرتے تھے۔ اُن کے لیے اپنا مال، اپنا وقت اورا پی کوشش صرف کرتے تھے۔ ام المونین عائشہ وٹائیا کے میں رسول اللہ مُنائیلِ کی مصروفیت کے متعلق ہو جھا گیا تو

CST UU SIN TRU

انھوں نے جواب دیا:

'' آپ گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔''

آپ بھی لوگوں کی ضروریات پوری کر کے اور ان کے کام آکے اس راستے سے ان کے دلوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کسی بیار کو بسپتال جانا ہوتو آپ اسے بسپتال چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی آ دمی اپنی کسی الجھن میں آپ سے مدد کا طالب ہواور اس کا خیال ہو کہ آپ اس کی الجھن دور کر سکتے ہیں تو اس کی مدد ضرور سجھے۔ بے لوث ہو کر اس کے کام آ ہے۔ وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کے لیے دعا گورہے گا اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی مدد کو آ گے۔

تسى عرب شاعرنے كہا تھا:

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدُ قُلُوبَهُمْ فَطَالَمَا النَّعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ فَطَالَمَا النَّعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ

''لوگوں سے اچھائی کرو،تم ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لوگے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احسان انسان کو اپنا بنالیتا ہے۔'' ایک عربی کہاوت بھی اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے: «الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ» ''انسان احسان کا بندہ ہے۔''



ایک نظر ادھ جی

''جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ مشقت تو ضرور اٹھا تا ہے کیکن زندگی بھر لوگ بڑا آ دمی ہونے کی حیثیت سے اسے عزت دیتے اور مرنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں۔''

البقرة 2:1952. المعجم الكبير للطبراني: 453/12 ، حديث: 13646. يرحديث ضعيف ٢٠ـ البقرة 2580. النسآء 1:4. الحشر صحيح البخاري، حديث: 2442 ، وصحيح مسلم، حديث: 2580. النسآء 1:4. الحشر 1835. الحشر عصيح مسلم، حديث: 1017 ، و السنن الكبرى للبيهقي: 176/4 ، حديث: 676. البخاري، حديث: 676.



ایک صاحب جن سے میراتعلق خاطرتھا، بڑے با اخلاق، دیندار اور عقل مندانسان سے سے دہ اپنے گھر کے پہلو میں واقع ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ میں نے بہت سے لوگوں کوان کی فدمت کرتے اور برا بھلا کہتے سناتھا۔ مجھے ان باتوں پر تعجب ہوتا اور ان کا کوئی مناسب جواب ندمل یا تا۔

ایک دن ان کا پڑوی میرے ہاں آیا اور کہنے لگا: ''یا شیخ! آپ کا دوست ہمیں نماز پڑھا تا ہے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔''

اس نے کہا: '' مجھے نہیں معلوم، البتہ امام وہی ہے۔ اس کے باوجود وہ اکثر مسجد سے غائب رہتا ہے۔'' میں ان صاحب کی طرف سے جنھیں وہ میرا دوست کہہ رہا تھا، عذر گھڑنے لگا:'' ہوسکتا ہے وہ کسی ضروری کام سے جاتا ہو۔ عین ممکن ہے وہ گھر پر موجود ہی نہ ہو۔''

وہ بولا: ''یا شخ! اس کی گاڑی دروازے پر کھڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ گھر ہی پہ ہے لیکن امام ہوتے ہوئے بھی نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتا۔'' مجھے ان صاحب سے ہمدردی تھی۔ میں ان کی خیر خواہی کرنا چاہتا تھا اور ان کی اس

بچھے ان صاحب سے ہمدردی تھی۔ میں ان کی حیر خواہی کرنا چاہتا تھا اور ان کی اس کوتا ہی کا سبب جاننا چاہتا تھا۔معمولی تگ و دو کے بعد مجھے ان کی مسجد سے غیر حاضری کی

# المحالية المحالية المحادث المعادية المحادثة المح

وجہ معلوم ہوگئ۔ وہ صاحب چونکہ مسجد کے امام تھے، لوگ اپنی ضروریات لے کران کے پاس آتے اور مدد کے طالب ہوتے تھے۔

مثال کے طور پرکوئی مقروض آتا جوالیے آدمی کی تلاش میں ہوتا جواس کا قرض ادا کر دے۔ یا کوئی طالب علم سینٹری اسکول پاس کر کے آتا اور یو نیورسٹی میں داخلے کے لیے سفارش کی درخواست کرتا۔ کوئی مریض آتا جو کسی ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے ان کی اعانت کا خواست گار ہوتا۔ کسی کے گھر بن بیاہی بیٹیاں یا بہنیں بیٹی ہیں اور وہ ان کے لیے مناسب برکی تلاش میں آتا۔ کوئی گھر کرائے پر لے کر اس کی ادائیگی کے متعلق پریشان ہوتا۔ کوئی طلاق وغیرہ کے بارے میں فتوے کا کاغذ لیے آتا کہ امام صاحب مفتی پریشان ہوتا۔ کوئی طلاق وغیرہ کے بارے میں فتوے کا کاغذ لیے آتا کہ امام صاحب منسی اعظم کی خدمت میں حاضر ہوں اور فتوئی لے کر آئیں۔ (واضح رہے کہ سعودی عرب میں مساجد کے ائمہ کو بلند معاشرتی مقام حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ بیکسی ہے کہ ملک کی مساجد کے ائمہ کو بلند معاشرتی مقام حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ بیکسی ہے کہ ملک ک

لوگ قطار اندر قطار اپنی ضروریات کے سلسلے میں ان کے پاس آتے رہتے اور وہ جو معمولی صلاحیتوں کے حامل ایک معمولی انسان تھے جن کے نہ تو تعلقات اسنے وسیع تھے اور نہ شخصیت ہی الی بارعب تھی، بے چارے شرم وحیا اور مرقت کے مارے معذرت کرنے کے بجائے ہرایک سے وعدہ فرماتے جاتے کہ اس کا کام ہوجائے گا۔

لوگ مقررہ وقت پران کے پاس آتے۔ وہ معذرت کر کے اضیں پھر کسی وقت آنے کے لیے کہہ دیتے۔ اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ لوگوں سے بھا گتے پھر رہے تھے۔ کسی کا فون نہ اٹھاتے اوراکثر گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ سر راہ کسی ستم رسیدہ سے آمنا سامنا ہو جاتا تو اول وہ ان کے خوب لتے لیتا۔ یہ عذر پیش کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے تو وہ کہتا: ''ٹھیک ہے، آپ درست کہتے ہوں گے لیکن مجھے بتا ہے، میرا کیا قصور تھا؟ مجھ سے

### ٥٥٠٤ يون المادرية

آپ نے وعدہ کیوں کیا تھا؟ مجھ سے اتنی امیدیں کیوں بندھوائی تھیں؟'' کوئی کہتا:'' مجھے آپ سے ہرگزیدامید نہیں تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تو میں نے دوسروں کوچھوڑ کرصرف آپ پر بھروسا کیا۔''

مجھے ان کے احوال سے پچھ واقفیت ہوئی تو میں نے اندازہ لگایا کہ انھوں نے اپنے فائدے کی خاطر ایک گڑھا کھودا جس میں وہ خود گر چکے ہیں۔ایک بار میں نے انھیں کسی صاحب سے معذرت کرتے ہوئے سُنا، وہ نہایت لجاجت سے کہہر ہے تھے: '' مجھے بہت افسوس ہے، میں آپ کے لیے پچھ نہیں کرسکا۔'' جبکہ وہ صاحب غصے میں گرج رہے تھے: '' ٹھیک ہے، آپ نے میراوقت کیوں ضائع کیا؟ آپ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟'' تب مجھے یہ حکمت بحرا قول بہت یاد آیا: '' ابتدا میں معذرت کر لینا آخر میں معذرت کر نے سے بدر جہا بہتر ہے۔'' ہرانسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں سے واقف ہواور ہمیشہ چا درد کی کر پاؤں پھیلائے۔

الله بهی جماری تربیت اس نج پر کرناچا بتا ہے۔ کتاب الله میں لکھا ہے:

﴿ لَا يُتَكِفُ اللَّهُ نَقْمًا إِلَّا وُنْفَهَا مُ

''الله کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا گراس کی طاقت کے مطابق۔'' کتاب اللہ ہی میں ایک دوسرے مقام پر مرقوم ہے: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللّٰهُ لَفْسًا إِلَّا مِنَّا اللّٰهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَّ

''الله کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگراسی شے کی جواللہ نے اسے عطا کی ہے۔'' رسول الله طاللہ کے بھی اس بات سے منع کیا ہے کہ آ دمی وہ کام اپنے ذیتے لے جسے انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مجھے ذاتی طور پر اس امر کا تجربہ ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ الریاض کی ملٹری اکیڈی میں ایک بار میں نے لیکچر دیا تھا۔ لیکچر کے اختتام پر ایک

# 30 4:2380125/04/89.09

نو جوان میرے پاس آیا اور بولا: ''ایک بہت ضروری موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔''

میں نے کہا: ''جی ، فرمائیے۔''

اس نے کہا: 'دخہیں، اب نہیں۔ آج وقت کم ہے۔ آ بندہ کسی روز میں آپ سے ملاقات کروں گا۔'' وہ موضوع گفتگو کو اس کے حجم سے بڑھ کر اہمیت دیتا رہا اور میں اطمینان سے اس کی ڈیگیں سنتارہا۔

دوسری بہت می باتوں کی طرح زندگی نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ اکثر لوگ معاملات کو ان کے سائز سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے افراد کا مشاہدہ کیا ہے جنھیں ادنی ضرورت بھی در پیش ہوتو اسے پورا کیے بناوہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔
نو جوان نے مجھ سے کہا: ''جہاں تک مجھے معلوم ہے کل فلاں شہر میں آپ کا لیکچر ہے جوالریاض سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔''

میں نے اثبات میں جواب دیا تو وہ بولا:

''میں وہاں لیکچر کے بعد آپ سے ملوں گا۔''

مجھےاس کا جوش وخروش دیکھ کرایک گونہ تعجب ہوا۔

اگلےروز واقعی میں لیکچردے کر نکلنے لگا تو وہ نوجوان نظر آیا۔ وہ بھا گتا ہوا میری جانب آرہا تھا۔ کاغذ کا ایک مکڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں اسے لے کرایک طرف ہوگیا۔
میں نے گرم جوثی سے کہا: '' آئے آئے! اللہ آپ کے شوق میں اضافہ کرے۔ فرمائے۔ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟''

وہ گویا ہوا:''یا شخ! میرا ایک بھائی ہے جس کے پاس میٹرک کی سند ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اسے کوئی ملازمت دلا دیں۔''



# 

میں نے حیرت سے پوچھا:''بس، یہی بات تھی؟ وہ بولا:''جی،بس یہی بات تھی۔''

وہ نو جوان بہت پُر امید تھا۔میرا دل بھی اس کی مدد کرنے کو جاہ رہا تھا۔محسوس ہورہا تھا کہاس کا بھائی واقعی مشکل حالات سے گزررہا ہے۔

مجھے یقین تھا کہ میں اس سے کوئی وعدہ کر بیٹھا تو پورانہیں کرسکوں گا۔اس دور میں لوگ بی۔اے کی ڈگری کونہیں پوچھتے۔ میٹرک کی سند پرکسی کو کیا نوکری مل سکتی تھی۔ میرے اختیارات کس حد تک ہیں، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جہاں تک میراتعلق ہے صورتِ حال پیچیدہ تھی۔میری دِلی تمناتھی کہ میرے پاس اختیار ہوتا تو میں اس بے چارے کی ضرور کوئی نہ کوئی مدد کرتا۔لیکن بہر صورت میں اس کے لیے پچھنہیں کرسکتا تھا۔

میں نے اسے مناسب انداز سے ٹالنا چاہا تاکہ اس کے جذبات مجروح نہ ہوں اور بات بھی اس کی سمجھ میں آجائے۔

میں نے کہا: ''جھائی! بات بیہ ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بھائی میرا بھی بھائی ہے۔ جس طرح آپ اس کے لیے فکر مند ہیں ویسے میں بھی فکر مند ہوں۔ اس کے باوجود میں آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ مجھے معاف کر دینا بھائی۔''

اس نے کہا اور امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹا جاتا تھا:

''ياشخ! كوشش تو سيجيے۔''

'' بھائی! میں نے کہا نا کہ میں آپ کی مدنہیں کرسکتا۔''

اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا مکڑا مجھے تھاتے ہوئے کہا: ''ٹھیک ہے جنابِ شِخ! یہ کاغذاپنے پاس رکھے۔اس میں ہمارے فون نمبر ہیں۔اگر آپ کوکوئی ملازمت نظر آئے تو ہمیں بناد یجیے گا۔''

# S & :... 1801 E / 04/48. 50

معًا مجھے ادراک ہوا کہ وہ مجھے امید کی رسی سے باندھے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ میرے فون کا انتظار کرے گا۔ خود بھی آرزومند ہوگا اور اپنے بھائی کو بھی امید وہیم کی سولی پر لئکائے رکھے گا۔

میں نے امید کی بیری کاٹنے اور اپنے آپ کواس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا: '' بلکہ یہ کاغذا آپ اپنے پاس رکھے۔ اور یہ لیجے میرا فون نمبر۔ آپ کو کوئی ملازمت نظر آئے تو مجھ سے رابطہ سیجے گا۔ ہوسکتا ہے میں اس سلسلے میں سفارش وغیرہ کر کے آپ کی مدد کرسکوں۔''

نوجوان چند ثانیے خاموش رہا۔ میں انتظار میں تھا کہ وہ مجھے الوداع کرے۔لیکن اس نے مجھے خوشگوار حیرت میں ڈالتے ہوئے کہا:

"الله آپ کا چہرہ روش رکھے۔ واللہ یا شخ! پچھلے برس میں نے اپنے بھائی کے بارے میں شاہی خاندان کے ایک فرد سے بات کی تھی۔ انھوں نے کاغذ تو لے لیا مگر آج تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ ایک بار میں نے میجر جنرل صاحب سے بات کی تو انھوں نے بھی کاغذ لے لیا۔ لیکن مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور نہ اس بات کو کوئی اہمیت دی۔ یہ لوگ غریبوں کی ذرا پر وانہیں کرتے۔ اللہ ان سے انتقام لے گا ......اللہ۔''

وہ ان پر بددعا ئیں کرنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر کاغذ لے لیا ہوتا تو بددعا ئیں لینے والا تیسرا شخص میں ہوتا۔

جی ہاں! ابتدا ہی میں معذرت کر لینا وعدہ خلافی کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ کتنا اچھا ہواگر ہم اپنے اختیارات کے حدود میں رہتے ہوئے لوگوں سے صاف اور سیدھی بات کہد دیا کریں اور لوگوں ہی پر کیا موقوف، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے گھر بارکی چھوٹی موٹی ضروریات میں بھی ہمیں اس اصول سے سرِ موانح اف نہیں کرنا چاہیے۔



# こうないといきしいをくいがものこ

الیاعمومًا ہوتا ہوگا کہ آپ گھرسے نکلتے ہیں اور پیچھے سے بیگم صاحبہ پکارتی ہیں:

"دودھ لیتے آئے گا! چینی ختم ہو چکی ہے! یا پھر!! آج رات کھانانہیں پکے گا، باہر
سے لیتے آئے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔" اس موقع پر لا پروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہ کہیے
کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے لیتا آؤں گا، باوجود یکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ یہ کام انجام نہیں
دے سیس گے۔ بلکہ آپ بھی پکارہ یجے:

" میں نہیں لاسکوں گا۔"

اس وقت صاف صاف جواب والیسی پرجھوٹے عذر تراشنے سے بہتر ہوگا کہ وقت کم تھا، دکانیں بندتھیں یا میں بھول گیا تھا۔

یہی طرزِعمل اپنے ساتھیوں، رفقائے کاراور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی رکھیے۔ میراخیال ہے جو بات میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ آپ تک بخو بی پہنچ چکی ہوگی۔

"شروع میں معذرت کر لینااخیر میں عذرتراشنے سے بدر جہا بہتر ہے۔"

🖈 البقرة 286:2. 🖈 الطلاق 7:65.



اس سوال کا جواب دیئے سے پہلے پوری کہانی سن کیجے۔ وہ ایک بداخلاق اور ترش رُو باس کا بدنصیب و نا نہجار سیرٹری تھا۔ باس لوگوں سے تعامل کے طریقوں سے یکسر ناواقف تھا۔ اُس نے دفتر کے بیشتر کام سیرٹری کے ذیے ڈال رکھے تھے۔اتنا بوجھاس کی برداشت سے باہرتھا۔

ایک روز باس نے سیکرٹری کو پکارا۔ وہ آیا اور کھڑے کھڑے مؤد بانہ عرض کی: "جی جناب! فرمائیے؟"

باس نے گرج کر کہا: ''میں نے آپ سے رابطے کے لیے آپ کے دفتر فون کیا تھا۔ آپ نے فون نہیں اٹھایا۔''

سیرٹری عاجزی سے بولا: ''جناب! میں ساتھ والے دفتر میں تھا۔ مجھے افسوس ہے میں آپ کا فون نہیں سن سکا۔''

باس نے نہایت اکتاب سے چیخ کر کہا: ''ہر وفت مجھے افسوس ہے! مجھے افسوس ہے! کیا بکواس ہے ہے! مید کاغذات پکڑیے اور شعبۂ سیکورٹی کے نگران کو دے کر جلدی واپس آئے۔''

سیرٹری جوروز روز کی اس جھک جھک سے تنگ آچکا تھا، شعبۂ سیکورٹی کے دفتر پہنچا



### Conview Canders

اور کاغذات گران کی میز پر ڈالتے ہوئے بولا: ''ہمارا کام جلدی کردیجے گا۔' وہ آ دمی بھی سیرٹری کے طریق کارسے اکتا چکا تھا۔ اس نے کہا: ''ٹھیک ہے۔ اُٹھیں ترتیب سے رکھ دیجے۔''سیرٹری کوغصہ آگیا۔ وہ بولا: ''ترتیب! ترتیب! بس آپ جلداز جلدان کاغذات کونمٹا دیجیے۔'' دونوں میں جھڑا ہوا۔ خوب تُو تُو مَیں مَیں ہوئی۔ معاملہ شھنڈا ہوا تو سیرٹری اپنے دفتر چلا آیا۔ دو گھٹنے کے بعد شعبۂ سیکورٹی سے تعلق رکھنے والا نجلے درجے کا کوئی ملازم گران کے دفتر آیا اور بولا:

"جناب! میں اپنے بیٹے کو اسکول سے لے آؤں۔تھوڑی دیر میں آجاؤں گا۔" گران جو پہلے ہی سیرٹری سے جھٹڑا کر چکا تھا، پوری قوت سے چلایا:"آپ روز ہی چلے جاتے ہیں۔" اس نے جواب دیا:"جناب! میں دس سال سے متواتر اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جاتا ہوں۔آج پہلی بارآپ نے اعتراض کیاہے۔"

'' آپتخی ہی کے لائق ہیں۔ نرمی آپ کوراس نہیں آتی۔ اپنے دفتر جائے۔''
ملازم بے چارہ نگران کے رویے پر جیران اپنے دفتر جا بیٹا۔ اس نے اسکول فون کیا
کہ اس کے بچوں کو کسی ذریعے سے گھر پہنچا دیا جائے۔لیکن وہ معصوم خاصی دیر دھوپ
میں کھڑے رہے۔ آخر اسکول کے ایک استاد نے انھیں گھر پہنچایا۔ شام کو چھٹی کے بعد
ملازم اپنے گھر آیا۔ نگران کے ساتھ ہونے والی بدمزگی کا رنج اور غصہ ابھی تک باتی تھا۔
اس کا چھوٹا بیٹا بھا گا بھا گا اس کے یاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھلونا تھا۔

''بابا! پیکھلونا مجھے ٹیچرنے دیاہے کیونکہ میں نے .....''

''دفع ہوجاؤاپی مال کے پاس۔''باپ نے غصے سے اُسے دھکا دیتے ہوئے ڈائٹا۔ پچہروتا ہوا اپنی مال کے پاس چلا گیا۔اس کی پیاری بلی اس کی طرف آئی اور اپنی عادت کے مطابق اس کے پیروں میں لوٹے لگی۔ بچے نے اسے ایس لات رسید کی کہ وہ

#### Constitution of

اڑتی ہوئی دیوار سے جاکلرائی۔

یہاں میراسوال ہے کہ بلی کولات کس نے ماری؟

میراخیال ہے آپ مسکرا کر جواب دیں گے: "باس نے۔"

بالکل درست، باس ہی نے بلی کولات ماری ہے کیونکہ وہی دباؤ میں آ کراپنے سیکرٹری پر پھٹ پڑا تھا۔ آخرہم کاموں کی مناسب تقسیم کافن کیوں نہیں سیکھتے ؟

جو کام آپ نہیں کر سکتے جرائت کر کے کہہ دیں کہ میں بیرکام نہیں کرسکتا۔ بالخصوص جب آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوجاتے ہیں تو اس کے بدا ثرات اُن لوگوں تک بھی چہنچتے ہیں جواس سلسلے میں ذرہ برابرقصور وارنہیں ہوتے۔

اییانہیں ہونا چاہیے کہلوگ آپ کومجبور کریں اور آپ پر دباؤ ڈالیں، پھر آپ ان سے ایسے وعدے کر بیٹھیں جنھیں پورا کرنا آپ کے بس میں نہ ہو۔

اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ مدینہ چلیں، جہاں رسول الله مگالی صحابہ کرام کی مبارک مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ دین کی بات پھیل چکی ہے۔ عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام کا چرچا ہے۔ ربّ العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ مام لوگوں کے ساتھ قبائل کے رؤسا بھی گروہ درگروہ تو حید کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ وارد ہورہے ہیں۔ زیادہ تر اطاعت کا اقرار کر کے اور مسلمان ہوکر آ رہے ہیں۔ پھوا ہیے ہیں جونہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی بالادتی اور حقانیت کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔

انھی لوگوں میں عرب کا ایک بڑا رئیس عامر بن طفیل بھی مدینے آتا ہے۔اس کی قوم نے روز بروز اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر اس سے کہا تھا: ''عامر! لوگ جوق در جوق اسلام لا رہے ہیں۔آپ بھی مسلمان ہوجا کیں تو بہتر ہے۔''



### Sowie Jany Co

عامر نے جوایک متکبراور بالا دست سردار ہے، جواب دیا تھا: ''واللہ! میں نے تشم کھائی ہے کہ اس وقت تک نہیں مرول گا جب تک عرب مجھے اپنا باوشاہ تسلیم نہ کرلیں اور میرے نقشِ قدم پر نہ چلنے گئیں، پھر میں قریش کے اس جوان کی پیروی کروں؟''

پھر جنب عامر بن طفیل نے اسلام کی تمکنت اوراس کا جاہ وجلال اور رسول اللہ عَلَیْظِ کی طرف لوگوں کا میلان دیکھا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چند ساتھیوں کے ہمراہ نبی کریم عَلَیْظِ کی طرف لوگوں کا میلان دیکھا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چند ساتھیوں کے ہمراہ نبی کریم عَلَیْظِ کی ملاقات کو مدینے روانہ ہوگیا۔ مدینہ بھنے کرمبجد میں رسول اللہ عَلَیْظِ سے ملا اور کہا: "محمد! میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔" رسول اللہ عَلَیْظِ اس قتم کے افراد سے تناطر سے تھے۔ آپ نے کہا:

" نہیں، اللہ کی قتم ، حتی کہ آپ اللہ واحد پر ایمان لے آئیں۔ " اس نے پھر وہی مطالبہ کیا: " محمد! میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ " آپ نے پھر انکار کر دیا۔

وہ یہی کہتا رہا:''محمد! میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔''

آخر رسول الله طَالِيَّةُ اس كے ساتھ ہو ليے۔ عامر نے جلدی سے اپنے ایک ساتھی اربد کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ساتھ مل کر عامر نے پہلے سے رسول الله طَالِیَّةُ کوقل کرنے کامنصوبہ بنا رکھا تھا۔ عامر نے اربد سے کہا: ''میں محمد کو اپنی طرف مشغول رکھوں گائم موقع یا کر تلوار کا وارکر دینا۔''

اربدتلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے مستعد ہو گیا، پھروہ دونوں دیوار کے ساتھ علیحدگی میں چلے گئے۔ رسول الله ﷺ عامر سے بات چیت کرنے ان کے پاس آئے۔ اِربد کا ہاتھ بدستورتلوار کے دستے پرتھا۔ وہ جب بھی تلوار سونتنا چاہتا، اس کا ہاتھ شل ہونے لگتا۔

### Conview of the

آخرتک وہ تلوار میان سے نہ نکال سکا۔ اُدھر عامر رسول اللہ مٹاٹیٹے کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش میں تھا اور اِربد کود کیھر ہاتھا جو جامدو بے بس کھڑا تھا۔ اس پر نبی کریم مٹاٹیٹے انے بھی مڑ کر اِربد کودیکھا۔ آپ نے عامرے کہا:

"عامر! اسلام قبول كر ليجيهـ"

اس نے کہا: ' محمد! میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟''

آپ نے صاف جواب دیا:

'' آپ کووہی کچھ ملے گا جومسلمانوں کوملتا ہے اور آپ پروہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔''

عامر بولا: "میں اسلام قبول کرلوں تو آپ جھے اپنے بعد بادشاہت دیتے ہیں؟"

نبی سَلَّیْ اِ نے چاہا کہ عامر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو بعد میں پورا نہ ہو سکے۔ آپ

اسے صاف صاف اور جرائت مندانہ جواب دے رہے تھے۔ آپ نے کہا:
" "نہیں، ایسانہیں ہوسکتا۔ آپ یا آپ کی قوم کوسر داری نہیں ملے گی۔"
عامر نے اپنے مطالبے میں قدر سے تخفیف کرتے ہوئے کہا: "پھر ایسا کرتے ہیں،

میں اہلِ بادیہ کا بادشاہ ہوں گا اور آپ اہلِ شہر کے۔''

آپ مَنْ لِيَّمْ كاوبى صاف اور كورا جواب تھا: 'دنہيں''

اس پر جوش غضب سے عامر کا چېره سُرخ ہو گيا۔ وہ چلايا:

''محمد! الله کی قتم کھا کر کہتا ہوں، میں تمھارے اس شہر کو برق رفبار گھوڑوں اورنو جوان جنگجوؤں سے بھر دوں گا۔ میں یہاں کی ہر کھجور سے ایک گھوڑ ابا ندھوں گا اور غطفان کے ایک ہزار بھورے گھوڑوں اوراتنی ہی بھوری گھوڑیوں کے ہمراہ تم پر جملہ آور ہوں گا۔'' میہ کہ دوہ غصے میں بچے و تاب کھاتا اور دھمکیاں دیتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔

# Conview Jany & Se

رسول الله طَّالِيَّةُ اسے جاتا و يكھتے رہے، پھر آپ نے آسان كى طرف نظر اٹھائى اور دعاكى:

دا الله! عامر كے متعلق مجھے بے فكر كر دے اوراس كى قوم كو ہدايت نصيب فرما۔ الله عامر اپنے ساتھيوں كے ہمراہ مدينہ سے نكل كر اپنى قوم كے ديار كى طرف روانہ ہوا۔
اس كامعهم ارادہ تھا كہ اپنے علاقے ميں پہنچ كر ايك زبردست لشكر تيار كرے گا اور مدينہ پر چڑھائى كر دے گا۔ راستے ميں آ رام كى غرض سے سلوليہ نامى ايك عورت كے خيمے ميں تظہر اجواس كى قوم سے تعلق رکھتى تھى۔

وہ ایک فاحشہ عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔اس کے ہاں تھہر نے والے شخص کو بھی لوگ فاسق و فاجر گردانتے تھے۔ عامر کوسفر کی تکان اتار نے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی ،اس لیے وہ مجبوراً سلولیہ کے ہاں جا اتر ااور اس کے خیمے میں پڑ کر سور ہا۔ اسی اثنا میں عامر کی گردن پر ایک گلٹی نکل آئی۔ ایسی گلٹی عموماً اونٹ کی گردن پر ظاہر ہوتی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ گلٹی دیکھ کر عامر گھبرایا اور بے حد پریشان ہوا۔ وہ ورم کے مقام کو چھوتا اور کہتا:

''اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی!اورسلولیہ کے گھر میں موت!!'' یعنی نہ موت عزت کی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قدر ومنزلت۔

عامر کی تمناتھی کہ وہ میدانِ جنگ میں سور ماؤں کی تگواروں سے قل ہوتا۔ گریہ کیا! وہ ایک فاحشہ کے گھر میں حیوانوں کی بیاری سے مررہا تھا۔اس کے نزدیک یہ بڑی ذلت آمیز موت تھی۔وہ چیخ پکار کرنے لگا۔اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

"ميرا گھوڑ الاؤ۔"

گھوڑا حاضر کیا گیا۔ وہ ایک ہی جست میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ نیزہ ہاتھ میں تھاما۔ گھوڑا اِدھراُ دھر گھو منے لگا۔اس نے اپنی گردن کو پکڑرکھا تھا اور درد کی شدت سے

#### Collin Vally 30

جِلار ہا تھا:

الْعُلَّةُ كُفْنَةِ الْبَعِيرِ وَمُوتُ فِي يَبْتِ سَلُولِيَّةٍ ال

''اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت!!۔''

اس کا گھوڑا چکراتارہا۔موت نے عامرکومزیدمہلت نہ دی اور وہ گھوڑے پر بیٹھاجہنم واصل ہوا۔ عامر کے ساتھیوں نے اس کی لاش وہیں چھوڑی اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔قوم کی آبادی میں پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر اِربدسے پوچھا:

"إربدا يتحيى كياخرىج؟"

اس نے جواب دیا: ' خبر کیا ہوتی! محد نے ہمیں کسی شے کی بندگی کرنے کی وعوت دی ہے۔ کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں تیر مار کراسے قبل کر دیتا۔''

یہ بات کہنے کے ایک یا دو دِن بعد إربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس پراوراس کےاونٹ پر بجلی گرادی جس نے ان دونوں کو بھسم کرڈالا۔

جی ہاں! ہمیشہ وہی وعدہ کریں جس کے متعلق آپ کو پورایقین ہو کہ اللہ کی توفیق سے آپ اسے نبھا سکیں گے۔ بیر بہت ضروری ہے۔

اییا کوئی کام اپنے ذیے مت لیس جے انجام دینے پر آپ قادر نہ ہوں۔اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کام سے معذرت کرتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز اختیار کیا جائے۔

مثال کے طور پرآپ کے پاس کوئی آدمی بید درخواست لے کرآتا ہے کہ آپ اس کے بھائی کوکوئی ملازمت دلادیں کیونکہ آپ کا والدیا بھائی یا آپ خودکسی او نچ عہدے پر فائز ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس کی مدذ ہیں کرسکیس گے تو معذرت کرتے وقت

# 50 1012 Javy 50

صدقِ دل سے ایسا اسلوب اختیار سیجے جس سے اس شخص کی عزت ِنفس کو شیس نہ پنچے اور اسے احساس ہو کہ آپ بھی اس کے بھائی کے لیے اسنے ہی فکر مند ہیں جتنا وہ خود ہے۔ مثلاً آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی! مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ آپ کے بھائی کو میں اپنا بھائی سجھتا ہوں۔ لیکن اس وقت میں آپ کے لیے پچھنہیں کرسکتا، اس لیے میرا عذر قبول کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے بھائی کا مسلم کل کرے۔ یہ با تیں کہتے ہوئے ایک لطیف مسکراہ نے اپنے چہرے پر سجائے رکھیں۔ آپ دیکھیں کے کہ گفتگو کے اس خوبصورت اور موثر انداز سے اسے آئی ہی خوشی ہوگی جتنی خوشی اسے کے کہ گفتگو کے اس خوبصورت اور موثر انداز سے اسے آئی ہی خوشی ہوگی جتنی خوشی اسے اس کا کام ہونے پر ہوتی۔

# نقل نظر

"اپنے ضمیر سے معاملہ صاف رکھیں۔ لوگوں سے معاملات طے کرتے ہوئے جرأت مندانہ موقف اختیار کریں۔ اپنی صلاحیتیں پہچانیں اور ہمیشہ چادرد کیھ کریاؤں پھیلائیں۔"

ه مجمع الزوائد:6/126. يي مديث ضعيف ہے۔ السيرة النبوية لابن هشام:4/213-216. 429



ایک دفعہ میں رؤسائے شہر کی ایک پُر وقار محفل میں موجود تھا۔ ایک رئیس زادے نے دورانِ گفتگو کہا: ''میں ایک مزدور کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں تردو میں پڑگیا، پھر میں نے ہاتھ بڑھا کراس سے مصافحہ کر لیا۔' اس نے بڑی رعونت سے کہا۔'' حالانکہ میں عمومًا اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔'' میں مجھے رسول اللہ مُن اللّٰہ کا طرز عمل یاد آگیا۔ کوئی عام سی لونڈی بھی آپ کو راستے میں روک کراسے آقا کے ظلم یا کام کی زیادتی کی شکایت کرتی تو آپ اس کے مالک سے سفارش کرنے اس کے ساتھ چل پڑتے۔آپ فرمایا کرتے تھے:

«لَا يَدْ خُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ مِّنْ كِبْرٍ»

"جسشخص کے دل میں ذرہ بحر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔"

آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا: "فلاں آدمی متکبر ہے۔ فلاں خود پسند ہے۔

اس کے اس رویے کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔"

آپ کسی ضرورت مند سے پوچیں: "آپ اپنے مسئلے کے حل میں اپنے پڑوی سے مدد

کیوں نہیں لیتے ؟" تو وہ جواب دیتا ہے: "وہ بڑا متکبر ہے۔ وہ تو مجھ سے سید ھے منہ بات

کرنے کا روادار نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے مددلوں۔"



#### ري المن الكار الكار

واقعی وہ لوگ قابل نفرت ہیں جواپے آپ کو بڑا سمجھتے اور لوگوں سے حقارت کا برتا وُ کرتے ہیں۔ وہ شخص بھی مستر دکیے جانے کے قابل ہے جوخود پیندی کا شکار ہے۔ وہ شخص جولوگوں کے سامنے کلا بھلاتا اور زمین پراکڑ اکڑ کر چلتا ہے، قابل گردن زدنی ہے۔اور وہ شخص بھی جومز دوروں ، نوکروں اور فقراء ومساکین پر رعب جھاڑتا اور ان سے ذلت آمیز سلوک کرتا ہے، مردود ہے۔

رسول الله ﷺ فاتحانه مکه میں داخل ہوئے۔آپ ان راستوں سے گزرے جہال آپ کو اذیبین دی گئیں، فداق اڑایا گیا۔ آھی راستوں پرآپ نے بار ہا یہ آوازے بھی سنے:''اباویاگل،اوجادوگر،کاہن کہیں کے،جھوٹے مکار۔''

آج آپ اس شہر میں بالا دست اور فاتح قائد کی حیثیت سے داخل ہورہے تھے۔اس شہر کے باسیوں کو اللہ نے رسول اللہ مُنَالِیَّا کا رہینِ منّت بنا دیا تھا۔شہر مقدس میں فاتحانہ داخل ہوتے ہوئے اس پروقار قائد کے کیا تاثرات، کیا احساسات تھے۔

عبدالله بن ابی بکر روائی کا بیان ہے: ''رسول الله طَالِیْنَ وادیِ ذی طوی میں پنچے تو آپ کی سواری ذرا دیر کورُ کی۔ آپ نے سَر اور منه پر سرخ ڈھاٹا با ندھ رکھاتھا۔ الله نے آپ کو فتح سے نواز اتھا جس کی شکر گزاری میں آپ کا سررتِ ذوالجلال کے حضور جھکا ہواتھا اور آپ کی ٹھوڑی پالان کے اسکے جھے کومس کر رہی تھی۔' ﷺ

انس و الله کی روایت ہے: "رسول الله مَاللهٔ فَحَ مَه کے دن شهر میں داخل ہو رہے سے خشوع و خضوع کا بیام تھا کہ آپ کی تھوڑی پالان کو چُھو رہی تھی۔"

ابنِ مسعود بتاتے ہیں: "ایک آ دمی رسول الله مَاللهٔ کی خدمت میں آیا۔اس نے کسی مسلے پر آپ سے بات کی۔اس دوران آپ کی ہیبت سے اس پر کپکی طاری ہوگئ۔

رسول الله مَاللهٔ اس کی بہ حالت دیکھی تو فرمایا:

### ري واني رامار هي ا

''اطمینان رکھے۔ میں قریش کی ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جوسوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔''®

رسول الله مَالِينَا مُهم كها كرتے تھے:

''میں بندے کی طرح بیٹھتا اور بندے ہی کی مانند کھاتا ہوں۔'' ﷺ کسی عربی شاعرنے تواضع واکسار کی حقیقت بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کی ہے:

وَلَا تَكُ كَالدُّخَانِ يَعْلُو بِنَفْسِهِ
عَلَى طَبَقَاتِ الْجَوِّ وَهُوَ وَضِيعُ

''دھواں مت بنو جو فضا کی پہنائیوں میں اپنے آپ کو بلند کرتا ہے، اس کے باوجود حقیر ہی ہوتا ہے۔''

بالأختمار

''جواللہ کے لیے تواضع واکسار اختیار کرے اور نیچا ہو، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔'' ہے۔ تواضع کی بدولت اللہ بندے کی عزت وتکریم میں اضافہ کرتا ہے۔''

 <sup>☼</sup> صحيح مسلم٬ حديث: 91٬ وجامع الترمذي٬ حديث: 1999٬ وصحيح الترغيب والترهيب: 541/3.
 ⅓ السلسلة الصحيحة٬ حديث: 1874. ﴿ السيرة النبوية لابن هشام: 48,47/4.
 ⅙ المستدرك للحاكم: 466/2، ودلائل النبوة للبيهقي: 5/69. ﴿ الطبقات الكبرى لابن سعد: 371/1.





دس برس ہوتے ہیں۔ بہاری رُت تھی۔ ایک خنک رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ صحرا میں تھا۔ ہماری ایک گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں بہ آب و گیاہ صحرا میں کھلے آسان تلے رات گزار نی پڑی۔ مجھے بخوبی یاد ہے ہم نے آگ جلائی تھی جس کے گرد دائرہ بنائے ہم رات گئے تک خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ جب رات خاصی گزرگئی تو ہمارا ایک ساتھی چپنے سے کھسک گیا۔ وہ نیک آ دمی تھا اور مخفی عبادت کیا کرتا تھا۔ میں نے بار ہا دیکھا تھا کہ وہ سویرے ہی جمعہ پڑھنے نکل کھڑا ہوتا اور اکثر مسجد کا دروازہ کھلنے سے پہلے وہاں موجود ہوتا۔

جاتے ہوئے وہ پانی کا برتن ساتھ لے گیا۔ میں سمجھا شاید پیشاب کرنے گیا ہے۔
خاصی دیر کے بعد جب وہ نہ آیا تو میں اس کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ساتھیوں
سے دور تنہا رات کے اندھیرے میں جسم پرموٹی چا در لپیٹے نگی زمین پرسجدہ ریز اپنے رب
کی خوشامد کر رہا ہے۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی یقیناً
اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس مخفی عبادت کا آخرت میں جوصلہ ہے وہ تو ہے ہی لیکن آخرت
سے پہلے دنیا میں بھی اس کا صلہ عزت اور فائز المرامی کی صورت میں ملتا ہے۔
سالہا سال گزر گئے۔ میں آج بھی اسیخ اس ساتھی کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اس

## CS and

کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی ہے۔ آج وہ اسلام کا بہت بڑا داعی ہے۔ لوگ اس کے ہاتھوں راہ راست پر آ رہے ہیں۔ وہ بازار یا مسجد جاتا ہے تو چھوٹے بچے بھاگ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ بڑے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے ہی تاجروں، امراء و رؤسا اور شہرت یا فتہ افراد کی خواہش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اُن کی بھی الیی ہی محبت ہوجیسی اس نوجوان کی ہے۔ لیکن شایدان کی بیخواہش پوری نہ ہوسکے۔

كسى دانانے اپنے حریف سے كہاتھا:

''میں رات جاگ کر گزاروں اورتم سوکر گزارو، پھرشمصیں خواہش ہوتی ہے کہ میرا مقام ومرتبہ حاصل کرو؟ (تعجب انگیز بات ہے!)''

قرآن میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّلِطِي سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّضَى وُدًّا ﴾

''بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ انجام دیے، جلد ہی رحمٰن ان کے لیے (لوگوں کے دلوں میں) محبت ڈال دے گا۔'' ﷺ

سے ہے کہ اللہ جس سے محبت کرے، اس کے لیے زمین میں مقبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔

رسول الله مَنَا لِينَا مِنْ اللهِ مَنَا لِينَا مِنْ مَا مِا:

''الله کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے: ''میں فلال سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔''جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر جبریل اہلِ آسان میں اعلان کرتا ہے: ''الله فلال سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس آمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھراس آ دمی کے لیے اہلِ اصٰ کے درمیان محبت نازل ہوتی ہے۔''ﷺ

# *ال المخوام باد*

الله كى اس بات كاليمى مطلب ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الشَّيلِاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّضْنُ وُدًّا ۞

''بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ انجام دیے، جلد ہی رحمٰن ان کے لیے (لوگوں کے دلوں میں) محبت ڈال دے گا۔''®

"اور جب الله سى بندے سے نفرت كرتا ہے تو جبر يل كوآ واز ديتا ہے: "ميں فلال سے نفرت كرتا ہے واللہ على اس سے نفرت كرو واللہ اس سے نفرت كرنے لگتا ہے، پھر وہ اہل ساء ميں اعلان كرتا ہے: "الله فلال آ دمى سے نفرت كرتا ہے، تم بھى اس سے نفرت كرو واہل ساء بھى اس سے نفرت كرنے لگتے ہيں ہے اس آ دمى كے ليے زمين ميں نفرت كر نے لگتے ہيں ہے اس آ دمى كے ليے زمين ميں نفرت الرقى ہے۔"

سبحان الله! وه کیا سال ہوگا جب الله زمین پر چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، رہتے سہتے بندے کا نام لے کرآ سان پر اعلان کرتا ہوگا:

''میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں ، تم بھی اس سے محبت کرو۔''
جلیل القدر صحابی زبیر بن عوام رہائی کہا کرتے تھے:''تم میں سے جو شخص ایسا کر سکے
کہ اس کا کوئی صالح عمل پوشیدہ رہے تو وہ ضرور ایسا کرے۔'' مثلاً رات کو پابندی سے
نماز پڑھنا، چاہے وہ وترکی ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو جسے آدمی نماز عشاء کے متصل بعد یا
سونے سے قبل یا فجرکی نماز سے پہلے ادا کرے۔

رسول الله مَنَاقِينَ مِنْ فَيْرُ مِنْ مِنْ اللهِ

﴿إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُّحِبُ الْوِتْرَ وَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ» "الله وتر (ايك، يكم) ہے اور وتر پسند كرتا ہے، اس كيے اے اہلِ قرآن! (حاملين قرآن!) وتر يرُ هاكرو-"

## CST. WISC

لوگوں کی آپس میں ملے کرانے کاعمل بھی عبادت ِخفی کی ایک قتم ہے۔ رو مٹھے ہوئے ساتھیوں کو منانا، پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور ناراض میاں بیوی کی باہمی تلخیاں دور کرنا نیکی کے بڑے عمل ہیں۔

رسول الله مَالِينِ كاارشاد ب:

''کیا میں تم لوگوں کو ایساعمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے افضل ہے؟''صحابہ کرام نے عرض کی:''ضرور بتائیں''

آپ نے فرمایا:

" آپس میں صلح کرانا۔"

مزيد فرمايا:

'' آپس میں فساد ڈالنادین کومونڈ کرصاف کردینے والا کام ہے۔'' اللّٰد کا کثرت سے ذکر کرنا بھی ایک بڑی اور مخفی عبادت ہے۔فطری طور پر جوآ دمی کسی سے محبت کرتا ہواس کا بکثرت ذکر کرتا ہے۔

حديث مين آيا ہے كهرسول الله مَاليَّا عُمْ فَيْ اللهِ عَلَيْدُمْ فِي اللهِ

''کیا میں تم لوگوں کو بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جوتمھارے رب کے بزدیک بہت پاکیزہ اور تمھارے درجات کو بہت بلند کرنے والا ہے۔ بیعل تمھارے لیے سونے اور چاندی کا عطیہ کرنے سے بہتر ہے اور اس امر سے بھی بہتر ہے کہ دشمن سے تمھارا آ منا سامنا ہو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمھاری گردنیں ماریں؟''

صحابہ کرام نے پُرشوق انداز میں جواب دیا: ''کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! ہمیں ضرور بتا کیں کہ وہ کون ساعمل ہے۔''

## *ال کی باید* کا

آپ نے فرمایا: ''اللہ عزوجل کا ذکر۔''® مخفیء اور کا ای رہاعمل سے ''حمدا ک

مخفی عبادت کا ایک بڑاعمل ہے: ''چھپا کرصدقہ کرنا۔'' ''چھپا کرصدقہ کرنا'' رب کے غضب کوٹھنڈا کر دیتا ہے۔

ابو بکر واٹن کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحرا کی طرف نکل جاتے۔ وہاں چند ساعتیں گزارتے اور مدینہ واپس آ جاتے۔ عمر واٹن کو بڑا تعجب ہوا کہ ابو بکر صبح ہی صبح صحرا میں کیا لینے جاتے ہیں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد انھوں نے حجیب کر ابو بکر واٹن کا تعاقب کیا۔ ابو بکر واٹن معمول کے مطابق مدینہ سے نکلے اور صحرا میں ایک پرانے خیصے کے اندر گئے۔ عمر واٹن ایک چٹان کی اوٹ میں چیکے سے انھیں ویکھنے لگے۔

ابو بكر دانه بو گئے عمر دان في سے باہر آئے اور مدینے روانه بو گئے عمر دان فی اور اس اور سے نوانہ بوگے عمر دان فی اور سے اور اس اوٹ سے نظے اور خیمے میں داخل ہوئے۔ كياد كيھتے ہیں كہ ایك نابينا كمز ورعورت اور اس كے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹے ہیں۔ آپ نے اس عورت سے دريافت كيا: "بيكون ہے جو تمارے ياس آتا ہے؟"

اس نے جواب دیا: 'میں اسے نہیں جانتی۔ کوئی مسلمان ہے۔ ایک عرصے سے ہرضج ہمارے پاس آتا ہے۔'' پوچھا:' 'تمھارے پاس آکر کیا کرتا ہے؟''

وہ بولی:''گھر میں جھاڑو دیتا ہے، آٹا گوندھتا ہے، ہماری بکری کا دودھ دوہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔''

اس کی بات سن کرعمر و النواید کہتے ہوئے خیمے سے باہر آگئے: ''ابو بکر! آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشکل بعد کے خلفاء کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔''

## CSE SY BES

عمر والنوائي بھی عبادت اور اخلاص کے معاملے میں ابو بکر والنوائی سے پیچھے نہ رہے۔
طلحہ بن عبید اللہ والنوائی نے انھیں رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکل کر ایک گھر میں داخل ہوتے اور پھر وہاں سے نکل کر دوسرے گھر میں جاتے دیکھا۔ وہ جیران ہوئے کہ امیر المونین ان گھروں میں کیا کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی طلحہ اس بات کا سراغ لگانے بہا گھر گئے۔ ان کی ملاقات جاریائی پر پڑی نامینا بڑھیا سے ہوئی۔ اس سے دریافت کیا:
''بہلے گھر گئے۔ ان کی ملاقات جاریائی پر پڑی نامینا بڑھیا سے ہوئی۔ اس سے دریافت کیا:

بڑھیا بولی:''یہ آدمی ایک مدت سے میرا خیال رکھتا ہے۔گھر کی صفائی کرتا ہے۔تازہ پانی بھرتا ہے۔میرا بول و براز صاف کرتا ہے۔''

اس پرطلحہ میہ کہتے ہوئے بڑھیا کے گھرسے باہر آگئے:''طلحہ! تمھاری ماں کی بربادی! کیاعمر کی غلطیاں تلاش کرتے ہو؟''

ایک رات امیر المونین عمر بن خطاب دواشهٔ مدینه کے نواح میں نکلے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک مسافر سے ہوئی جوراستے میں پھٹا پرانا خیمہ نصب کیے پریشان حال بیٹا تھا۔ عمر دواشهٔ نے استفسار کیا:''کون ہو جھٹی! کہاں سے آئے ہو؟''

وہ بولا:''بادیہ سے آیا ہوں۔امیر المونین کے دربار میں حاضر ہوکران سے پچھامداد حاصل کرنے کا ارادہ ہے۔''

آپ کو خیمے کے اندر سے کسی عورت کی آہ و بکا سنائی دی۔ پوچھا کیا ماجرا ہے۔ وہ آ دمی کہنے لگا:''اللہ تم پررحم کرے، جاؤاپنا کام کرو۔'' عمرنے کہا:''یہ میرا کام ہے۔''

اس پروہ بولا:''میری بیوی در دِزہ میں مبتلا ہے۔میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ کھانا اور نہ کوئی مدد کرنے کو ہے۔''



## المحالية المحالية المحالية

عمر والنفيا جلدى سے گھر واپس آئے۔ اپنی بیوی الم کلثوم بنتِ علی بن ابی طالب والنها سے کہا: ''اللہ نے ایک بھلائی تمھارے مقدر میں کی ہے۔''

بیوی نے پوچھا:''وہ کیا؟''

عمر ٹٹاٹٹؤ نے آخیں ساری بات بتائی۔ام کلثوم نے پچھ ضروری سامان اپنے ساتھ لیا۔ عمر ٹٹاٹٹؤ نے ایک بورے میں پچھ غلہ، ایک ہانڈی اور چند لکڑیاں ڈالیس اور دونوں میاں بیوی مسافر کے خیمے کی طرف چل پڑے۔

امّ کلثوم رہ اللہ نیمے کے اندر اس عورت کے پاس گئیں اور عمر رہ اللہ باہر آ دمی کے قریب بیٹھے۔

انھوں نے آگ جلائی اور لکڑیوں میں پھونک پھونک کراسے بھڑکانے لگے۔آگ جلی تو انھوں نے ہنڈیا چڑھا دی۔ دھواں عمر ڈاٹٹی کی داڑھی کے درمیان سے گزرگزرکر اڑر رکم اٹھا۔آ دمی بیٹھا انھیں جبرت سے دیکھ رہا تھا۔اس دوران میں اندر سے ام کلثوم ڈاٹپا کی آواز آئی:"امیرالمونین! اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنائے۔"

آدمی نے''امیرالمونین'' کالفظ سُنا تو چونک اٹھا۔اس نے گھبرا کر پوچھا:'' آپ خلیفہ عمر بن خطاب ہیں؟''

'' ہاں۔'' عمر شالٹھُئانے اثبات میں جواب دیا۔

وہ آ دمی پریشان اور مرعوب ہو کر ذرا پرے مٹنے لگا۔

آب نے کہا: "اپنی جگہ بیٹے رہو۔"

پھر عمر ٹٹاٹنڈ نے آگ پر سے ہنڈیا اٹھائی، اسے خیمے کے قریب لائے اورام کلثوم ٹٹاٹنگا

کوآ واز دی:

« بهن کو کھانا کھلا دو۔''

## CSE SY BES

زچّه نے تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ باقی کھانا واپس باہر بھیج دیا گیا۔عمر ٹٹاٹٹؤاٹھے، کھانا لیا اوراس آ دمی کے آگے رکھ کر کہا:

'' کھاؤ،تم بہت دریسے جاگ رہے ہو۔''

انھوں نے اپنی بیوی کوآ واز دی۔وہ باہرآ گئیں۔

جاتے جاتے عمر وہ النہ نے آدمی سے کہا: ''صبح ہمارے پاس آنا۔ ہم تمھارے کھانے پینے اور رہائش وغیرہ کا بندوبست کریں گے۔''

علی بن حسین رشش رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لادے گھر سے نکلتے اور روٹیوں کا صدقہ کرتے۔کہا کرتے:

''چھپا کرصدقہ کرنارب کے غضب کوٹھنڈا کر دیتاہے۔''

انھوں نے وفات پائی توعسل دیتے ہوئے لوگوں کو اُن کی کمر پر سیاہ نشان نظر آئے۔ لوگوں نے کہا: ''بیمز دور کی کمر ہے۔ گر ہم نہیں جانتے کہ انھوں نے بھی مز دوری کی ہے۔''

اُن کی وفات پر مدینہ کی بیواؤں اور تیبیوں کے سوگھروں میں کھانا پہنچنا بند ہو گیا۔علی بن حسین رشالٹ روز رات کو ان گھروں میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ گھروں والے نہیں جانتے تھے کہ کھانا کون لاتا ہے۔ان کی وفات پرسب کومعلوم ہوا کہ وہی ان سب گھروں میں کھانا دے کرآیا کرتے تھے۔

اسلاف میں سے ایک بزرگ نے بیس سال بوں روزے رکھے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے۔ لیکن آخر تک گھر والوں کو ان کے روزے کاعلم نہ ہوا۔ ان بزرگ کا طریقِ کاریہ تھا کہ وہ صبح سورج طلوع ہونے پر ناشتہ اور دو پہر کا کھانا ساتھ لیے اپنی دکان پر چلے جاتے۔ جس دن روزہ رکھتے کھانا صدقہ کر دیتے۔ اور جس



### ر چې مخل مېار**ت** د

دن روزہ نہر کھتے کھانا کھا لیتے۔ شام کے بعد گھر لوٹتے اور رات کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاتے۔

دراصل بیاوگ زندگی کے تمام حالات میں الله کی عبادت کا شعور بیدار رکھتے تھے۔ یہی لوگ حقیقی معنوں میں متقی تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ لِلْنَقِينَ مَفَاذًا لَى حَمَالِقَ وَ اَعْكَابًا لَى وَكُرَاعِبَ اَثْرَابًا لَ وَكَالَكَا وَ الْمُوابًا لَ وَكَالَكَا وَ لَا كِذَابًا فَ جَزَاءُ فِنْ تَبِكَ عَكَامًا فِي النَّوَا وَلا كِذَابًا فَ جَزَاءُ فِنْ تَبِكَ عَكَامًا حِمَابًا فَ ﴾

"بلاشبہ متقین کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ باغات اور انگور۔ اور نوجوان ہم عمر عور تیں۔ اور چھلکتے جام۔ وہ ان (باغات) میں کوئی لغویت اور کذب بیانی نہ سنیں گے۔ تیرے رب کی جزا، کافی عطاہے۔'' اس لیے آپ خالق کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں، مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت کا بیج وہ خود بود ہے گا۔

# نورىكرن

'' بیمقصد نہیں کہ لوگ اوپر اوپر سے آپ کو چاہیں بلکہ غرض و غایت ہیہ کہ لوگ دِل سے بھی آپ کے گرویدہ ہوں۔''

الترمذي، حديث: 96:19. البخاري، حديث: 6040، وصحيح مسلم، حديث: 2637، وجامع الترمذي، حديث: 96:19. الترمذي، حديث: 91:31، ومسند احمد: 413/2. المرمذي، و96:19. الترمذي، حديث: 4919، وجامع الترمذي، حديث: 453. المرمذي، حديث: 2509، ومسند أحمد: 444/6-444. المرمذي، حديث: 3377، وسنن ابن ماجة، حديث: 3790. النبأة7: 31-36.





کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا پُر پیج لھے بھی آیا جب کسی خف نے بھری مخفل میں کوئی شکھی بات کہہ کرآپ کوزی کر دیا؟ یا کسی خف نے آپ کے لباس، آپ کی بات یا آپ کے انداز کا مذاق اڑایا جسے سُن کرآپ کے چرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور پر بیٹانی کے آثار نمایاں ہوئے؟ اس پر بیٹان کُن صورتِ حال میں کسی آ دمی نے آپ کا دفاع کیا جسے آپ نا اور اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور گر کے گڑھے میں دھکا دیا گیا اور اس نے بڑھ کرآپ کا دامن پکڑ لیا اور گر کے گڑھے میں گرنے سے بچالیا۔
آپ لوگوں سے ایسا طر زِعمل اختیار کر کے دیکھیے ۔ آپ کو اس رویے کی جادوئی تا ثیر کا اندازہ ہوگا۔ آپ ایپ کسی دوست کے ہاں جاتے ہیں۔ اس کا چھوٹا بیٹا کھانے کی ٹرے گرتے بیتی۔ اس کا چھوٹا بیٹا کھانے کی ٹرے گرتے بیتی۔ اس کا چھوٹا بیٹا کھانے کی ٹرے گرتے گئی ہے۔ اس کا باپ غصے کے اس کا باپ غصے

سے اس کی طرف دیکھا اور چلا کر کہتا ہے: ''اتی جلدی کس بات کی ہے؟'' ''کتنی بار میں نے شخصیں سمجھایا ہے؟'' ''کب عقل آئے گی شخصیں؟'' نیچے کا چہرہ خوف اور شرم کے احساس سے پیلا پڑجا تا ہے۔

### COUNTER JUICE

آپاس صورت ِ حال میں بچے کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں: دونہیں ، ماشاء اللہ، بیتو بہت بہادراور عقل مند ہے۔ شایداس نے کسی وجہ سے جلدی کی ہو۔''

یا ھر سے سب اسراد کی چوں موں کی وجہ سے اپ سے چوے بھای پر برسے ہیں تو آپ اس کی ستائش میں چند جملے ضرور کہیں۔ یوں اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں آپ اس کے مددگار ثابت ہوں گے۔ ایک شخص نے برسرِ عام ایک نوجوان کو بیسوال کرکے پریشان کردیا:

''ہاں بھی، میاں صاحبزادے! یو نیورٹی سے کتنے فیصد نمبر حاصل کیے ہیں آپ نے؟''

اس سوال پرنو جوان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے نرمی سے یہ کہہ کراس کی جان چھڑائی:

'' کیوں جی! آپ اس کے نمبروں کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ کوئی رشتہ دیکھ رکھا ہے اس کے لیے؟ یا کوئی ملازمت ہے آپ کی نظر میں؟'' میراسوال سن کرسب ہنس پڑے اور بات آئی گئی ہوگئی۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے چندمواقع ہوتے ہیں جن سے ہوشیار لوگ بھر پور



## 

فائدہ اٹھاتے ہیں۔

کسی شاعرنے کہا تھا:

إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونُ

''جب تمھاری ہوا ئیں اوپراٹھیں اور جو بن پر آئیں تو اُٹھیں غنیمت جانو۔ نیچی فضا میں چلتی ہوائیں بالآخر ساکن ہو جاتی ہیں۔''

" آپ لوگ کیوں میستے ہیں؟"

'' کیا اس نو جوان کی دُبلی پنڈ لیاں دیکھ کرآپ کوہنسی آرہی ہے؟'' ۔۔

دوسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ دونوں پٹڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔''''

عبدالله بن مسعود رہائی کے جذبات واحساسات کیا ہوں گے جب لوگ ان پر ہنسے اور رسول الله مَالَیْمُ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے تعریفی کلمات کے!!

Cody, estima

عدنار

''لوگول کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے چند مواقع ہوتے ہیں جن سے بیدار مغزلوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔''

شند أحمد: 421/1.



ایک روزامام ابو حنیفه رشش طلبہ کو مسجد میں بیٹے پڑھارہ سے تھے۔ان کے گھٹے میں درو تھا، اس لیے افھوں نے پاؤں بیارکر دیوار سے ٹیک لگارگھی تھی۔اس اثنا میں ایک آدی خوبصورت لباس اور خوشما عمامے میں ملبوس باوقار انداز سے قدم قدم چتا ہوا آیا۔ اپنی تراش خراش سے وہ بہت عالم و فاضل اور بارعب معلوم ہوتا تھا۔اسے دیکھتے ہی طلبہ نے اس کے لیے جگہ بنائی اور وہ با اطمینان ان کے درمیان سے گزر کر امام صاحب کے نزدیک جا بیٹھا۔امام صاحب نے اس کا وقار اور جاہ وجلال دیکھا تو شرمسار ہوکر پاؤں سمیٹ لیے اور اس کی خاطر گھٹے کا درد برواشت کرلیا۔افھوں نے سبق کا سلسلہ جو اس مسیٹ لیے اور اس کی خاطر گھٹے کا درد برواشت کرلیا۔افھوں نے سبق کا سلسلہ جو اس آدمی کی آمد پر منقطع ہوگیا تھا، دوبارہ شروع کیا۔وہ آدمی بغورسنتار ہا۔سبق ختم ہوا تو سوال موجھنے گئے۔اس آدمی نے بھی اپنا ہاتھ گھڑا کیا۔ شخو وہ بولا:''یا شخ! مغرب کی نماز کا وقت کیا۔وہ آدمی ہوتا ہے؟'' ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دریا فت کیا۔ اور سورج غروب ہوجا ہے اور سورج غروب ہوجا ہے۔'' اس نے کہا:''رات کا وقت ہوجائے اور سورج غروب نہ ہوتا ہے؟'' اس نے کہا:''رات کا وقت ہوجائے اور سورج غروب نہ ہوتو پھر؟'' اس نے کہا:''رات کا وقت ہوجائے اور سورج غروب نہ ہوتو پھر؟''

### المرابعة الم

یہ کہہ کرانھوں نے اپنے پاؤں پہلے کی طرح بیار لیے اور اس فضول اور اُلئے سوال کا جوابنہیں دیا۔ بھلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ رات آ جائے اور سورج غروب نہ ہو۔
آپ پر پڑنے والی پہلی نظر سامنے والے کے ذہن پر آپ کی شخصیت کے ستر فیصد سے زائد جھے کا عکس ڈال دیتی ہے۔ لیکن نہیں! شاید پہلی نظر سے آدمی کی شخصیت کے بچانوے فیصد جھے کا نقش سامنے والے کے ذہن میں بیٹھتا ہے۔ بات کرنے اور اپنا تعارف کرانے کے بعد بیتناسب کم یا زیادہ ہوجا تا ہے۔

آپ ہیںتال یا دفتر کی راہداری میں چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف جا رہے ہوں اور آپ کے پہلو میں کوئی صاحب خوبصورت کیڑوں میں ملبوس آہتہ خرامی سے چل رہے ہوں اور آپ کے پہلو میں کوئی صاحب خوبصورت کیڑوں میں ملبوس آہتہ خرامی سے چل رہے ہوں تو دروازے پر پہنچ کر غیر شعوری طور پر آپ اُن کی طرف متوجہ ہوکر پہلے گزرنے کی بیش کش کریں گے۔ آپ اینے کسی دوست کے ہاں جا کیں اور اس کے کمرے کو بیش کش کریں تو آپ کو فورًا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص لاابالی اور بے قاعدہ ہے۔لوگوں کے لباس اوران کی تراش خراش سے بھی یہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

رسول الله مَنَالِیَّمُ ساجی زندگی کے اس پہلو پرخصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ آپ عیدین اور جعد کی نمازوں میں کپڑوں کا خوشما جوڑا پہن کرآیا کرتے تھے۔ مدینہ آنے والے وفود کے استقبال وخیر مقدم کے لیے بھی آپ نے ایک خوبصورت جوڑا سلوار کھا تھا جسے وقئ فوقٹا پہنا کرتے تھے۔ آپ اپی تراش خراش اور زیب وزینت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اپی تراش خراش اور زیب وزینت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اپنی تراش خراش اور خوشبوسے پیارتھا۔

انس ولا اور چک دار تھا۔ آپ کی انس ولا این ہے: ''رسول الله مالی کا رنگ کھلتا ہوا اور چک دار تھا۔ آپ کھک کر چلتے تھے۔ میں نے ایباریشم نہیں چھوا جورسول الله مالی کی خوشبو سے زیادہ انجھی ہو۔ مواور نہ آج تک ایسی خوشبوسو کھھی ہے جورسول الله مالی کی خوشبو سے زیادہ انجھی ہو۔



## 

آپ کا ہاتھ الیا خوشبو دارتھا گویا ابھی عطر فروش کے مرتبان سے نکالا گیا ہے۔ جہاں جاتے، پہلے آپ کی خوشبو وہاں پہنچ جاتی اور پتا چل جاتا کہ آپ آ رہے ہیں۔'
انس ڈٹاٹی نے مزید بتایا کہ رسول اللہ طالیہ اللہ طالیہ خوشبو کا تخدر دنہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سورج کی مانند روشن تھا۔ جب آپ خوش ہوتے تو چہرے سے نور چھلکتا اور وہ چاند کا کمکر المعلوم ہوتا۔

جابر بن سمره رفائلي كابيان ب:

''میں نے ایک چاندنی رات رسول الله سَلَقَیْمُ کا دیدار کیا۔سُرخ جوڑا زیب تن تھا۔ میں بھی رسول الله سَلَقَیْمُ کو دیکھتا اور بھی چاند پر نگاہ ڈالٹا۔ زمین کا بیچاند مجھے آسان کے چاند سے زیادہ حسین نظر آیا۔''

رسول الله مَالِيَّةُ مسلمانوں کو بھی لباس کی زیب وزینت پر توجہ دینے اور اپنے حُلیے کا خیال رکھنے کو کہا کرتے تھے۔

ابوالاحوص کے والد بتاتے ہیں کہ میں گھٹیا درجے کا لباس پہنے رسول الله مَثَّالَّةُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے کپڑے دیکھ کر دریافت فرمایا:

"آپ کے پاس مال ہے؟"

میں نے کہا: "جی ہاں۔"

آپ نے پوچھا:

" كيسا مال؟"

میں نے جواب دیا: ''میرے پاس اونٹ، گائیں، بکریاں، گھوڑے، غلام سب کچھ ہے۔'' اس پر آپ نے فرمایا:

«مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً · فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى

## C - PUZIK ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 15 ( )

عَيْدِهِ»

'' جسے اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہوتو اللہ پیند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پراس نعمت کے اثرات دیکھے''

"رسول الله مَالِيَّا ہم سے ملنے ہمارے گھر آئے۔ وہاں آپ نے ایک پراگندہ حال آدمی دیکھاجس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا:

''کیا بیخص کوئی الی شخبیں پاتا جس سے اپنے بال سنوار لے؟'' آپ ٹائیٹا نے ایک آ دمی دیکھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا:

> ''کیااسے پانی نہیں ماتا جس سے بیاسپنے کپڑے دھولے؟'''آ آپ نے فرمایا:

''جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے۔'' اللہ من اللہ من

﴿إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» 
"الله حسين وجميل باور حسن وجمال كو يسند كرتا ہے-"



## المراق كايرى تراق تراق كالمنام المراق المراق

see /

"آپ پر پڑنے والی پہلی نظر دیکھنے والے کے ذہن میں آپ کی شخصیت کے ستر فیصد حصے کاعکس ڈالتی ہے۔"

<sup>■</sup> سنن أبي داود، حديث: 4063، وسنن النسائي، حديث: 5226. مسند أحمد: 438/4، ومجمع الزوائد: 132/5. مسنن أبي داود، حديث: 4062، ومسند أحمد 357/3. مسنن أبي داود، حديث: 500. مسلم، حديث: 91، ومجمع الزوائد: 132/5.





میں کمرہ امتحان میں نگرانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ ہر چند ہمارے ہاں (سعودی عرب میں) جمعرات کے دن ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے، ہم مضامین کی بھیڑ کے باعث چھٹی کے دن بھی امتحان لینے پر مجبور تھے۔
امتحان شروع ہوئے کچھ ہی دیرگزری تھی کہ ایک طالب علم جو لیٹ ہو چکا تھا،
کمرہ امتحان میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔
میں نے اس سے کہا: ''معاف کچھے گا۔ آپ دیر سے آئے ہیں۔ میں آپ کو امتحان
میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکا۔''
میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکا۔''
میں نے اس سے دریافت کیا: '' آپ کو دیر کیوں ہوئی؟''
میں نے اس سے دریافت کیا: '' آپ کو دیر کیوں ہوئی؟''
اس نے صاف جواب دیا: واللہ! یا دکتور! میں سوتارہ گیا تھا۔''
اس کے چند منٹ بعدا کی اور طالب علم آیا۔
میں نے پوچھا: '' آپ بدیر کیوں تشریف لائے ہیں؟''
میں نے پوچھا: '' آپ بدیر کیوں تشریف لائے ہیں؟''
اس نے جھوٹ بولا: ''یا دکتور! واللہ! سڑکوں پر از دھام تھا اورٹر یفک جام تھی۔ آپ

## COURSE

توجانتے ہیں صبح سورے لوگ اپنے کاموں پر نکلتے ہیں۔کوئی یو نیورٹی جارہا ہے۔کسی کو دفتر جانے کی جلدی ہوتی ہے۔''

وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ واقعی از دحام کی وجہ سےٹریفک جام تھی۔وہ بھول رہا تھا کہ آج ملازمین کی ہفتہ وارتعطیل ہے بلکہ شاید راستوں پر ہمارے طلبہ کے سوا اور کوئی طالبِ علم یا ملازمت پیشہ فردنہیں تھا۔ میں نے کہا:

''آپ کامطلب ہے کہ سر کوں پراز دحام تھا اورٹریفک جام تھی؟'' ''ہاں، ہاں، واللہ! یا دکتور! سبحان اللہ! آپ تو گویا میرے ساتھ تھے۔'' میں نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے کہا:

''اباومگارکہیں کے! جھوٹ گھڑنے سے پہلے سوچ تو لیتے۔ آج جمعرات ہے۔ ملاز مین اورطلبہ کوچھٹی ہے، پھر بیسڑ کول پررش کہال سے آیا؟'' چوری پکڑے جانے پر وہ گھبرایا اور پینیترا بدل کر بولا:

''آہ! جناب دکتور! میں تو بھول ہی گیا۔ دراصل میری گاڑی کا ٹائر پیچر ہو گیا تھا۔ اسے تبدیل کرتے در ہوگئ۔''

وہ بے چارہ جھوٹ بول کر پھنس گیا تھا۔ میں مسکرایا اور اسے امتحان میں بیٹھنے کی جازت دے دی۔ جازت دے دی۔

کتنی بُری بات ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے ، آپ اُن سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حجوٹ لوگوں کو آپ سے متنفر کر دیتا ہے۔ وہ آپ سے شکایت نہیں کرتے لیکن جب آپ کوئی بات کرتے ہیں توہ سنتے نہیں اور سن لیں تو قبول نہیں کرتے۔

> جھوٹ بُری بلاہے۔ رسول الله مَثَاثِیْمُ نے قرمایا:

### CONTROL

«يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ» "برشےمومن کے مزاج کا حصہ ہوسکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔" آب مَالِيْنِ سے سوال كيا كيا: ''اے اللہ کے رسول! کیا مومن برول ہوسکتا ہے؟'' جواب ملا: "بإل-" "كيامومن بخيل موسكتا بي؟" '' کیامومن جھوٹا ہوسکتا ہے؟'' فرمایا: ' دنهیں۔''ﷺ عبدالله بن عامر والثين كابيان ب: "ايك دن، جبه رسول الله مَالين مارے كر تشريف فرما تھ، ميرى والده نے مجھے يكارا: "إدهرآؤ ميت محس ايك چيز دول كي " رسول الله مَا لَيْهُمْ نِي دريافت كيا: " آپاسے کیا دینا جا ہتی تھیں؟" والده نے بتایا: ''میں اسے کھجور دیتی۔'' آپ سَالِیْا نے فرمایا: ''اگرآپ کوئی شے نہ دیتیں تو ایک جھوٹ آپ کے ذھے آپ کواپنے گھر والوں میں سے کسی کے متعلق علم ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو آپاس سے منہ پھیرے رہتے۔ بعض لوگ ترنگ میں آ کرخواہ مخواہ ڈینگیں مارنے لگتے ہیں۔جھوٹے کارنامے مزے

## CONTROL

لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ کہانیاں مسالے لگا کر سناتے ہیں۔ الی اشیاء کی ملکیت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں جوان کے پاس نہیں ہوتیں خیالی بلاؤ سے اپنااور دوسروں کا پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ جھوٹ پکڑا جائے تو بہانے تراشتے ہیں۔

امام زہری اللہ نے سلطانِ وقت کے رو بروکسی مسئلے میں شہادت دی۔سلطان نے کہا:'' آپ جھوٹ بولتے ہیں۔''

امام زہری ہٹاللہ نے مارے غصے کے چلا کر کہا: ''اعوذ باللہ، میں جموث بول رہا ہوں؟ واللہ! آسان سے منادی ہو کہ اللہ نے جموث بولنا حلال کر دیا ہے، میں تب بھی جموث نہ بولوں۔ جب جموث حرام ہے تو میں کیسے جموث بول سکتا ہوں!''

#### beautiful as

''لوگوں نے آپ کو دھوکا دیا اور کہا:''سفید جھوٹ' کیونکہ جھوٹ کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔''

 <sup>■</sup> مسند أحمد: 252/5. الموطأ للإمام مالك: 990/2. السنن أبي داود، حديث: 4991،
 ومسند أحمد: 447/3، والسلسلة الصحيحة، حديث: 748.



انسان کی شخصیت جس قدر پختہ ہوتی ہے اور جتنی ثابت قدمی سے وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے، زندگی میں اس کی اہمیت بھی اسی قدر ہوتی ہے۔ مثلاً آپ بیراصول اپناتے ہیں کہ میں بھی رشوت نہیں لوں گا تو چاہے پچھ بھی ہو

مثلا آپ میداصول اپناتے ہیں کہ میں بھی رشوت ہیں لوں گا تو چاہے پچھ بھی ہو جائے،لوگ اس کا کیسا ہی خوشنما نام رکھ دیں، تخفہ، نذرانہ، کمیشن کیکن آپ اپنے اصول پر قائم رہیں۔

بیوی زندگی کا بیاصول بنالے کہ شوہر سے جھوٹ نہیں بولے گی تو لوگ جھوٹ کو کتنا ہی آراستہ کر کے پیش کریں کہ بیر جھوٹ تھوڑی ہے، بیرتو حالات سے سمجھوتہ ہے، بیوی کو اپنے اصول پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔

بیاصول بھی بنایا جاسکتا ہے کہ جنس مخالف سے ناجائز تعلقات نہیں رکھے جائیں گے یا شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ ایک آ دمی جوسگریٹ نہیں پیتا، سگریٹ نوش دوستوں کی محفل میں بیٹے تو اپنے اصول پر کار بندرہے۔ اصولوں پر قائم آ دمی کو اس کے دوست احباب چاہے تقید کا نشانہ بنائیں اور سخت مزاجی کا طعنہ دیں لیکن ان کے اندرونی احساسات اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ ان کا سامنا ایک مضبوط کر دارسے ہے۔ مصابب کے وقت ایسے دوست احباب، رشتے دار اکثر اسی سخت مزاج کی پناہ میں آتے

#### و اسلول بالمبتديدي در

اورا پنی ذاتی مشکلات میں اس سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ تب انھیں اپنے اس دوست کی اہمیت کا صحیح ادراک ہوتا ہے۔

اصولوں پر قائم رہنے کا اصول کسی ایک جنس سے خاص نہیں۔خواتین وحصرات یکسال طور پر اسے اپنا سکتے ہیں۔اس لیے آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیے اور معذرت خواہا نہ رویہ ہرگز اختیار نہ کیجے۔جلد ہی لوگ آپ کی بات پرسرتشلیم نم کردیں گے۔

عرب میں اسلام کا چرچا ہوا تو قبائل کے وفود رسول الله علی کی ملاقات کو آنے لئے۔ قبیلہ تقیف کی طرف سے بھی چندافراد کا وفد حاضرِ خدمت ہوا۔ رسول الله علی کی الله علی کی طرف سے بھی چندافراد کا وفد حاضرِ خدمت ہوا۔ رسول الله علی کی انھیں مسجد میں تھہرایا تا کہ وہ گاہے گاہے قرآن ساعت کرتے رہیں۔ انھوں نے آپ سے سود، زنا اور شراب کے متعلق پوچھا تو آپ علی کی بیترام ہیں۔ ان کا ایک بت تھا جس کی پوجا اور تعظیم انھیں آباء واجداد سے ورثے میں ملی تھی۔ اس بت کا نام رتبہ تھا جسے انھوں نے '' طاغیہ'' کا لقب دے رکھا تھا۔ اس کی قوت و طاقت کے متعلق کی کہانیاں انھوں نے گھڑی ہوئی تھیں۔ انھوں نے آپ ملی گھڑی سے رتبہ کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے؟

رسول الله مَالِينَا إلى في بلاتر دد جواب ديا:

"اسےمسمار کردو۔"

وہ بولے: '' نامکن، ربہ کو پتا چل گیا کہ آپ اسے مسمار کرنے کے در پے ہیں تو وہ آپ کواور آپ کے بال بچول کو مار ڈالے گی۔''

عمر والني کوجو و ہال موجود تھے، بید کھ کر بڑا تعجب ہوا کہ بیلوگ ایک بت مسار کرنے سے ڈرتے ہیں۔ انھول نے کہا:''اے معشر تقیف! تم کتنے جائل ہو! ربّہ پھر ہے جونہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔''

## و اصولول پر الباد الله الله الله الله

عمر النَّهُ كَى بات پر اَضِيل طيش آگيا۔ كَهَ عَلَى: "ابنِ خطاب! ہم تمهارى طرف نہيں آئے۔ "اس پرعمر النَّهُ خاموش ہوگئے۔

انھوں نے کہا:''ہماری شرط ہیہ کہ آپ تین سال کے لیے''طاغیہ'' رہنے دیں، پھر چاہیں تو اُسے مسمار کر دیں۔''

رسول الله طَالِيَّةُ فِي و يكها كه وه ايك ايسے معاملے ميں سودے بازى كرنا چاہتے ہيں جو مسلمان كو عقيدة توحيد سے متعلق اور اسلام كا اصل الاصول ہے۔ وہ مسلمان ہوتے ہيں تو بت سے تعلق ركھنا چه معنی دارد؟

آپ مَالْفِيْ نے جواب دیا: "د نہیں۔"

انھوں نے کہا:''احچھا، دوسال رہنے دیں، پھرمسمار کر دیں۔''

فرمایا: ‹ دنهیں۔''

‹‹چلیں،ایک سال رہنے دیں۔''

رمنهد "،" منهدل-"

"ایک مهینه بی اس کی جان بخشی کردیں۔"

جواب ملا: <sup>د زنې</sup>يس-''

انھوں نے دیکھا کہ آپ مگاٹی کوئی آپٹن نہیں مان رہے تو انھیں اندازہ ہوا کہ یہ شرک وایمان کا مسلہ ہے،اس میں مذاکرات کی گنجائش نہیں۔

بالآخرانھوں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! پھر آپ ہی اسے مسمار کریں۔ہم تو اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں گے۔''

رسول الله مَا لِينَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُمُ فِي فَرِ ما يا:

''ٹھیک ہے، میں تمھاری طرف چندآ دمی جھیجوں گا جواسے مسار کرآ کیں گے۔''

#### C SC Minitial CSC)

انھوں نے کہا:''اور نماز کے متعلق بیہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ہمیں پسندنہیں کہ آ دمی کے سرین اس کے سرسے بلند ہوں۔''

رسول الله مَثَالِينَا فِي فِي مِنْ اللهِ

'' یہ بات کہتم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے توڑو، ہم شخصیں اس نکلیف میں نہیں دالتے۔اور نماز کے بارے میں یہ ہے کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔''

چنانچ انھوں نے ان شرا لط برآپ سکا اللے اسے معاہدہ کرلیا۔ آپ نے انھیں عہد نامہ لکھ دیا۔ وید ثقیف کے اوگ اپنی قوم کی طرف واپس گئے، انھیں اسلام کی دعوت دی تو سب لوگوں نے طوعا کر ہا اسلام قبول کرلیا۔

اس کے چند دنوں بعد چند صحابہ کرام بت مسمار کرنے ثقیف کے علاقے میں گئے۔
ان میں خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹی بھی شامل تھے۔ صحابہ کرام بت کی طرف
بڑھے تو بنو ثقیف گھبرا گئے۔ ان کے مرد، عورتیں اور بچ گھروں سے نکل کرتماشا ویکھنے
گئے۔ ان کے دلوں میں بیبیٹا تھا کہ بت ہرگز مسمار نہیں ہوگا اور وہ اپنا دفاع کرےگا۔
مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹیؤ نے کلہاڑا پکڑا اور اسپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا:

''اب دیکھتے جاؤمیں کیا کرتا ہوں۔ مصین ثقیف کے لوگوں پر ہنسی آئے گی۔''
یہ کہہ کر وہ بت کے قریب آئے۔ اسے پوری قوت سے کلہاڑے کی ضرب لگائی، پھر
زمین پر گر پڑے اور ایڑیاں رگڑنے لگے۔ ثقیف نے یہ دیکھ کر بہت عُل اٹھایا۔ وہ خوش
ہوکر کہنے لگے:''اللّٰد مغیرہ کو دور کرے۔ ربّہ نے اسے مار ڈالا۔''

پھرانھوں نے صحابہ سے مخاطب ہوکر کہا: ''ابتم میں سے جو چاہے آگے آئے۔'' یکا یک مغیرہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ہنس رہے تھے۔ انھوں نے طنز کرتے ہوئے کہا:



#### 

" ثقیف کے لوگو! میں تو نداق کررہا تھا۔ یہ بت ہے۔ محض پھر اور اینٹیں، اس لیے اللہ کی عافیت قبول کرواور صرف اس کی عبادت کرو۔ " عافیت قبول کرواور صرف اس کی عبادت کرو۔ " پھر وہ آگے بڑھے اور بت کومسمار کرنے گئے۔ اب کی بارلوگ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ بت کو پھر پھر کرکے تو ڑتے رہے حتی کہ اسے زمین کے برابر کر دیا۔ ﷺ

B,

«مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَ أَسْخَطَ عَلَيْهِ وَ أَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ ، وَمَنْ طَلَبَ رِضَااللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ»

''جس نے اللہ کی ناراضی کے بدلے لوگوں کی رضا مندی جاہی، اللہ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ اور جس نے لوگوں کی ناراض کے بدلے اللہ کی رضا مندی جاہی، اللہ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔'' ﷺ

بھی اس سے راضی کر دے گا۔'' ﷺ
رسول اللہ مَا اللہ عَالَیْ اللہ عَاللہ عَالَیْ اللہ عَالَیْ اللّٰ اللّٰہ عَالَیْ اللّٰ ا

<sup>■</sup> دلائل النبوة للبيهقي: 7995-306، والبداية والنهاية: 775-30. 

الترمذي، حديث: 2414، والسلسلة الصحيحة، حديث: 2311، ملخصًا.



میں نے کہیں پڑھا تھا کہ برطانیہ میں ایک مسلم نوجوان نے اخبار میں کسی کمپنی کا اشتہار دیکھا کہ آخیں سیکورٹی ملاز مین کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان انٹرویو دینے آیا۔ مسلم وغیر مسلم نوجوانوں کی بڑی تعداد انٹرویو دینے آئی تھی۔ وہ یکے بعد دیگرے انٹرویو کے مکرے میں جاتے رہے۔ جو آدمی انٹرویو دے کر ٹکاتا سب اس سے پوچھتے کہ انٹرویو لینے والوں نے کیا کیا سوال کیے اور اس نے کیا جواب دیا۔ ایک سوال سب سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ روز انہ شراب کے کتنے گلاس پیتے ہیں؟

اس مسلم نوجوان کی باری آئی تو اس سے بھی پے در پے گئ سوال پوچھے گئے۔ جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کتنی پیتے ہیں تو نوجوان کور دد ہوا کہ کیا جواب دے۔ کیا جھوٹ بولے اور کہے کہ وہ بھی دیگر نوجوانوں کی طرح خوب پیتا ہے تا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ انتہا پیند مسلمان ہے۔ یا بچ کہہ دے کہ وہ مسلمان ہے اور اللہ نے اس پر شراب حرام کی ہے، اس لیے وہ شراب نہیں پیتا۔ اس نے فوری طور پر بچ بولنے کا فیصلہ کیا اور برملا کہا: "میں شراب نہیں پیتا۔"

انٹر و یو لینے والوں نے پوچھا:'' کیوں، آپ بیار ہیں؟'' ''نہیں، میں مسلمان ہوں اور شراب حرام ہے۔''اس نے سنجید گی سے جواب دیا۔



#### CSO & 1000

انھوں نے حیران ہوکر پوچھا:''لیعنی آپ بالکل شراب نہیں پیتے، اختتام ہفتہ پر بھی نہیں؟''

> اس نے جواب دیا: ''ہاں، میں شراب بالکل نہیں پیتا۔'' وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ کلنے لگے۔

نتائج كا اعلان ہوا تو اس مسلم نو جوان كا نام سر فهرست تھا۔ اس نے فرم میں چارج سنجال لیا۔ چند مہینے گزرے تو ایک روز اس نوجوان نے انٹرویو لینے والی ٹیم میں شریک کسی افسر سے یو چھا:

" آپلوگ اس دن بار بارشراب ہی کے متعلق کیوں پوچھ رہے تھے؟" افسر نے جواب دیا:" کیونکہ ملازمت سیکورٹی کے شعبے میں تھی۔ یہاں جب بھی کوئی جوان تعینات ہوتا، ہمیں پتا چلتا کہ وہ نشہ کرتا یا شراب پیتا ہے۔ یوں وہ اپنی ڈیوٹی سے غفلت برتنا اور کمپنی کونقصان اٹھانا پڑتا۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ شراب نہیں چیتے تو ہمیں گویا اپنی متاع گم گشتال گئی۔ ہم نے فوراً آپ کو بھرتی کرلیا۔"

لا کی کے باوجود اصولوں پر کار بندر بہنا غیر معمولی بات ہے۔ ہم ایسے معاشر ہے میں رہ رہے ہیں جہاں اصولوں پر قائم رہنے والے لوگ خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد جو اصولوں کے لیے جیتے اور اصولوں پر جان دیتے ہوں۔ ہر چنداضیں ہر طرح کا لا کی دیا جائے، وہ اصولوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ جب آپ صحح راستے پر چلیس اور صراطِ مستقیم پرگامزن رہیں گے تو اصول پندلوگ آپ کو بھی تنہائہیں چھوڑیں گے۔ ایک آدی کارشوت قبول نہ کرنا اس کے رشوت خور رفقائے کار کے لیے یقیناً نا گوار ہوتا ہے۔ کارشوت میں ہے کہ عمر بن خطاب ڈالٹی ایک رات گشت کررہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کا گزر ایک گھر کے یاس سے ہوا۔ آپ نے گھر سے بنسی کھیل کی اندھیرے میں آپ کا گزر ایک گھر کے یاس سے ہوا۔ آپ نے گھر سے بنسی کھیل کی

#### CE EU SCO

آوازیں سی۔ چندآ دمی نشے میں بول رہے تھے۔ عمر بن خطاب اللظ نے رات کے وقت گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ کو خدشہ تھا کہ کہیں بید میری غلط قبمی نہ ہو۔ بید سوچ کر کہ پہلے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے آپ نے زمین سے کو کلے کا کلڑا اٹھایا اور دروازے پرنشانی لگا کر چلے گئے۔

گھرکے مالک کو دروازے پر آہٹ سنائی دی تو وہ باہر نکلا۔اسے دروازے پر کو کلے کا نشان نظر آیا۔اس نے امیر المونین کو جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔اب بجائے اس کے کہ وہ آ دمی دروازے پر لگی علامت مٹا دیتا اور قصہ ختم ہوتا، اس نے کو کلے کا مکٹرا اٹھایا اور آس پاس کے سب دروازوں پرنشان لگا دیے۔ گویا اس نے چاہا کہ لوگ اس کے معیار پر اتر آئیں اور اس کی طرح نشہ باز بن جائیں۔لیکن اس سے بہیں ہوسکا اور نہ اس نے بیسوچا کہ وہ لوگوں کے بلند معیار پر پورا اتر نے کی کوشش کرے۔

عربی کی ایک کہاوت ہے کہ زانیہ عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری عورتیں زنا کرنے لگیں۔ ہماری زندگی کا تجربہ ہے کہ جوعورت خاوند سے ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹ ہی پر پروان چڑھتی ہے، اسے کوئی عورت ٹو کے اور سچائی کی نصیحت کرے تو وہ اسے بھی اسی دلدل میں کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور بار باریہی کہتی ہے: ''مردوں سے یہی سلوک کرنا چاہیے۔ تم ان کے ساتھ سے بول کرگز ارانہیں کرسکتی۔''

یوں آہتہ آہتہ وہ عورت بھی جو اسے نصیحت کرنے آئی تھی، اپنے اصولوں سے انحاف کرنے گئی تھی، اپنے اصولوں سے انحاف کرنے لگتی ہے یا بھی ثابت قدم بھی رہتی ہے۔

یمی حال اس افسر کا ہے جو ماتخوں سے اچھا سلوک کرتا اور بینقطۂ نظر رکھتا ہے کہ اچھا برتاؤ کام میں اضافے اور دلوں کی راحت کا باعث ہوتا ہے، پھراس کی ملاقات بداخلاق افسر سے ہوتی ہے جس سے اس کے ماتحت نفرت کرتے ہیں تو بداخلاق افسر حسد کا شکار

#### CSO & 1000

ہوتا اور اسے اپنا نرم روبیہ بدلنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بینہ کیا کرو۔ وہ نہ کیا کرو۔ مسکر ایا نہ کرو۔ اپنے ماتخوں سے خوش طبعی نہ کیا کرو، وغیرہ وغیرہ ۔ یا کوئی پر چون فروش جوسگریٹ نہ بیچتا ہو، اس کا دوست آئے اور اسے سگریٹ بیچنے کی تلقین کرے کہ تمھاری آمدنی میں اضافہ ہوگا۔

اس لیے بہادر بنئے اوراپنے اصولوں پر قائم رہیے۔ اور بلند آواز سے کہیے: ' دنہیں۔' خواہ لوگ آپ کوکیسا ہی لالح ویں۔ کا فروں نے بھی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ مَالَّيْرُ اپنے اصولوں سے دست بردار ہوجائیں۔اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا:

﴿وَدُوا لَوْ تُنْاهِنُ فَيُنَاهِنُونَ ٥٠

''ان کی خواہش ہے کہ تو نرمی برتے تو وہ بھی نرم ہوجا کیں۔'' اللہ مطلب سے ہے کہ تو نرمی برتے تو وہ بھی نرم ہوجا کیں۔' مطلب سے ہے کہ کا فر جو بتوں کے پجاری ہیں، ان کے ہاں تو سرے سے اصولوں کا وجود ہی نہیں کہ وہ ان پر کار بندر ہیں، اس لیے اپنے بے بنیاد اصولوں سے دست بردار ہونا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تم خبر دار رہو، کہیں وہ تعصیں اصولوں سے انحراف کا لا پلے

\*\*

نەدىي\_

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ فَكُ تُعْلِعُ الْكُلُوبِينَ ٥ وَذُوا لَوْ تُدُونَ فَيْدُ هِنُونَ ٥

"اس لیے تو تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کر۔ وہ تو جاہتے ہیں کہ تو نرم پڑے تو وہ بھی نرم ہوجا کیں۔"

القلم9:68. القلم9,8:68.



زندگی میں ہمیں لوگوں کی طرف سے بہت کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کسی نے سعین فداق کردیا تو کوئی سخت بات کہد دیتا ہے۔ کہیں جمری مخفل میں دوآ دمیوں میں جھڑا ہوجا تا ہے۔ نقطۂ ہائے نظر اور آراء میں اختلاف سامنے آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر کی عادت ہے کہ بلاوجہ بات کا بختگر بنا لیتے ہیں اور بات فراموش کر دینے یا درگذر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعض افراد تکبر کا شکار ہوکر دوسروں کا عذر قبول کرنے اور اُن کی غلطی معاف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ درگذر کے اصول پڑئل نہ کر کے اپنے معاف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا بخرسینہ بغض اور کینے کی فصل سے آبادر ہتا ہو کو وہتلائے عذاب کیے رکھتے ہیں۔ ان کا بخرسینہ بغض اور کینے کی فصل سے آبادر ہتا ہو کو وہتلائے عذاب کے دوہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو برباد کرتی ہے، اس لیے بیخوبی زبردست ہے کہ وہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو برباد کرتی ہے، اس لیے بیخوبی زبردست ہے کہ وہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو برباد کرتی ہے، اس لیے آپ کو عذاب میں نہ ڈالیس۔ زندگی میں ایسی بہت سی با تیں پیش آتی ہیں جن پر آپ مواخذ ہیں کر سکتے ، انتقام نہیں لے سکتے۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بالا تر ہوجا کیں۔ ماضی بھول کراپنا حال اور مستقبل سنوار نے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ خالی اُلے فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ لوگ پُر سکون ہو گئے تو رسول اللہ خالی فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ لوگ پُر سکون ہو گئے تو

رسول الله مَنَالِيَّامُ فاتْح كى حيثيت سے مكه ميں داخل ہوئے۔لوگ پُر سكون ہو گئے تو آپ خانة كعبه ميں گئے اورسوارى پر بيٹھ كراس كا طواف كيا، پھرعثان بن طلحه رالنَّهُ كو بُلا



#### CE VIIII TO

بھیجا۔ وہ آئے تو ان سے کعبہ کی چاپی لی۔ اس کا قفل اتارا اور اندر گئے۔ کعبہ کی دیواروں پرآپ کوفرشتوں اور بعض دیگر افراد کی خود ساختہ تصویریں نظر آئیں۔ آپ نے ابراہیم ملیا کی تصویر جس میں وہ پانے کے تیر پکڑے قسمت کا حال معلوم کر رہے تھے، دیکھ کرکہا:

''اللہ اضیں مارے۔ انھوں نے ہمارے شخ کو پانے کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے والا بنا دیا ہے۔ ابراہیم ملیا کو بھلا پانے کے تیروں سے کیا واسط!''ابراہیم ملیا نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ مسلم حنیف ( یکسو) تھے اور مشرکین سے نہیں تھے۔'

پھررسول اللہ مَاللَّیْ اَلْیَا کے حکم سے وہ تمام تصویریں مٹادی گئیں۔ آپ کو کعبے میں لکڑی کا کبوتر ملا جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے توڑ کر پھینک دیا، پھر آپ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ تمام مسلمان اور کا فرمسجد میں جمع تصاور آپ کی طرف د کھر ہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کعبہ میں دور کعت نماز اداکی اور زمزم کی طرف آئے۔ کویں میں جما اُکا، پانی منگا کر پیا اور وضو کیا۔ لوگ آپ کے وضو کے پانی پرٹوٹ پڑے۔ مشرکین سے منظر د کھے کر حیران ہوئے اور کہنے گئے:

''ہم نے آج تک کسی بادشاہ سے اس کی رعایا کی بیر مجت نہیں دیکھی۔' پھر آپ مُٹالِیُمُ مقامِ ابراہیم کی طرف آئے جو کعبہ سے متصل تھا اوراسے کعبہ سے ذرا دور ہٹا دیا، پھر بابِ کعبہ پر کھڑے ہوئے اورلوگوں پر نظر ڈالی۔ آپ نے کہنا شروع کیا: ''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی۔ اس نے تنہالشکروں کوشکست دی۔ سن لو! ہر منصب یا خون یا مال جس کا دعویٰ کیا جائے، میرے ان دونوں قدموں کے نیچے رکھا ہے، سوائے بیت اللہ کی سدانت (دکھ بھال) اور حاجیوں کی سقایت

#### 

(پانی پلانا) کے۔''

پھرآپ مُلَا لِيَّا فِي الْمِعْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ودغور سے سنو! قتلِ خطا جو کوڑے یا ڈنڈے سے ہو، شبہ عمر ہے۔اس میں سو

اونٹوں کی دیتِ مغلظہ ہے۔ان میں چالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں۔''

آپ نے اس خطبے میں کئی اور باتیں بھی کہیں۔

پرآپ نے سردارانِ قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"اے معشرِ قریش! اللہ نے جاہلیت کا غرور اور آباء کا فخرتم سے دور کر دیا ہے۔لوگ

آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے تھا۔ پھرآپ نے بیآیت تلاوت کی:

﴿ يَا يَنْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُهُ مِنْ فَكُوةً النّنَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوْبًا وَ قَبَالِ لَ لِتَعَارَفُوا مِن اللّهَ عَلَيْمٌ خَبِيْرُ فَي اللّهَ عَلَيْمٌ خَبِيْرُ فَي اللّهَ عَلَيْمٌ خَبِيْرُ فَي اللّهِ التّعَمَّلُوا اللّه عَلَيْمٌ خَبِيْرُ فَي الرّسَعِينَ وَمِينَ اللّه مرداورعورت سے پيدا كيا اور معين قومين اور قبائل بنايا تاكه ايك دوسرے كو پېچانو ـ الله كنزديك تم مين سب سے زياده عزت داروه ہے جوتم مين سب سے متق ہے ۔ ب شك الله خوب جانے والا، نهايت باخبر ہے ـ ''

رسول الله مَا الله م

رسول الله مَا لِيَّامِ نِي دريا فت كيا:

#### CEC WILL, TELD

"اے معشرِ قریش! بتاؤ میں تمھارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟" ﷺ قریش مکہ نے جھر جھری لے کر کہا:" آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آپ اخِ کریم (اچھا بھائی) اور ابنِ اخِ کریم ہیں۔"

تعجب ہے! انھوں نے اس ارِخ کریم سے جوسلوک کیا تھا، کیا وہ بھول چکے تھے؟ مجنون وساحروکا ہن کی وہ گالیاں کیا ہوئیں؟

یہ اخ کریم تھا اور اس کا والد بھی اخ کریم تھا تو تم لوگوں نے اس سے جنگ کیوں گی؟
کزور مسلمانوں کو جوتم نے مبتلائے عذاب کیے رکھا تھا، اس کا کیا جواب ہے؟
یہ بلال کھڑے ہیں جن کی پشت پراذیتوں کے نشان آج بھی موجود ہیں!
وہ سامنے مجود کا درخت ہے جس کے قریب سمیہ ویا سرکو بے دردی سے قل کر دیا گیا تھا! ان کا بیٹا عمار اس جرم کا عینی شاہد ہے۔

تم نے نبی کریم اور کمزور مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں تین سال محبوس رکھا حتی کہ افسیس بھوک کی شدت سے درختوں کے بیتے کھا کر گزارہ کرنا پڑا، اس ظلم کی بابت تمھارا کیا خیال ہے؟

نضے منے بیچ بلکتے رہے، بوڑھے آہیں بھرتے رہے کیکن تم لوگوں کورحم نہ آیا۔ شمصیں نہ کئی حاملہ عورت کا خیال آیا نہ دودھ بلانے والی کا۔

بدر واحد کے میدانوں میں تم نبی کریم مگالٹی سے برسر پریکار رہے۔ خندق میں ان کے خلاف کشکر گری کی اور آج وہ انچ کریم ہیں۔

نبی کریم مَنَالَیْمُ عمرے کے لیے مکہ آئے لیکن تم نے روک دیا۔ وہ حدیبیہ میں بیٹھے رہے۔ نبی کریم مَنَالِیُمُ عمرے کے لیے مکہ آئے لیکن تم نے بستر مرگ پراسلام لانے سے روک دیا۔ تلخ یا دوں کی لمبی فہرست تھی جومسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہوگئی تھیں۔

#### C 50 11/15 50

رسول الله مَثَالِثَامُ عِلْ اللهِ مَثَالِثَامُ عِلْ اللهِ مَثَالِثَامُ عِلْ اللهِ مَثَالِثَانُ عِلْ اللهِ مَثَالِثَ مِن مَرَا عَن اللهِ مَثَالِهُ اللهِ عَلَيْ مَا وَمُلِهُ مِنْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْكُوالِ اللهِ عَلَيْكُوالِمِ اللهِ عَلَيْكُوالِمُ اللّهِ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْكُوالِمُ اللّهِ عَلَيْكُوا

«إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»

"جادُاتم آزادهو"

قریش کی خوشی کا کوئی ٹھکانانہیں تھا۔ فرطِ مسرت سے اُن کے پاؤں زمین پرنہیں گلتے سے ۔کیا واقعی رسول اللہ مُلَّلِیُّا نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ انھیں یقین نہیں آتا تھا۔ بھر آپ نے کعبہ کے اردگر دنظر دوڑ ائی۔ تین سوساٹھ بت تھے جن کی اللہ کو چھوڑ کر، اس کے ذی شان گھر میں عبادت کی جاتی تھی۔

رسول الله سَالِيَّامُ اسِين مبارك ماتھوں سے اُن بتوں پرضربیں لگاتے اور وہ گرتے جاتے۔آپ کہدرہے تھے:

"حق آگیا اور باطل اختتام کو پہنچا،حق آگیا اور باطل ندابندا میں آتا ہے اور ند دوبارہ آئے گا۔"

قریش کے چندسرکش اور کفر کی مہاتما کیں جن کی تاریخ کے اوراق سیاہ تھے، نبی سُالیُّیِا کے اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ ان میں ایک کافر صفوان بن امیہ تھا جو مکہ سے بھاگا اور جیران تھا کہ کہاں جائے۔ آخر وہ جدہ چلا گیا تا کہ وہاں سے سمندر کے راستے کمن پہنچ جائے۔ لوگوں نے رسول اللہ سُلیُٹیا کا عفوو درگذر دیکھا تو عمیر بن وہب رٹائی آیے یاس آئے اور عرض کی:

"یا نبی اللہ! صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ آپ کے ڈرسے بھاگا ہے تاکہ اپنے آپ کوسمندر میں ڈال دے۔ اللہ آپ پررحم کرے، اسے امان دے دیجیے۔ "
رسول اللہ مَا اللّٰہِ اللہ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ اللّ

### CSC Wills TO

''اسےامان ہے۔''

عمير والنُّوز نه كها: " يا رسول الله! مجھ امان كى كوئى نشانى ديجيے "

آپ نے اضیں وہ عمامہ دیا جسے پہن کرآپ مکہ میں داخل ہوئے تھے تا کہ صفوان سے اسے دیکھے اور عمیر داللہ کا اطمینان کر لے عمیر عمامہ لے کر نکلے اور صفوان سے جاملے جو سمندری سفر کے لیے پُر تول رہا تھا عمیر نے کہا:

"صفوان! تم پرمیرے مال باپ فدا۔ اپنی جان کے متعلق اللہ سے ڈرواوراسے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میں رسول اللہ متالیقی کی طرف سے تمھارے لیے امان کا پیغام لایا ہوں۔"
صفوان بولا: "تمھاراستیاناس ہو۔ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔"
اس نے مسلمانوں پر جوظلم ڈھائے تھے، ان کے انجام سے خاکف تھا۔
عمیر نے پھر کہا: "صفوان! تم پرمیرے مال باپ قربان۔ اللہ کے رسول سب سے عمیر نے پھر کہا: "صفوان! تم پرمیرے مال باپ قربان۔ اللہ کے رسول سب سے افضل سب سے نیکوکار، سب سے برد بار اور سب سے اچھے ہیں۔ وہ تمھاری عزت تمھاری عزت ہے۔ ان کا شرف تمھارا شرف ہے۔ ان کی بادشاہی تمھاری بادشاہی ہے۔"

صفوان نے کہا:'' مجھےان سے اپنی جان کا خوف ہے۔''
عمیر نے کہا:'' وہ اس سے زیادہ متحمل مزاج اور کریم ہیں۔''
اس پرصفوان عمیر کے ساتھ ہولیا۔ وہ دونوں مکہ پنچے۔عمیر،صفوان کو لیےرسول الله سَلَّالَیْمُ اُلَّا کُلُما کُلُما کُلُما کُلُما کُلُما کُلُما کُلُما کے خدمت میں حاضر ہوئے۔صفوان نے کہا:'' یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔''

آپ مَالِينَا نِيْنِ نِي مِنْ اللهِ

"انھوں نے سچ کہاہے۔"

صفوان کہنے لگا: ''جہال تک میرے اسلام لانے کا تعلق ہے، آپ مجھے دو ماہ کی

## 

مهلت دیں۔''

رسول الله من ا

'' آپ کو حیار ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔'' 🖲

چند دن بعد ہی صفوان بن امیر مسلمان ہو گیا۔

ماضى كى تلخيال بھلا كرلوگوں كومعاف كردينا كتنى اچھى عادت ہے!

بلاشبہ ایسی عادات اپناناعظیم افراد ہی کا شیوہ ہے جو اپنے اخلاق کی بدولت انتقام،
کینے اور حسد جیسی پستیوں سے بالاتر رہتے ہیں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اتنے سے وقت
کو حسد اور کینے کی غلاظ توں سے آلودہ کرناعقل مندی نہیں ہے۔

مقداد بن اسود ڈٹاٹی کا کہنا ہے: ''میں اور میرے دوساتھی مدینہ آئے۔ہم لوگوں کے در پے ہوئے لیکن کسی نے ہماری مہمانی نہ کی۔ پھر ہم نبی مٹاٹی کے ہاں آئے اور انھیں ہتایا۔آپ نے ہمیں ایک گھر میں تھہرایا جہاں چار بکریاں تھیں۔آپ نے مجھ سے کہا:
''مقداد! ان بکر یوں کا دودھ دو ہیں۔ دودھ کے چارھتے کریں اور ہرایک کواس کا

حصه دیں۔''

مقداد کہتے ہیں: ''میں رسول اللہ مُاللَّمُ اللَّمُ اللَمُ اللَّمُ اللِمُ اللَّمُ اللَمُ اللَّمُ الللِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّم

### CSO Wills TO

لگے: ''نی مَالِیْنِ انصار کے کسی گھر گئے ہوں گے اور انھوں نے آپ کو کھانا کھلا دیا ہوگا، اس لیے اُٹھواور بچا کر رکھا دودھ پی لو۔'' ان کے دل میں بار باریبی خیال آتا۔ بالآخر انھوں نے اٹھ کر دودھ پی لیا۔ نبی مَالِیْنِ کے لیے پچھ نہ بچا۔

مقداد کہتے ہیں: ''وہ دودھ میرے پیٹ میں داخل ہوکر قرار پاگیا تو جھے اپنے کے پر سخت پشیانی ہوئی۔ میں نے کہا: ابھی نبی مالیڈ آئیں گے۔ آپ کو بھوک پیاس لگی ہوگ۔ جب پیالے میں آپ کو کچھ نہ ملے گا تو آپ میرے لیے بددعا کریں گے۔ یہ سوچ کرمارے فم کے میں منہ پر کپڑا ڈالے لیٹا رہا۔ رات کے دوسرے پہر رسول اللہ کالیڈ کا تشریف لائے۔ آپ نے اتنی آواز سے سلام کیا کہ بیدارسن لے اور سوتا نہ جاگ۔ مقداد ڈالیڈ بستر میں لیٹے آپ کی طرف و کیھتے رہے۔ آپ دودھ کے برتن کی طرف برجے۔ ڈھکنا ہٹا کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اس پر آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھائی۔ مقداد بہت گھبرائے اور دل ہی دل میں کہنے گئے: ''اب اللہ کے رسول میرے لیے بددعا کریں گے۔ رسول اللہ کالیڈ کے دسول میرے لیے بددعا کریں گے۔' وہ کان لگا کر سننے گئے۔ رسول اللہ کالیڈ کے دعا کی:

''اے اللہ! جو جھے پلائے تو اسے پلا اور جو جھے کھلائے تو اسے کھلائ ''
مقداد ڈاٹٹو نے بیالفاظ س کرکہا: ''میں رسول اللہ کاٹٹو کی دعا کا مصداق بنوں گا۔'' گئی میں کہ کہ کہ وہ اٹھے، چھری ہاتھ میں کی اور بکریوں کی طرف آئے تا کہ بکری ذئے کر کے نبی کاٹٹو کی کوکھلائیں۔ سب سے موٹی تازی بکری کے انتخاب کے لیے وہ بکریاں ٹٹو لئے لگے۔اتنے میں ان کا ہاتھ ایک بکری کے تھن پر پڑا تو وہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ انھوں نے دوسری بکری کے تھن چھوئے تو ان میں بھی دودھ اٹھ اہوا تھا۔ انھوں نے سب بکریاں چھو کہ دورہ سے بکریاں جھو کہ دورہ سے بگریاں جھو کہ دورہ ہے۔ انھوں نے گھر کے بڑے برتن میں بہت سا کردی ہے۔

(50 Wills 50)

"ا الله كرسول! نوش كيجيـ" رسول الله مَالِينُمُ ن اتنازياده دوده ديكها تو دريافت كيا: "مقداد! آج آپلوگوں نے دود منہیں پیا؟" مقداد رہائی نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! نوش کیجیے۔'' رسول الله مَثَالِينَا في يوجها: "مقداد! آخر ماجرا كيابيج" مقداد رالله بولے: '' بہلے نوش کیجیے، پھر بتا تا ہوں۔'' رسول الله منالياً نے دودھ پيا اور برتن مقداد والنا كو بكرا ديا۔ مقداد دلاتُفُون كها: ''الله كرسول! اور چيجي' آپ نے پھر پیااور برتن اُنھیں دے دیا۔ "اورنوش كيجيى، اے اللہ كے رسول!" مقداد رفائيُّ نے پھر كہا۔ مقداد والله كابيان ہے كہ جب رسول الله مظافرة خوب سير موسكة اور مين آب كى دعاكا مصداق بن گيا تو ہنس پڙا۔ رسول الله مَالليْمُ نِي وريافت كيا: "مقداد كيابات بي؟" میں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! آج آپ دریت آئے تھے۔ مجھے بھوک گی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ نے انصار کے کسی گھر کھانا کھالیا ہوگا۔'' یہ کہہ کر مقداد والنون نے رسول الله مظافیظ کوساری بات تفصیل سے بتائی۔رسول الله مظافیظ کواس بات پر بہت تعجب ہوا کہ بکریوں کے تھن دوبارہ اتن جلدی دودھ سے کیسے بھر گئے۔ 

ري ورکنان جي

"بیصرف الله کی رحمت کا کرشمہ ہے۔آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہم آپ کے دونوں ساتھیوں کو بھی بیدار کرتے اور وہ بھی اس رحمت سے فیض یاب ہولیتے۔"

مقداد خالفين نے کہا:

''اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا! رحت کی برکت میں اور آپ نے حاصل کر پاتا ہے یانہیں۔'' ﷺ

Ji Lai

"زندگى" كھلواور كھدو" كا نام ہے۔آپكا" دينا" "لينے" سے زياده مونا چاہيے۔"

البداية والنهاية: 4/300. الحجرات 13:49. مسند أحمد: 412/5 وسنن أبي داود، البداية والنهاية: 412/5. البداية والنهاية: 18:8. البحاري، حديث: 1905. البخاري، حديث: 4287. البداية والنهاية: 4/307. مسند أحمد: 54/6. مسند أحمد: 54/6.



رسول الله مَالِيَّا في ان سے بوچھا: "آپلوگوں کا سردارکون ہے؟" انھوں نے کہا:" ہمارا سردارفلاں ہے، اگر چہ ہم اسے بخیل سمجھتے ہیں۔" آپ مَالِیُّا نے فرمایا:

ان جملوں کا تبادلہ رسول اللہ مُنالِیْمُ اور ایک عرب قبیلے کے لوگوں کے درمیان ہوا جو اسلام لائے تھے۔ آپ نے ان کے سردار کے بارے میں پوچھا تھا تا کہ ان کے اسلام کے بعد مناسب مجھیں تو اس کو برقر اررکھیں ورنہ بدل دیں۔

جی ہاں! بخل سے بڑی بیاری اور کوئی نہیں!

کنجوسی نہایت بُری عادت ہے۔ لوگ اسے بہت ناپند کرتے ہیں اور وہ اُن پر بے حدگراں گزرتی ہے۔ بے چارے کنجوس لوگ، نداپنے گھروں میں دعوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، نہ تخدد سے ہیں، نہانی تراش خراش پر توجہ دیتے ہیں، پسیے بچانے کی خاطر کوئی اچھی خوشبوتک استعال نہیں کر سکتے ہی آ دمی اپنے ساتھیوں اور ہم چشموں پر فوقیت

ر کھتا ہے۔ احباب سے قریب ہوتا ہے۔ بھائی بندمجلس جمائیں تو اسی کے گھر میں، کسی کو کوئی ضرورت ہوتو اسی کے دروازے پر آتا ہے۔ وہ سخاوت کے ذریعے سے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیتا ہے۔

مسلمان کا اکرام کرتے وقت ضروری ہے کہ آپ کی نیت درست ہو۔ مسلمانوں سے الفت و محبت کے برتاؤ سے آپ کا مقصود یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ نیت میں شہرت یا مدح وستایش کے حصول کا شائر نہیں ہونا چاہیے۔

رسول الله مَثَاثِينًا في فرمايا:

"تین لوگ ہیں جن سے سب سے پہلے آگ جر کائی جائے گا۔"

اوران میں کا ایک آ دمی وہ ہے جو بہت خرچ کرے گا تا کہ اسے بخی کہا جائے۔اب پوری روایت سنیے۔

سفیان اٹرالٹ کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہوا۔ میں نے ایک آدمی دیکھا جس کے اردگردلوگ جمع ہیں۔ میں نے یوچھا:

" بيركون ہے؟"

''ابو ہریرہ ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

میں قریب جاکران کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں سے احادیث بیان کررہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے اور لوگ چلے گئے تو میں بولا: ''میں آپ کو اللہ کا قشم دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ مُٹاٹیٹی سے سنی اور خوب سمجھی۔' ابو ہریرہ ڈٹاٹیٹی نے جواب دیا: ''میں ایسا ہی کروں گا۔ میں آپ سے ضرور وہ حدیث بیان کروں گا جورسول اللہ مُٹاٹیٹی نے مجھ سے بیان کی۔ میں نے اسے خوب سمجھا اور یاد کیا۔' پھر ابو ہریرہ ڈٹاٹیٹی چنے مار کر بے ہوش ہو گئے۔تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور کہا:

''میں آپ سے ضرور وہ حدیث بیان کروں گا جورسول الله منا ال

"میں ایبا ہی کروں گا۔ آپ کو ضرور ہی وہ حدیث سناؤں گا جورسول اللہ مَالِیَّا نے مجھ سے بیان کی تھی۔ میں اور وہ اس گھر میں تھے اور یہاں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ "
اتنا کہا اور بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کرمنہ کے بل گر پڑے۔ میں نے دیر تک آخیں سہارا دیے رکھا، پھر ہوش میں آکر بولے:

''مجھ سے رسول اللہ عُلِیْم نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف اُن کے فیصلے کرنے اترے گا۔ ہرامت گھٹوں کے بل بیٹھی ہوگی۔سب سے پہلے وہ تین آدمیوں کو بلائے گا۔ ایک وہ جس نے قرآن یاد کیا۔ دوسرا وہ جواللہ کی راہ میں مقتول ہوا اور تیسرا وہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نواز اتھا۔ قاری قرآن سے اللہ دریافت کرے گا: ''میں نے جو کلام اینے رسول پر نازل کیا تھا، مجھے نہیں سکھایا تھا؟''

وہ جواب دے گا:

"ميرے رب! كيول نہيں!"

الله فرمائے گا:

"اچھاتونے جو پھھسکھااس پر کتناعمل کیا؟"

قاري قرآن كيے گا:

' میں دن رات نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔''

الله اس سے فرمائے گا:

CS Bost Tell

'' تونے حجوث بولا۔''

فرشتے بھی کہیں گے: ''تم نے جھوٹ بولا۔''

الله عزوجل فرمائے گا:

"تونے جاہاتھا کہ کہا جائے:"فلال قاری ہے۔" توبیکہا جاچکا ہے۔"

( یعنی دنیا میں تمھارا بدلہ مل چکا۔تم نے قرآن کی تلاوت سے یہی چاہا تھا کہ لوگ

تعریف کریں ۔ لوگوں نے ستایش کر دی تھی کہ فلاں قاری ہے۔)

يهراميرآ دمي لايا جائے گا اور الله فرمائے گا:

''میں نے تجھ پر رزق کے دروازے نہیں کھولے تھے، یوں کہ تجھے کسی کامحتاج .

نہیں چھوڑا؟''

وه که گا: "بال-"

الله فرمائے گا:

" پھر میں نے تحقیے جو کچھ عطا کیا،اسے تونے کہاں خرج کیا؟"

وہ کہے گا:''میں (اس مال و دولت کے ذریعے سے) رشتہ داری جوڑتا اور صدقہ

كرتا تقاـ''

الله فرمائے گا:

''تونے حجوث بولا۔''

فرشتے بھی کہیں گے:''تم نے جھوٹ بولا۔''

الله فرمائے گا:

"بلكة من حاياتها كه كها جائے: "فلال سخى ہے۔ توبيكها جاچكا ہے۔"

پھراللہ کی راہ میں مقتول لایا جائے گا۔

C. S. Bross (50.2)

اس سے دریافت کیا جائے گا: '' مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا؟''

وہ کہے گا: '' آپ نے اپنے رستے میں جہاد کا تھم دیا تھا۔ میں نے جنگ کی، یہاں تک کمل کردیا گیا۔''

الله فرمائے گا:

" تونے جھوٹ بولا۔"

فرشتے بھی اسے خاطب کر کے کہیں گے: ' 'تم نے جھوٹ بولا۔'' اللّہ فرمائے گا:

''بلکہ تیراارادہ تھا کہ کہا جائے:''فلال بہادر ہے۔'' تو بیکہا جاچکا ہے۔''
ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ نے کہا:'' پھررسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارکر کہا: ''ابو ہریرہ! روزِ قیامت اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے اضی نتیوں کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جائے گی۔''ﷺ

چنانچ اگرآپ کی نیت درست ہے تو یقیناً بھلائی آپ کا مقدر بنے گ۔
سب سے پیشتر اپنے گھر والوں ، ماں باپ ، بیوی بچوں پرخرج کیجے۔
پھر قر بی رشتے داروں سے نیکی کا سلوک کیجے۔اپنے آپ سے آغاز کیجے ، پھران
افراد کی ضروریات پوری کیجے جن کے آپ فیل ہیں۔ بلاشبہ جن افراد کے نان ونفقہ کی
ذمہ داری آپ پر عاکد ہوتی ہے انھیں نظر انداز کر دینا بڑا گناہ ہے۔اس کے ساتھ ساتھ
انفاق (راو خدا میں خرچ کرنا) اور اسراف (فضول خرچی) میں فرق کرنا بھی ضروری ہے۔
قدیم محلے کی پرانی گلی سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو
بوسیدہ کیڑے بینے ،کس میرسی کے عالم میں کھنڈر نما گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔اس نے

C. S. 6009.

پوچھا:''تم کون ہو؟''

اڑی نے جواب دیا: ''میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔'' اس نے کہا: ''حیرت ہے۔اتنے بڑے تنی کی بیٹی اور اس حال میں؟''

ہ سے ہوں۔ میرف ہے۔ بھے برے من میں اور اس حال تک پہنچایا ہے۔'' الله تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُنَّ الْبَسْطِ فَتَقْشُلَ مَلُوْمًا مَّحْسُورًا ﴾

''اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کرنہ رکھ (انفاق فی سبیل اللہ سے کنارہ کشی نہ کر) اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے (اسراف بھی نہ کر) کہ ملامت وحسرت زدہ ہوکر بیٹھ جائے۔''

سخی بلاشبہ قابلِ تعریف ہے لیکن فضول خرچ انسان ندمت کے قابل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل خرچ نہ کرنے اور حدسے زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ مُنَا اللہ مَنَا اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مِنْ اللہ مَنَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنْ مَنْ مَنْ مَنَا اللّٰ مَنْ مَنَا اللّٰ مَنْ مَنْ مَنَا مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنَا مُنْ مَنَا اللّٰ مَنْ

ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کا کہنا ہے: ''اللہ کی قتم، جس کے سواکوئی معبود نہیں، میں بھوک سے نڈھال ہوکر زمین سے جالگتا تھا اور بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھاکرتا تھا۔ ایک دن میں مسجد کے قریب لوگوں کے راستے میں بیٹھ گیا۔ ابو بکر گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ لیکن وہ آیت کی تفسیر بتا کرچل دیے۔ پھر عمر کا ادھر سے

گزرہوا۔ میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کی تفییر پوچھی۔ میں نے ان سے

یہ سوچ کر سوال کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے لیکن وہ بھی آیت کی تفییر بتا کر

چلے گئے۔ ان دنوں صحابہ کرام عام طور پر فاقے کیا کرتے تھے۔ بھی بھار کوئی مہمان

آجاتا تو اس کے کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا۔ پھر ابوالقاسم (مَثَاثِیمٌ ) میرے قریب سے گزرے

اور مجھے دیکھ کرمسکرا دیے۔ وہ میراچہ ہو دیکھ کردل کی بات بھانپ گئے۔ چلتے فرمایا:

"ابوہر"!۔" میں نے کہا: "لبیک یا رسول اللہ!۔"

"آجاؤ۔"

میں آپ کے پیچھے لیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ ایک پیالے میں آپ کوتھوڑا سا دودھ نظر آیا۔ دریافت کیا:

"به دوده کہال سے آیا؟" گھر والول نے کہا: "فلال آدمی یا فلال خاتون نے تخد بھیجاہے۔"

فرمایا: "ابوہر"! " میں نے کہا: "لبیک یارسول اللہ"

''اہل صفہ کے پاس جاؤ اور آخییں بلالاؤ۔''

اہلِ صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ بیلوگ اپنا گھر ہارچھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور مسجد نبوی میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ اسباب۔ رسول اللہ مٹالیٹی ان پر خاص شفقت کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس صدقہ آتا تو ان کے پاس بھیج دیتے اور اس میں شفقت کیا کرتے ۔ مجھے فکر پڑگئی۔ میں اس میں شریک کرتے ۔ مجھے فکر پڑگئی۔ میں نے سوچا: ''اتنا سا دودھ اہلِ صفہ کے کس کام آئے گا۔'' میں ہی بید دودھ پی لیتا اورجسم میں کچھ طاقت آتی۔ اہلِ صفہ آئیں گے تو رسول اللہ مٹالٹی مجھی کو تھم دیں گے اور میں ہی

#### CS First CS

انھیں دودھ پیش کروں گا، پھر میرے لیے کیا بچے گا! لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ بہر حال میں گیا اور انھیں بلا لایا۔ وہ آئے، آپ نے اجازت دی اور وہ گھر میں آکر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ مَاللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ عَاطب کیا: ''ابوہر"!۔''

میں نے کہا:''لبیک یارسول اللہ!'' '' پیالہ اُٹھاؤ اور اہلِ صفہ کو دو۔''

میں باری باری سب کو پلانے لگا۔ سب سیر ہو گئے۔ پیالہ رسول الله مُالِیُّا کے پاس پہنچا۔ آپ نے پیالہ ہاتھوں میں اٹھایا، میری طرف دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا: ''ابوہر !''
داس سے اللہ ہائی میں ان میں ان

''لبیک یا رسول اللہ!'' میں نے کہا۔ ......

''اب میں اورتم رہ گئے۔'' ''بالکل صحیح فرمایا، یارسول اللہ۔''

''لو، بیٹھواور پیو<u>۔</u>''

آپ مَالِيُّا نے پیالہ میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا۔

میں نے بیٹھ کر بیا۔ فرمایا:

"اورپيو-"

میں نے اور پیا۔

آپ مَالِيْكُمْ كَهْمَ رب:

'اور پو۔''

یہاں تک کہ میں نے کہا: ' جنہیں، شم اس کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا، اب اس کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔''

فرمایا:

"اجھا، مجھے دکھاؤ۔"

میں نے پیالہ دیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کا نام لے کرپیالے میں بچادودھ بی لیا۔'' ﷺ

جو دوسخا کے بھی چنداسرار و رموز ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ بھی آپ براہ راست کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ اس شخص سے اچھائی کا سلوک کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔
ایک دن میرا دوست مجھے ملنے آیا۔اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں ٹافیاں اور کھلونے تھے۔ ان اشیاء پر میرے خیال میں اس کے چند ہی روپے خرچ ہوئے ہوں گے۔ اس نے تھیلا میرے ہاتھ میں دے کر کہا: '' یہ بچوں کے لیے لایا تھا۔'' بیچ یہ چیزیں پاکر بہت خوش ہوئے اور انھیں خوش د کھے کر میں بھی یقیناً خوش ہوا۔

اسلاف میں ایک عالم ہوگزرے ہیں جو نادار تھے۔ ان کے شاگرد وقاً فو قاً انھیں کھے دیتے رہتے تھے۔ تھے۔ تھے تھے دیادہ تر مجوریا آٹے کی شکل میں ہوتے تھے۔ تھے تھنہ جب تک باقی رہتا، شخ تحفہ دینے والے کا اکرام کرتے اور اس کی طرف متوجہ رہتے ۔ تحفہ تم ہو جا تا تو وہ اینے سابقہ رویے برواپس آجاتے۔

ایک شاگرد نے سوچا کہ شخ کوکوئی الی شے تخفے میں دینی چاہیے جو کم قیمت ہواور تا دیر باقی رہے۔اس نے نمک کاتھیلا شخ کی خدمت میں پیش کیا۔

اگر آپ مجھ سے بوچھیں کہ دوالی چیزیں بتائیں جو دوست کو تخفے میں دی جاسکتی ہوں تو میں کہوں گا: ''فیتی اور عمدہ عطر اور دیوار کی گھڑی (Wall clock)۔'' ان دونوں میں سے بھی تخفے کے طور پر دینے کے لیے میرا پہلا انتخاب دیوار کی گھڑی ہوگا۔ وجہ سے کہوہ تادیر باتی رہتی ہے۔اس کی قیمت بھی

CS For The

عموماً مناسب ہی ہوتی ہے۔

مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ایک شاگرد کو دیوار کی گھڑی تھے میں دی تھی۔ وہ کالج سے فراغت پا گیا اور کئی سال گزر گئے۔ میں ایک شہر لیکچر دینے کے لیے گیا تو وہ میر بے لیکچر میں حاضر ہوا اور مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں نے مہمان خانے میں قدم رکھا تو اس نے دیوار پر گئی گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا:'' یہ میر بے پاس سب سے فتمی تھنے ہے۔''

ایک بات رہ گئی کہ اس گھڑی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اس کی معنوی قیمت کہیں زیادہ تھی۔

القائد الكر

"الوگول کے دل جیتنے کے چند مواقع ہوتے ہیں جو بار بارنہیں آتے۔"

الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني: 199/1، حديث: 317، ومجمع الزوائد: 915، حديث: 2382، وصحيح ابن خزيمة، عديث: 2382، وصحيح ابن خزيمة، حديث: 2482. ق بني إسراء يل 29:17. ق صحيح البخاري، حديث: 6452.



ایک دن رسول الله مَالِيْلِمُ اصحاب کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔آپ مَالِیْلُمُ نے ان سے دریافت کیا:

''جانتے ہومفلس کون ہوتا ہے؟''

صحابة كرام في جواب ديا:

''ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم ودینار اور دنیا کا مال ومتاع نہ ہو۔'' آپ مُلَّالِمُ نے فرمایا:

''میری امت میں سے مفلس وہ ہے جوروزِ قیامت نماز، روزے اور زکاۃ کے اعمال لائے گا۔ اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے سب کے بدلے چکائے گا۔ حساب چکاتے چکاتے اس کی نیکیاں ختم ہوجا ئیں گی تو لوگوں کی خطا ئیں اُٹھا کر اس پر ڈال دی جا ئیں گی ، پھراسے آگ میں بھینک دیا جائے گا۔'

عا ئشهر دلي فيان نے كہا:

" رسول الله مَاليَّيْ نے بھی اپنے ہاتھ سے کسی کونہیں مارا۔ نہ عورت کو اور نہ کسی غلام کو،

## COGGIUNINOS

الایہ کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں ہوتے۔ اور بھی ایسانہیں ہوا کہ آپ کو اذیت دی گئی ہوا ور آپ نے اس کا انقام لیا ہو۔ ہاں! اللہ کے محارم میں سے کس شے ک بحرمتی کی جاتی تو اللہ کے لیے انقام لیتے تھے۔' ﷺ

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو آ دمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لوگوں کو اذیت دیتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ بھی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اسے عذاب میں ڈال دیتا ہے اوراس کی تباہی دکھا کرلوگوں کے سینے ٹھنڈے کرتا ہے۔

میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو حافظِ قرآن اور نیک آدمی ہیں۔ بیار لوگ اُن کے پاس آتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھ کے دم کردیتے ہیں اور اللہ ان کے ہاتھوں جسے چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے۔

ایک دن اُن صاحب کے پاس ایک آ دمی آیا جو چہرے مہرے سے خاصا مالدار اور آسودہ حال دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان کےسامنے بیٹھا اور بولا:

"یا شخ! میرے بائیں ہاتھ میں شدید درد ہے۔ نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو چین ماتا ہے۔ بے شار ڈاکٹروں کو دکھایا۔ کی ٹمیسٹ کرائے لیکن بے سود۔ درد ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ زندگی عذاب بن گئی ہے۔

یا شخ، میں کاروباری آ دمی ہوں اور کئی کمپنیوں کا مالک ہوں۔لگتا ہے مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی بد بخت نے مجھ پر جادو کرادیا ہے۔''

وه صاحب بتاتے ہیں:

''میں نے اس پرسورہ فاتحہ آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور معوذ تین پڑھیں لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ شکر میادا کر کے چلا گیا۔ چند دنوں بعد دوبارہ اسی درد کی شکایت لے کرآیا۔ میں نے اس پر قرآن پڑھا۔ وہ چلا گیا۔ چند دنوں بعد سہ بارہ آیا، میں نے پھر قرآن

## corpeilums

پڑھالیکن کوئی بہتری نہ آئی۔ در در دو زبر و خراجا جاتا تھا۔ میں نے اس سے کہا:

"بوسکتا ہے آپ کو جو تکلیف پنچی ہے وہ آپ کے کسی گناہ کی سزا ہو۔ آپ نے کسی کمزور پرظلم کیا ہویا کسی کا حق مارا ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو فوراً تو بہ سجیجے اور جس پرظلم کیا ہویا کسی کا حق مارا ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جلد از جلد اس کا حق ادا کر دیجیے۔'

اس آدمی نے میری بات کو اہمیت نہ دی اور متنکبرانہ انداز میں کہا: "میں نے بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی کا حق مارا ہے۔ آپ کے مشورے کا شکریہ۔'

میر کہ کر وہ نکل گیا۔ چند دن گزرے۔ وہ آدمی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ بیہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ چند دن گزرے۔ وہ آدمی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ

یہ کہہ کروہ نکل گیا۔ چند دن گزرے۔ وہ آ دمی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اسے میری بات پر غصہ آیا ہے، تاہم پشیمانی نہیں تھی کیونکہ میں نے اس کی خیرخواہی کی تھی۔ایک دن اچا تک سرِ راہ اس سے ملاقات ہوگئ۔وہ میری جانب آیا۔خاصا خوش نظر آرہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا:

"کیا ماجراہے؟"

وہ بولا: ''الحمد لللہ، اب میرا ہاتھ بغیر کسی علاج اور دوا کے، بالکل ٹھیک ہے۔'' میں نے حیرت سے یو چھا: ''وہ کیسے؟''

کہنے لگا: ''جب میں آپ کے ہاں سے آیا تو جھے آپ کی بات میں وزن محسوس ہوا۔
میرا ذہن ماضی کے اوراق بلٹنے لگا۔ جھے یاد آیا کہ چندسال پیشتر جب میں اپنامحل تغییر کر
رہا تھا، محل کے پہلو میں موجود خالی زمین خرید کر اس میں ضم کرنا چاہتا تھا۔ یہ زمین ایک
بیوہ کی ملکیت تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بیٹیم نیچ تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی
زمین فروخت کر دیے لیکن اس نے انکار کر دیا اور بولی: ''زمین نیچ کر میں کیا کروں گی۔
یہان تیموں کی امانت ہے۔ بڑے ہوں گے تو خود ہی سنجال لیں گے۔ اب نیچ دی تو
ضائع ہی ہونی ہے۔'' میں نے بارہا اسے پیغام بھیجالیکن وہ ہر بار انکار کرتی رہی۔ میں
ضائع ہی ہونی ہے۔'' میں نے بارہا اسے پیغام بھیجالیکن وہ ہر بار انکار کرتی رہی۔ میں

## COGELIVING

سوچ میں پڑ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں نے اپنے خاص ذرائع سے وہ زمین ہتھیا لی۔''

میں نے پوچھا:

''خاص ذرائع سے؟ کیا مطلب؟''

اس نے کہا: '' ہاں۔میرے وسیع وعریض تعلقات، جنھیں استعال کر کے میں نے بیوہ کی زمین پرتغمیر کی اجازت حاصل کر لی اوراسے اپنی زمین میںضم کرلیا۔''

میں نے فکر مندی سے استفسار کیا:

"اورتييمول كي والده كاكيا بنا؟"

وہ کہنے لگا: ''نیمیوں کی ماں نے جب بیسنا کہ زمین ہتھیا لی گئ ہے تو وہ بلا ناخہ آتی، چینی چلاتی اور تعمیر کا کام کرتے مزدوروں اور معماروں کورو کنے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے پاگل سمجھ کر بہنتے اور نظر انداز کر دیتے۔ دراصل وہ نہیں، میں پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا، وہ روتے روتے بھی دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھاتی اور مجھے بددعا ئیں بھی دینی۔ظلم کی بیہ کہانی مجھے یاد آئی تو میں اس بیوہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آخر میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ میں اس کے سامنے رویا، معافی مائلی اور اس وقت تک گڑاتا رہا جب تک اس نے اپنی زمین کے عوض دوسری زمین لینا قبول نہ کر لیا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا اور میرے لیے دُعا کی۔ واللہ! ابھی اس نے ہاتھ نیچ نہیں کے تھے کہ مجھے اپنے بدن میں عافیت اترتی محسوں ہوئی۔'

یہ کہہ کروہ چند ثانیے سرنہوڑائے خاموش رہا، پھرسراٹھا کر بولا:

''اور الله کے حکم سے اس کی دعانے مجھے فائدہ پہنچایا اور جس درد نے سارے ڈاکٹروں کوعا جز کر دیا تھا، مجھے اس سے نجات ملی۔

# Cote in was

tone of the

نَاهَتْ عُيُونُكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَيِةً

يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللّٰهِ لَمْ تَنَعِ

"تيرى آكھ سوگى اور مظلوم جاگ كر تيرے ليے بددعا كرتا رہا۔ يا دركه، الله كى

آكھ نييں سوتى۔"

🕷 صحيح مسلم٬ حديث: 2581، وجامع الترمذي٬ حديث: 2418. 🎕 صحيح مسلم٬ حديث: 2328.





انسان کولوگوں سے واسطہ پڑے تو عجیب وغریب قتم کے مزاج سامنے آتے ہیں۔
کوئی غصے والا ہے تو کوئی ٹھنڈے ول کامتحمل مزاج۔کوئی ہوشیار چالاک ہوتا ہے اورکوئی
کند ذہمن غبی ۔کوئی پڑھا لکھا اورکوئی ان پڑھ جاہل۔کوئی حسنِ ظن رکھنے والا ہوتا ہے اور
کوئی بدگمانی کرنے والا ہوتا ہے۔

ظالم اپنے آپ کو بڑا منصف مزاج سمجھتا ہے۔ بُدھو سمجھتا ہے کہ وہ بہت ہوشیار ہے۔ بے وقوف کا خیال ہے کہ وہ دانائے سبل ہے۔

جن دنوں میں سینڈری اسکول کا طالب علم تھا، ہمارے ہاں ایک گراں بارمہمان وارد ہوا۔ شایداس نے ابتدائی تعلیم بھی پوری طرح حاصل نہیں کی تھی، البتہ وہ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح پڑھنا لکھنا جانتا تھا۔ جس وقت وہ ہمارے گھر آیا، میں ایک شرع مسئلے میں الجھا ہوا تھا اور مجھے اس کا کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سامانِ تواضع اس کے سامنے رکھا اور فون اٹھا کر شخ امام عبدالعزیز بن باز کا نمبر ملانے لگا تا کہ اُن سے مسئلے کا حل دریافت کروں۔ شخ نہیں ملے۔ مہمانِ گرامی نے مجھے اس درجہ مصروف دیکھا تو استفسار کیا کہ تم کس سے رابطہ کررہے ہو۔ میں نے جواب دیا:

# و المنال نهالس م

''شخ ابن باز سے۔ مجھےان سے ایک اہم فتو کی پوچھنا ہے۔'' اس پر میرے مہمانِ گرامی نے پورے اعتاد سے کہا:''سبحان اللہ! ابن باز! جبکہ میں وجود ہوں؟''

اس طرح کے کئی خوش فہم لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑسکتا ہے، آپ اُن کی گراں باری برداشت سیجیے اور ان سے نہایت نرمی کا برتا و کریں۔ بقدر امکان کوشش کریں کہ وشمنیاں مول نہ لیس۔ آپ کو ان لوگوں کا ذمہ دار بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ جس قدر ہو سکے اپنا دامن بچائے اور اپنے آپ کوعذاب میں نہ ڈالیے۔

Georgian I

''زندگی بہت مخضر ہے۔اسے عداوتوں کے پیچیے ضائع نہ کیجیے۔''



کبھی کبھی میں لوگوں کی آپس کی شکر رنجوں اور عداوتوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ کیونکر پیدا ہوتی ہیں۔ وہنمنیوں کے سبب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا، باہمی مجلسوں میں بیٹھنا اور دوسروں کے ساتھ سفر کرنا پیند نہیں کرتے ،حتی کہ جس دعوت میں وہ مدعو ہوں اُس میں شرکت کرنا بھی اضیں گوارا نہیں ہوتا۔ غور کرنے پرمعلوم ہوا کہ انسان کواس پریشان کن صورتِ حال سے دو چار کرنے والی شے زبان ہے۔ معاشرے میں جنم لینے والے زیادہ تر حادثات کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ غیبت، چغلی اور گالی گفتار کی وجہ سے بھائی بھائی بھائی بھائی وہ اور عالی سے جدا ہو جاتے ہیں اور میاں ہوی میں ناچاتی پیدا ہو جاتی ہوئے کہا:

لِسَانُ الْفَتَیٰ نِصْفٌ وَّ نِصْفُ فُوَّادُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ

"" دی کی زبان اس کا نصف اور دوسرا نصف دل ہے۔ اس کے بعد صرف خون
اور گوشت پوست کی ایک صورت ہی باتی رہ جاتی ہے۔"
ہم دوسروں تک اپنے افکار ونظریات عمدہ طریقے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، پھر بداسلوبی
کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟



### ري زايانه جهادي

کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر چکے ہیں۔
بادشاہ نے معتر بلوایا اور اس سے خواب بیان کیا۔ معتر نے خواب سنا تو اس کا رنگ فق ہو
گیا۔ وہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ کہنے لگا۔ بادشاہ نے گھبرا کر دریافت کیا: ''کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟''

معتمر نے ڈرتے ڈرتے کہا: '' چند سال کے بعد آپ کے خاندان کے سب افراد وفات پا جائیں گے اور آپ سلطنت میں اکیلےرہ جائیں گے۔''

یس کر بادشاہ طیش میں آگیا۔اس نے معتمر کوخوب گالیاں دیں اور کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے دوسرامعتمر حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وہ آیا تو بادشاہ نے اسے خواب سنایا اور تجیر بوچھی۔معتمر خوش رُوئی سے مُسکر ایا اور بولا: ''خوش خبری ہو۔سراسر خبر ہے۔سراسر محلائی ہے، بادشاہ سلامت۔''

بادشاه نے پوچھا:''وہ کیسے؟''

معتر نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا: ''اس کی تعییر یہ ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگ،
آپ خاندان میں سب سے آخر میں فوت ہول گے اور تمام عمر بادشاہ رہیں گے۔'
بادشاہ یہ تعییر س کر بے حد خوش ہوا اور معتر کو انعام واکرام سے نوازا۔
بات ایک ہی تھی لیکن مختلف طریقوں سے کہی گئے۔ پہلی تعییر سے بادشاہ ناراض ہوا اور وہی بات دوسر نانداز سے کہی گئی تو بادشاہ خوش ہوا اور معتر کو انعام سے نوازا۔
واقعی! زبان سرداروں کی سردار ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے فرمایا:
(اِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللَّسَانَ ، فَتَقُولُ: اتَّقِ
اللَّهَ فِينَا ، فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللَّسَانَ ، فَتَقُولُ: اتَّقِ
اللَّهُ فِينَا ، فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللَّسَانَ ، فَتَقُولُ: اتَّقِ
اللَّهُ فِينَا ، فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللَّسَانَ ، وَإِنِ اعْوَ جَجْتَ

## ر المال المالية حرب

"جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عرض گزار ہوتے ہیں۔ "جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عرض گزار ہوتے ہیں۔" بہارے متعلق اللہ سے ڈرنا۔ ہم تیری ہی بدولت ہیں۔ تو سیدھی رہی تو ہم بھی شیر سے ہوجا کیں گے۔" پھی سید سے رہیں گے۔ تو شیر ھی ہوئی تو ہم بھی شیر سے ہوجا کیں گے۔ درمیان ہاں! واللہ! زبان سردار ہے۔ خطبہ جمعہ میں اس کا طوطی بولتا ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اس کا ڈ نکا بجتا ہے۔ تجارت کے معاملات میں بیسردار ہے۔ وکالت کے پیشے میں اس کی عمل داری ہے۔ لیکن اس کا مطلب بی بھی نہیں کہ انسان زبان جیسی نعمت سے محروم ہو، بول نہ سکتا ہوتو اس کی زندگی ختم ہوجاتی ہے اور وہ کسی کام کانہیں رہتا۔ نہیں! بلکہ عزم مصم کا حامل شخص بہت سی صلاحیتوں کے فقد ان کے باوجود میدانِ عمل میں کامیا بی سے ہمکنار ہوتا ہے۔

سے ہمسان ہوں ہے۔

ابوعبداللہ میرے دیگر احباب سے مختلف نہیں۔لیکن ایک شے اسے دوسروں سے متاز کرتی ہے اور وہ ہے اس کا بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ وہ ہمیشہ گونا گوں دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ان میں سے ایک نمایاں سرگرمی اس کا گونا گوں دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ان میں سے ایک نمایاں سرگرمی اس کا گونئے بہرے افراد کے ادارے ایک روزاس کا فون آیا: ''کیا خیال ہے آپ کی مسجد میں گونئے بہرے افراد کے ادارے سے نمسلک دوطالب علم پیش کیے جائیں جو وہاں موجود نمازیوں کوخطاب کریں گے؟'' میں نے تجب سے کہا: ''گونگے ہولنے والوں کوخطاب کریں گے؟'' میں نے تجب سے کہا: ''گورہم اتو ارکوآ کیں گے۔'' میں بے چینی سے اتو ارکوآ کیں گے۔'' میں بے چینی سے اتو ارکے دن کا منتظر رہا۔

اتو ارکے دن میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا۔ استے میں ابوعبداللہ اتوار کے دن میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا۔ استے میں ابوعبداللہ کی گاڑی دروازے کے سامنے رکی اور اس کے ساتھ دوآ دمی گاڑی سے برآ مد ہوئے۔

#### ر کی جانایان ان اور

ایک تو ابوعبداللہ کے پہلو میں چل رہا تھا اور دوسرے کو وہ ہاتھ سے پکڑ کر لا رہا تھا۔ میں نے پہلا آ دمی دیکھا۔ وہ گونگا بہرا تھا، یعنی سن اور بول نہیں سکتا تھا، البتہ اسے آئکھوں سے نظر آتا تھا جبکہ دوسرا گونگا ہبرا ہونے کے ساتھ ساتھ نابینا بھی تھا۔ نہ وہ سنتا تھا نہ دیکھتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ میں نے ابوعبداللہ سے ہاتھ ملایا۔ دائیں کھڑ ااحمد میری طرف دیکھ كرمسكرانے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا كراس ہے بھى مصافحہ كيا۔ ابوعبداللہ نے نابينا كى طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ''فائز سے بھی ہاتھ ملائے۔'' میں نے کہا: ''السلام علیکم، فائز۔'' ابوعبداللد نے ٹوکا: ''اس کا ہاتھ پکڑیے۔ وہ آپ کوسنہیں سکتا اور نہ دیکھ رہا ہے۔'' میں نے اپنا ہاتھ فائز کے ہاتھ میں دے دیا۔اس نے گرم جوثی سے میرا ہاتھ تھام کر ہلایا۔ ہم سب مسجد میں آگئے۔ نماز کے بعد ابوعبداللد کرسی پر بیٹھ گیا، دائیں طرف احد اور بائیں طرف فائز کو بٹھا لیا۔ لوگ جیرت سے تک رہے تھے۔ انھوں نے آج تک کسی گونگے کولیکچرچیئر پر بیٹھے نہیں ویکھا تھا۔ ابوعبداللہ نے احمد کواشارہ کیا۔احمد کے ہاتھ حرکت میں آ گئے ۔اس کی تقریر شروع ہو چکی تھی ۔لوگوں کی سمجھ میں احمد کی کوئی بات نہیں آئی۔ میں نے ابوعبداللہ سے کہا کہ وہ ترجمہ کر کے بات سمجھائے۔احمہ کے اشارے یا تو کوئی گونگا سمجھ سکتا تھا یا وہ جس نے گو نگے بہروں کی زبان سیکھ رکھی ہو۔ ابوعبداللہ مائیک برآیا اور بولا: "احمد آپ سے اپنی ہدایت کی کہانی کہدرہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیدائش گونگا ہوں اور میں نے جدہ میں برورش یائی۔میرے گھر والے مجھے نظر انداز کرتے تھے۔ میں لوگوں كومسجد جاتے ديكھا تو سوچتا كه بياوك آخرمسجد كيوں جاتے ہيں۔ ميں بار ہا والدكوبھى د یکھا کہ وہ جائے نماز بچھاتے اور رکوع و بچود کرتے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور بیاٹھک بیٹھک کیسی ہے۔ میں گھر والوں سے کچھ یو چھتا تو وہ حقارت سے جواب نہ دیتے۔"



### C 500 400 (100)

اتنا کہ کر ابوعبداللہ نے احمد کواشارہ کیا۔ اس نے اپنی کہانی کا سلسلہ دوبارہ جوڑا اور ہاتھوں سے اشارے کرنے لگا۔ یکا یک اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اسے اپنے جذبات پر قابونہ رہا۔ ابوعبداللہ نے سر جھکا دیا۔ احمد روپڑا اور زارو قطار رویا۔ لوگ جیران تھے کہ یہ کیوں رور رہا ہے۔ بہر کیف اس نے اشاروں سے تقریر جاری رکھی، پھر تو قف کیا تو ابوعبداللہ نے بتایا:

''احمد آپ سے بیان کررہا تھا کہ اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی۔ راہ چلتے ایک اجنبی نے ازراہِ شفقت اُسے اللہ کے بارے میں بتایا اور نماز سکھائی۔ جب اس نے پہلی بار نماز پڑھی تو اسے اللہ کے قرب کا احساس ہوا۔ اسے خیال گزرا کہ اللہ نے اسے جس آزمایش میں ڈالا ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ اس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چھولیا تھا۔'' اس کے بعد ابوعبداللہ نے احمد کی بقیہ کہانی سنائی۔ اکثر لوگ یہ با تیں نہایت دلچپی اور توجہ سے من رہے تھے۔لیکن میں مصروف تھا۔ میں بھی احمد کو دیکھا اور بھی فائز پرنظر کرتا اور دل بی دل میں کہنا:''احمد دیکھ سکتا ہے اور اشاروں کی زبان جانتا ہے۔ ابوعبداللہ بھی اشاروں کے ذریعے سے اس کی با تیں سمجھ جا تا ہے۔ فائز کی با تیں وہ کیسے سمجھے گا جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے اور نہ بات کرتا ہے۔''

احمد کی تقریرا نفتام کو پینی اور وہ آنسو پونچھتا ہوا اپنی کری پر آبیٹھا۔اب ابوعبداللہ فائز کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دل میں کہا:'' ہاہ! یہ کیا کرے گا؟''

ابوعبداللہ نے انگلیوں سے فائز کے گھٹے پر آہستگی سے ضرب لگائی۔ فائز تیر کی طرح اُٹھا اور نہایت اثر انگیز تقریر کی۔ لیکن کیسے؟ بول کر؟ نہیں، وہ تو گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ یا پھر اشاروں کے ساتھ کہ نہیں، وہ تو نابینا تھا، اشاروں کی زبان نہیں سکھ سکا۔ اس نے چھو کر تقریر کی۔ جی ہاں چھو کر! ابوعبداللہ نے اپنا ہاتھ فائز کے آگے رکھا اور فائز

### ري زايانه جهادي

مخصوص جگہوں کو چھوکر بتا تا۔ مترجم اس کی بات سمجھ کر حاضرین سے بیان کرتا۔ اتنی دیر فائز ساکن کھڑا رہتا۔ مترجم کی بات ختم ہوتی تو وہ فائز کے گھٹے پرضرب لگاتا اور فائز اور باتھ چھوکر اپنا مدعا بیان کرتا۔ دوبارہ ہاتھ چھیلاتا، مترجم اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتا اور فائز اسے چھوکر اپنا مدعا بیان کرتا۔ لوگ بھی جیرت سے فائز کود کھتے اور بھی مترجم کو تکتے۔ فائز لوگوں کوقوبہ کا درس دے رہا تھا۔ وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا، بھی زبان پکڑتا اور بھی ہاتھ آتھوں پر رکھتا۔ ہم اس کی کوئی بات نہ سمجھ پاتے یہاں تک کہ ابوعبد اللہ ترجمہ کر کے بتا تا۔ فائز لوگوں سے کہ رہا تھا کہ وہ آتھیں اور کان حرام سے بچا کر رکھیں۔ میں لوگوں کے تا ثرات نوٹ کر رہا تھا۔ بعض افراد توجہ اور شوق سے دیکھ اور سن سے چھے کہ ہم سے جھا کہ میں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زیادہ تر افراد توجہ اور شوق سے دیکھ اور سن رہے تھے۔ چند ایک رور ہے تھے۔ دیا اور اس افراد توجہ اور شوق سے دیکھ اور سن رہے تھے۔ چند ایک رور ہے تھے۔ دی اور اس کی خدمت دین کا موازنہ کرنے لگا۔ جو فکر اس گونگے بہرے اور نا بینا شخص کوشی دوسرے کی خدمت دین کا موازنہ کرنے لگا۔ جو فکر اس گونگے بہرے اور نا بینا شخص کوشی دوسرے لوگوں کے سینوں میں شاید اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں تھا۔

محدود صلاحیتوں کا ایک آ دمی خدمتِ دین کی تڑپ میں گھل رہا تھا۔ وہ اس احساس
تلے دبا جارہا تھا کہ وہ اسلام کا سپاہی ہے اور ہر گناہ گاروکو تا عمل کا ذمہ دار ہے۔
وہ سرشاری سے ہاتھوں کو حرکت دیتا، گویا کہہ رہا ہو:
''اے نماز کے تارک، آخر کب تک؟''
''اے حرام پرنگاہ رکھنے والے، کہاں تک؟''
''اے فواحش کے مرتکب!''
''اے حرام کھانے والے!''
''اے شرک کرنے والے!''

### CSE followings

« آخرک تک بیسلسله چلے گا؟"

اتنا کافی نہیں کہ اعدائے اِسلام اس دین سے برسر پیکار ہیں جوتم نے بھی اس کے خلاف اعلانِ جنگ کردکھا ہے؟

لوگ واقعقاً فائز سے بہت متاثر ہوئے۔ میں نے انھیں دیکھانہیں لیکن تبیع پڑھنے اور رونے کی آ وازیں متواتر آرہی تھیں۔ فائز نے تقریرختم کی اور اُٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ اسے ملنے اور سلام کرنے اردگر دجع ہو گئے۔ ابوعبداللہ نے اس کا ایک ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی لوگوں کوسلام کہہ رہا تھا۔ سب لوگ اس کے نزدیک برابر تھے۔ آ قا وغلام، امیر و مامور بھتاج وغنی اور عام وخاص، وہ بھی کوسلام کہدر ہاتھا۔ میں نے سوچا کاش بعض مفاد پرست لوگ بھی تمھارے جیسے ہوتے فائز! ابوعبداللہ فائز کو لیے مسجد سے باہر آگیا۔ اُن دونوں کا دُن گاڑی کی طرف تھا۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے سے ہئی کررہے تھے۔

آه! دنیاکس قدر حقیرے!

کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں، آئھیں کان اور زبان سلامت ہوتے ہیں کین وہ اپنے آپ کوافسر دگی اورغم واندوہ سے چھٹکارا دلانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہلوگ آخرا پی زندگی میں دلچین کیوں نہیں لیتے؟ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اُٹھاتے؟ حالات کے مطابق زندگی گزارنا کیوں نہیں سیکھتے؟

زندگی کا بیر پہلوکتناحسین وجمیل ہے کہ اللہ اپنے بندے کوآ زمایش میں ڈالے، پھر بندہ اپنے دل کی طرف دیکھے تو اسے صابر وشا کراور راضی برضا پائے۔ دن پر دن گزرتے رہے لیکن فائز کی تصویر میری آئھوں کے سامنے پھرتی رہی۔

# رائل زانا بالله م

فائز نابینا اور گونگا بہرا ہونے کے باوجود زندگی میں کامیاب ہوسکتا ہے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرسکتا ہے تو اس شخص کو کیا پراہلم ہے جسے اللہ نے بولتی زبان، دیکھتی آ نکھ اور سنتے کان عطاکیے ہیں؟!

#### 46 M

لِسَانُ الْفَتَىٰ نِصْفُ وَّ نِصْفُ فُوَّادُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّمْ وَالْلَّمِ وَالْلَّمِ "آدمی کی زبان اس کا نصف اور دوسرا نصف دل ہے۔اس کے بعد صرف خون اور گوشت بوست کی ایک صورت ہی باقی رہتی ہے۔"

■ جامع الترمذي، حديث:2407، ومسند أحمد: 96/3.



بعض اوقات آدمی پروا کیے بغیر اللہ کی ناراضی کی بات کہہ دیتا ہے جس کے نتیج میں اللہ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم سالی نیا ہی نے بے سویچ سمجھ بات منہ سے نکالنے کی ممانعت کی ہے۔ زبان کی مہار کھلی چھوڑ دینا ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ کسی شاعر نے زبان کی حفاظت کے متعلق کیا خوب صورت بات کہی ہے:

اِحْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْأَنْسَانُ الْمَانُ الْمُانُ الْمَانُ الْمُانُ الْمُلْمُانُ الْمُانُ الْمُلْمُانُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمِلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلْمُ لِمُلْمُلْمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلْمُلُمُ لِلْمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلْمُل

كُمْ فِي الْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيلِ لِسَانِهِ كَانَتْ تَهَابُ لِقَائَهُ الشُّجْعَالُ

''زُبان کے کتنے مقتول قبروں میں پڑے ہیں جن کا سامنا کرنے سے بڑے بڑے بہادرڈرتے تھے۔''

رسول الله مَالِيَّةُ نے غصے کی حالت میں خاموثی اختیار کرنے کا حکم دیا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ غصے کے عالم میں انسان الی بات کہہ جاتا ہے جواسے ہلاکت اور بربادی کے

## ر المان والمالك المحالية المحالية

راستے پر ڈال دیتی ہے۔

مجھے یاد ہے میں کچھ عرصہ پہلے سکم کرانے کے لیے دوخاندانوں کے بیا تھا۔ اُن کا مسله بیرتھا کہ ایک ساٹھ سال کی عمر سے متجاوز احیما خاصاعقل مند آ دمی اینے چند دوستوں کے ہمراہ شکار پر نکلا۔سب دوستوں کی عمریں تقریباً ایک جیسی تھیں۔مل کر بیٹھے تو بچین کی یادوں کا ذکر چیڑا۔ باتوں باتوں میں وہ اس بات پر بحث کرنے گئے کہ گاؤں میں کس کے آباء واجداد کی کتنی اراضی ہے۔ دو دوست ایک زمین کے متعلق الجھ یڑے۔ایک کا کہنا تھا کہ وہ زمین اس کے آباء واجداد کی ہے۔ دوسرے کا دعویٰ تھا کہ اس اراضی کے مالک اس کے آباء واجداد ہیں۔ بات بردھی تو زمین کے مالک نے طیش میں آ کراینے دوست سے کہا: ''اللہ کی قتم! اگرتم میری زمین کے قریب نظر آئے تو میں اسے تمھارے سرمیں دھنسا دوں گا۔'' یہ کہہ کراس نے شکار کی بندوق اٹھائی ،اس کا رخ اینے دوست کی طرف کیا اور اس کے سر کے ایک ڈیڑھ میٹر اوپر رکھ کرلبلی دبا دی۔ قریب تھا کہ دونوں دوست تھتم گھا ہو جاتے لیکن دیگر ساتھیوں نے مداخلت کر کے اُن کا غصہ ٹھنڈا کیا، پھروہ اینے اپنے گھروں کولوٹ گئے۔وہ آ دمی جس کے سر کے اوپر گولی چلائی گئی تھی ، اس رات شدت غضب سے سونہ سکا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس نے طے کیا کہ وہ اپناسینہ ضرور ٹھنڈا کرے گا۔اس نے اپنی کلاشنکوف اٹھائی اور اینے دوست کو جوائب اس کا رحمن تھا، تلاش کرنے لگا۔ وہ اسے گرلز اسکول کے قریب گاڑی میں بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اسکول کی استانیوں کو گھر سے اسکول اوراسکول سے گھر چھوڑنے والی گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ گاڑی اسکول کے دروازے پر کھڑی کر کے وہ دروازے کی اندرونی جانب بیٹھا استانیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کے ساتھ اس جیسی کئی دوسری گاڑیاں بھی کھڑی تھیں جو طالبات کے لیے مخصوص تھیں۔

# ري خيريانونانون

وہ آدمی دورایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔ اس کی نظر کمزور تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹے ڈرائیور کے سرکا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ کیے بعد دیگرے تین گولیاں ڈرائیور کے سرمیں جنس گئیں اور وہ موقع پر جاں بحق ہوگیا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چیخ پکار بلند ہوئی۔ پولیس نے آکر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ قاتل اطمینان سے پولیس اسٹیشن گیا اور اعتراف کیا کہ اس نے فلاں شخص کوقل کر دیا ہے۔ اس کا سینہ شنڈا ہوگیا ہے۔ اب چاہے قل کیا جائے ، جلایا جائے یا قید میں رکھا جائے اسے کوئی پروا نہیں۔ پولیس نے اسے عارضی طور پر جیل میں بند کر دیا۔ ایک پولیس افسر نے جائے نہیں۔ پولیس نے اسے عارضی طور پر جیل میں بند کر دیا۔ ایک پولیس افسر نے جائے وقوعہ کا معاینہ کیا۔ مقتول کا شناختی کارڈ دیکھا تو انکشاف ہوا کہ قاتل جس شخص کوئل کرنا چاہتا تھا وہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ افسر نے اسے جیل کی ساخوں کے سامنے کھڑا کیا اور قاتل سے کہا: ''اے فلاں! تمھارا دعویٰ ہے کہ تم نے اسے قبل کیا ہے؟ جبکہ گولی کسی اور کوگئی ہے۔''

اس پر قاتل بے چارے نے زور دار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ کئی دن بے ہوش رہا۔ افاقے کے بعد اسے جیل بھیجا گیا اور شرعی جج نے اسے قصاص میں قتل کرنے کا تھیم دیا۔

خلیفهُ اوّل ابو بکرصدیق والنّوْن نے سی کہا تھا: ''زبان سے بڑھ کرطویل قید کی محتاج کوئی شے نہیں۔''

امام ابن الجوزى الطلقة نے كہا:

"تعجب ہے، بعض لوگ حرام کھانے سے پر ہیز کر سکتے ہیں، زناسے بھی نے سکتے ہیں، چوری بھی نہیں اور کے سکتے ہیں، چوری بھی نہیں کر سکتے اور اُس کے ذریعے سے لوگوں کی عزتیں تار

ر المانالية المانالية

تارکرتے ہیں۔"

ر مناهد معدم ۱۹

"جانور کی زبان کمبی ہوتی ہے کیکن وہ بولتا نہیں۔انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے اور وہ خاموش نہیں ہوتا۔"



بہت سے لوگ صرف اس لیے نصیحت قبول نہیں کرتے کہ نصیحت کرنے والا سی انداز اختیار کرتے سے کہ انداز اختیار کرتے سے کہ افتیار نہیں کرتا۔ مربی حکیم محمد مثالیا اللہ اللہ انداز اختیار کرتے سے کہ لوگ اسے قبول کیے بنانہیں رہ سکتے ہے۔ ایک روز آپ نے معاذ بن جبل ڈالٹی کونماز کے بعد کاذکر سکھانا چاہا تو معاذ کے پاس آئے اور فرمایا:

"معاذ! والله! مين تم مع محبت كرتا مول تم برنمازك بعديه كها كرو: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكُولِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ»

''اے اللہ! اینے ذکروشکر اور حسنِ عبادت پر میری مدد فر ما۔''<sup>®</sup>

اب بتائے رسول الله مَالَيْنَا کی بات کے پہلے جھے''واللہ! میں تم سے محبت کرتا ہوں''
کا دوسرے جھے''تم ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو'' سے کیاتعلق ہے؟ یہ بات گہرے غور وفکر کا
تقاضا کرتی ہے۔''واللہ! میں تم سے محبت کرتا ہوں'' سچ جذبات پر ہنی تمہید ہے جو قبولِ
نصیحت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر معاذ بن جبل ڈالٹی کو خوشی ہوئی تو آپ
نے نصیحت کے الفاظ کہددیے۔

ایک اور موقع پر رسول الله سَالِیُمْ نے عبدالله بن مسعود رُقالیُمُ کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، پھراس کے اوپر بایاں ہاتھ رکھا اور فر مایا:



## و المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية ا

''یا عبداللہ! جبتم تشہدے لیے بیٹھا کروتو یہ کہا کرو:

«اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ»

یہ الفاظ اور رسول الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ عبدالله بن مسعود وَلَّ اللهُ عَن تختیوں پرنقش ہو گیا۔ کی سال بعد جبکہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ فَات یا چکے تھے، عبدالله نے فخر سے یہ بات لوگوں کو بتائی:

''رسول الله مَالِيَّا نِ مِجْصِ تشهدى دعا سكھائى جَبَه ميرى تقيلى آپ كى تقيليوں كے درميان تقى۔'' \*\*\*

عمر ٹٹاٹٹؤ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جمر اسود کے قریب پہنچے تو وہاں لوگوں کا جموم تھا۔ خوب دھکم پیل ہوئی۔عمر ٹٹاٹٹؤ مضبوط اور قوی الجثۃ آ دمی تھے۔ وہ جموم میں گھس گئے۔ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے بیمنظر دیکھا تو تمہید کے طور پر کہا:

"عمر! آپ بلاشبه مضبوط آدمی ہیں۔"عمر اللّٰهُ اس تعریف پریقینا خوش ہوئے۔اس .

پرآپ نے فرمایا:

' فجرِ اسود کے پاس دھکم پیل نہ کیا کیجھے۔' 🌯

عبدالله بن عمر والني الماك تبجد كي نماز كے متعلق نصيحت كرنا جا ہى تو فرمايا:

''عبداللهٔ اچھا آدمی ہے۔ کاش! وہ قیام اللیل کیا کرتا۔'' 🕷

ایک روایت میں ہے کہ آپ مَالیّنام نے فرمایا:

''عبدالله! فلال کی طرح نه ہونا۔ وہ رات کونماز (تہجد) پڑھا کرتا تھا، پھراس

نے رات کی نماز ترک کردی۔

#### Company Silvery

نبوت کے ابتدائی دور میں لوگ دینِ اسلام قبول کرنے کے متعلق مرد د کا شکار تھے۔

کوئی ساتھ ملتا تھا اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ مدینہ ہیں ایک سوید بن صامت نامی آدمی تھا جو دانش وراور شاعر تھا۔ قوم کے اشراف ہیں اس کا شار ہوتا تھا۔ قدیم دانش وروں کا کلام اسے یادتھا۔ کہا جاتا ہے کہ لقمان تھیم سے روایت کردہ تمام اقوال اسے از بر تھے۔ اس کے لیےلوگوں کی پہند یوگی کا عالم بیتھا کہوہ شجاعت، شاعری، شرف اور حسب و نسب کے افتخار کے باعث اسے ''کامل'' کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ایک روز سوید بن صامت جے یا عمرہ کرنے مکہ آیا۔ لوگوں کواس کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ ٹولیوں کی شکل میں اس کی زیارت کرنے نکلے۔ نبی مثالی اس کی زیارت کرنے نکلے۔ نبی مثالی کم معلوم ہوا تو آپ بھی آئے۔ اسے اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ توحید و رسالت کے بارے میں بتایا کہ میں نبی ہوں۔ جھ پرقرآن کی وجی کی جاتی ہے۔قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بارے میں بتایا کہ میں نبی ہوں۔ جھ پرقرآن کی وجی کی جاتی ہے۔قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باس جو میر باس ہے جو میر باس ہے؛''

رسول الله مَا لَيْرُمُ فِي عَلَيْهُمُ فِي وريافت كيا:

"آپ کے پاس کیا ہے؟"

سويد بولا: "ميرے پاس لقمان كى حكمت ہے۔"

رسول الله مَالليُّم نے نرمی سے کہا:

"وه مجھے سنائیے۔"

### و المحمد المادر المعالم بعد المحمد المحمد

''لکین جو کلام میرے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ وہ ہدایت اورنور ہے۔'' ﷺ بیہ کہ کرآپ نے قرآن کی تلاوت کی۔سوید خاموثی سے سنتا رہا۔ تلاوت ختم ہوئی۔ سوید خاصا متاثر ہوا۔اس نے کہا:

"بيرباتين واقعتاً لاجواب بين"

اس کے بعد سوید بن صامت مدیند لوٹ گیا۔ پچھ ہی عرصے بعد اوس وخزرج کی الڑائی ہوئی۔ سوید بن صامت کوجس کا تعلق اوس سے تھا، خزرج کے لوگوں نے قل کر دیا۔ یہ ہجرتِ مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ سوید مسلمان ہوگیا تھا۔ البتہ اس کی قوم کے چندا فراد کا کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا تھا۔

اس واقعے کاغورطلب پہلویہ ہے کہ رسول الله تَالِیُّمْ نے دعوت کے سلسلے میں نہایت نرم رویداختیار کیا اور سختی نہیں برتی۔

1/231

" تعریف کریں تو کھل کر کریں۔ تنقید کرتے وقت میانہ روی اختیار کریں۔"

<sup>■</sup> سنن أبي داود، حديث: 1522، والمستدرك للحاكم: 173/1. • صحيح البخاري، حديث: 6265. • مسند أحمد: 1821. • صحيح البخاري، حديث: 9738. • صحيح مسلم، حديث: 2479. • صحيح البخاري، حديث: 1159. • البداية والنهاية: 145/2.



اپنی شخصیت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں تشکیل پانے والے تصورات ہم خود بناتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی پہلی اور سرسری ملاقات میں آپ سے سپاٹ یا بے تاثر چہرے کے ساتھ ملتا ہے تو آپ کے حافظے میں اس کی سپاٹ شکل محفوظ ہو جائے گی۔ اب آپ جیسے ہی اس کا نام (اگر آپ جانتے ہیں) سنیں گے یا اس کی تصویر دیکھیں گے یا اس سے ملاقات کریں گے تو وہی پہلی ملاقات والا سپاٹ چہرہ آپ کے ذہن کی شختی پرا بھر آئے گا۔ اس طرح جو شخص مسکراتے ہوئے کشادہ چہرے سے آپ کو ملے گا اس کی وہی مسکراتی اور روثن صورت آپ کے ذہن میں بیٹھے گی۔ بیان لوگوں کی بات ہے جن سے آپ کے دائی تعلقات نہیں ہوتے اور سرراہ ملاقات ہوتی ہے، البتہ وہ اشخاص جن سے ہم ہمیشہ ملتے ہیں جیسے ہوئی، بیچ، دوست احباب، محلے دار اور رشتے دار تو ان سے ہمارا طرزِ عمل میں کو ھنگ کا نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں ہنتے، روتے، غصے کے عالم میں، لڑتے جھاڑتے ہر حالت میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے اِن افراد کی محبت جذباتی سرمائے کی مقدار کے حالت میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے اِن افراد کی محبت جذباتی سرمائے کی مقدار کے برابر ہوتی ہے جوائن کے اکا وُنٹ میں محفوظ ہوتا ہے۔

جب آپ کسی انسان سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اپنی یادداشت کی ڈائری میں وہ آپ کے حوالے سے ایک خوب صورت یاد کا اضافہ کر لیتا ہے۔ دوسر لے لفظول میں وہ

# د المالية حال

اپنے دل میں ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے جس میں آپ کے لیے محبت واحترام کے جذبات جمع کر لیتا ہے۔ اب بیہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے لیے اس اکاؤنٹ میں جذباتی سرمائے کا اضافہ کراتے ہیں یا کی۔ آپ جب بھی اسے مسکرا کرملیں گے یا تحفہ دیں گے، اس کے اکاؤنٹ میں موجود جذباتی سرمائے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کے برعکس آپ اس سے تو ہین آمیز سلوک کریں گے تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں آپ کے حوالے سے محفوظ جذباتی سرمائے کا پچھ حصہ نکال لےگا۔

ہاں! آپ کا جذباتی سرمایہ اس کے اکاؤنٹ میں کثیر مقدار میں ہوگا تو بھی کبھار کی اللہ اللہ کا اللہ کہا ہے: اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْمٍ وَاحِدِ جَائَتُ مَحَاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعِ

''محبوب ایک غلطی کرتا ہے اور اس کی خوبیاں ہزار سفارشی لیے چلی آئی ہیں۔''
اور اگر آپ کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں سرے سے جذباتی سرمایہ موجود ہی نہیں
اور آپ اپنا سرمایہ نکالنے پر ٹلے ہوئے ہیں تو آپ کے ذمے قرض بڑھتا رہے گا۔
یوں اس کے دل میں آپ کے لیے نالپندیدگی آجائے گی کیونکہ آپ اکاؤنٹ سے سرمایہ
نکال تو رہے ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ڈال نہیں رہے!!

اس لیے آپ نے جس شخص کے دل میں اپنی محبت کا اکاؤنٹ کھلوالیا ہے، اس اکاؤنٹ میں موجود جذباتی سرمائے میں اضافہ کرتے رہیے۔

'' دوسروں سے اچھائی اپنی ہی محبت میں اضافے کا باعث ہے۔''



ایک دن عرب کے تین بڑے سردارقیس بن عاصم، زبرقان بن بدراور عمرو بن اہتم رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللهِ عَلَیْمُ کے مہمان ہے۔ ان نتیوں کا تعلق قبیلہ 'بنوتمیم سے تھا۔ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے عربوں کے روایتی تفاخر پراتر آئے۔

زبرقان بولا: ''اے اللہ کے رسول! میں تمیم کا سردار ہوں۔ میری بات مانی جاتی ہے۔ میں اُن پرظلم وستم نہیں ہونے دیتا۔ اُن کے حقوق اُنھیں دلاتا ہوں۔'' اس نے عمرو بن اہتم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ''یہ ان باتوں کو بخو بی حانتے ہیں۔''

عمرونے بھی زبر قان کی تعریف کی اور کہا: ''اے اللہ کے رسول! یہ واقعی بہت ذبین و فطین اور حاضر جواب بیں۔ بارعب بیں اور قوم ان کی بات مانتی ہے۔''
یہ کہ کر عمرو خاموش ہو گیا اور مبالغہ آرائی نہیں کی۔ زبر قان لمبے چوڑ بے تعریفی جملوں کا منتظر تھا کیکن عمرونے اختصار سے کام لیا۔ اس پر زبر قان کو غصہ آگیا۔ اس نے سمجھا کہ عمروکواس کی سرداری سے حسد ہے۔ وہ بولا:

"والله! اے الله کے رسول! مید اور بھی بہت کچھ کہتے لیکن انھیں حسد نے روک لیا ہے۔" عمر و نے یہ بات سی تو طیش میں آگیا۔اس نے کہا:

### ر ي الفاظ كي جادوكن حيات

'' میں آپ سے حسد کروں گا؟ آپ کم ظرف اور نو دولتیے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی اولا د بے وقو فوں کا ٹولہ ہے۔ قبیلے میں آپ کی کوئی عزت نہیں۔ واللہ! اے اللہ کے رسول! جو میں نے پہلے کہا تھا وہ بھی سے تھا۔ اور اب جو کہا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں۔ ہاں! جب میں راضی تھا تو ان کی اچھائیاں جو میرے علم میں تھی، بیان کیں اور جب طیش میں آیا تو ان کی برائیاں جو پہلے چھپالی تھیں، بتا دیں۔ واللہ! میں نے دونوں بارسے ہی کہا ہے۔''

رسول الله مَثَالِيَّةِ كوعمروبن المتم كى حاضر جواني، قوت بيان اورمهارت ِلسانى احْصِى لگى۔ آپ نے فرمایا:

''ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔ ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔'' آآ الفاظ ہی کی جادوگری کا ایک اور واقعہ سماعت فر مائیے۔

معركة حنين ك آغاز ميں گھسان كى جنگ ہوئى۔لوگ منتشر ہو گئے اور اسلامی لشكر رسول الله منافع كا ور اسلامی لشكر رسول الله منافع كا حميدان ميں چھوڑ كرتتر بتر ہو گيا۔ طائف كالشكر بڑى مضبوط بوزيشن ميں تھا۔مسلمانوں كى ہزيت صاف نظر آرہی تھی۔اتنے ميں رسول الله منافيا كا نے اپنے ساتھيوں كوديكھا جوميدان چھوڑ كر بھاگ رہے تھے۔آپ نے انصار كوآ واز دى:

"اےانصارکےلوگو۔"

انصار نے جواب میں لبیک کہا اور لوٹ آئے۔ انھوں نے آپ کے سامنے صف بنالی اور آپ کا دفاع کرنے لگے۔ انھوں نے رسول اللہ عُلِیْم کی طرف بڑھنے والے تیراور نیزے اپنے سینوں پر رو کے۔ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غنیمت کا مال رسول اللہ عَلِیْم کے روبروجمع کیا گیا۔ صحابہ کرام آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ ہرایک کواپنی بھوکی اولا داور نادار گھر والوں کا خیال تھا۔ ہرکسی کوامیرتھی کہ

# رى الغالاى بادارى مى

اسے غنیمت سے وافر حصہ ملے گا جس سے وہ اپنے گھر اور گھر والوں کی حالت سنوارے گا۔ اس اثنا میں رسول اللہ مُلَایِّا نے اقرع بن حالی کو بلایا۔ وہ چند دن قبل فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ آپ نے انھیں سواونٹ عطا کیے۔ ابوسفیان کو آ واز دی اور انھیں بھی سواونٹ عنا یت کیے۔ اس طرح آپ اہل مکہ میں اونٹ نقیم کرتے رہ جضوں نے انصار کی ہی بے جگری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، ندان کی ما نند قربانیاں دی تھیں۔ انصار نے یہ منظر دیکھا تو چند افراد کے منہ سے نکل گیا: ''اللہ تعالیٰ رسول اللہ (مُلَایِّم) کو معاف کرے، قریش کو مال دے رہ ہیں اور ہمیں محروم رکھا ہے جبکہ ہماری تلواریں مشرکین کے خون سے رنگین ہیں۔' بیہ بات سیدالانصار سعد بن عبادہ رہ اللہ کا نوں میں بڑی تو وہ رسول اللہ مُلَایِّم کے خیمے میں گئے اور کہا: ''اے اللہ کے رسول! آپ کے انصاری صحابہ دل میں آپ سے ناراض ہیں۔''

رسول الله مَالِيَّا كُوتِجِب موارآپ نے دریافت كيا: ''كيوں؟'' سعد بن عبادہ بولے: ''اس ليے كه غيمت كا مال آپ نے اپنی قوم كو دیا، عرب كے

دیگر قبائل کو بھی بڑے بڑے عطیے دیے اور انصار کو اس میں سے پچھنہیں دیا۔''

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نِے سعد بن عبادہ کے دل کی حالت جاننا چاہی۔آپ نے بوچھا:

سعد!'' آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں؟''

انھوں نے اقرار کیا: ''اے اللہ کے رسول! میں بھی اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں۔'' رسول الله مَالِيُّمُ کو ادراک ہو گیا کہ اس مسئلے میں ایسے علاج کی ضرورت ہے جو

جيبوں كے بجائے دلوں ميں پہنچ ۔ آپ نے فر مايا:

'' قوم كےلوگوں كوا كٹھا كيجيے۔''

لوگ جمع ہوئے تو رسول الله سَاليَّةُ تشريف لائے ، الله کی حمد و شابيان کی اور فرمايا:

### ر ي الفاقل جادرك مي ح

''اے انصار کے لوگو! یہ کیا بات ہے جو مجھے آپ کے متعلق معلوم ہوئی ہے؟'' انصار نے کہا:''اے اللہ کے رسول! سجھدار افراد نے کوئی بات نہیں کی۔ چند نوعمر جوانوں نے کہد دیا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ (مَاللہُ عَلَيْم ) کومعاف کرے، قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں محروم رکھتے ہیں جبکہ ہماری تلواریں اُن کے خون سے رَکین ہیں۔''

اس پرآپ نے فرمایا:

''انصار کے لوگو! کیا آپ گمراہ نہیں تھے؟ پھر اللہ نے میرے ذریعے آپ کو ہدایت دی۔''

انصار بولے:''جی ہاں، بالکل، اللہ اوراس کے رسول کافضل اوراحسان ہے۔'' آپ نے فرمایا:

'' کیا آپ نادار نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کوغنی کر دیا۔ کیا آپ آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کے دلوں میں الفت ڈال دی۔''

انھوں نے جواب دیا:''کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کافضل واحسان ہے۔'' آپ نے فرمایا:

''والله! آپ کہہ سکتے ہیں اور سے ہی کہیں گے اور آپ کی بات سے مانی جائے گ۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے، شمصیں جھٹلایا گیا تھا لیکن ہم نے
تمھاری تقیدیت کی۔ شمصیں اکیلا جھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے تمھاری مدد کی۔ شمصیں
نکال دیا گیا تھا لیکن ہم نے شمصیں پناہ دی۔ تم ضرورت مند تھے، ہم نے تمھاری
غم خواری کی۔' ﷺ

اس کے بعد رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّ



### ر کی الفالاکی جاددگری سی

"اے معشر انصار! کیا آپ این خاطر اللہ کے رسول سے ناراض ہیں؟ دنیا کے حقیر مال ومتاع کی خاطر؟ میں نے تو اس مال سے چندلوگوں کی تالیب قلب کی ہے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ میں نے آپ کو آپ کے اسلام کے سپر دکر دیا تھا۔" "اے معشر انصار! کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اورآپ اللہ کے رسول کو لے کر گھروں کولوٹیں؟ لوگ ایک راستے ہر جائیں اور انصار دوسرے راستے پرتو میں بلاشیہ انصار کا راستہ اپناؤں گا۔اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اگر ہجرت نہ ہوتی تومیں انصار ہی کا ایک فروہ وتا۔ اے اللہ! انصار بررحم فرما۔ انصار کے بچوں براور ان کے بچوں پررحم فرما۔ ا رسول الله مَثَالِينَا کَم با تیس من کرسب لوگ زارو قطار رونے گلے۔ داڑھیاں آنسوؤں سے تربہتر ہوگئیں۔انھوں نے کہا: " ہمارے حصے میں رسول الله آئے، ہم راضی ہیں۔" بلاشبہ نیک نیتی سے کم گئے چند میٹھے بول انسان کی زندگی بدل سکتے اور اس کا دل چھیر سکتے ہیں۔

المحاشدة

''جیسے آپ میٹھا کھل خریدتے ہیں اسی طرح میٹھے بول اپنا کیں۔''

€ صحيح البخاري، حديث: 5146، وصحيح مسلم، حديث: 869. ١ السيرة النبوية لابن هشام: 4/141- 143. عجمع الزوائد: 10/29، ومسند أحمد: 3/7,76، ودلائل النبوة للبيهقى: 177/5.





زندگی کی وہ گھڑی ہڑی ہے رحم ہوتی ہے جب کوئی ضرورت مندآپ کے دروازے پر
آئے اور بے مرادلوث جائے۔لوگوں کی جائز ضروریات پوری کرنا بڑی عبادت ہے۔
اس کی فضیلت معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ مُٹالیم کا میارشاد ہی کافی ہے:
"اگر میں اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چلوں اور اس کی ضرورت پوری کر دوں تو یہ جھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ اپنی اس مسجد میں ایک ماہ اعتکاف کروں۔"

زندگی میں بھی آپ پر بیمشکل گھڑی آئے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد نہ کر سکتے ہوں، اس کی حاجت براری نہ کر سکتے ہوں تو معذرت کرتے ہوئے نہایت نرم اور پیٹھا لہجہ اختیار کیجے۔ کیونکہ حالات اچھے نہیں، نہ سہی!! انداز گفتگو تو اچھا ہو۔

رسول الله طَالِيَّةُ صحابهُ كرام كے درميان تشريف فرما تھے۔الله كے محترم و مكرم گھر كعبه كا ذكر چل لكل عمرہ واحرام كى فضيلت زير بحث آئى۔ حرم شريف كى زيارت كے ليے أن كے دل بے چين ہوئے تو رسول الله طَالِيَّةُ نے سفر مكہ كے ليے تيارى كا حكم ديا۔ شوق كو مهميز ملى ۔ آ نا فا فا تيارياں كى كئيں۔ آپ چودہ سوصحابه كرام كے جلو ميں عمرے كا تلبيہ كہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ مكہ كى پہاڑياں دكھائى ويں تو رسول الله طَالِيَّةُ كى اوْمَنى قصوا اچا نك

## ك مالا خالف أيس منه كالأطرز كلام تواجها الوري

بیٹھ گئ۔ آپ نے اسے اُٹھا کر چلانے کی کوشش کی کیکن بے سود۔ لوگ کہنے گئے:''قصوا اُڑ بیٹھی۔''

"قصوا اَرْی نہیں، نہ اس کی بیدعادت ہے، البتہ اسے ہاتھیوں کو روکنے والے نے روک لیا ہے۔" (ابر ہہ کے ہاتھی مراد ہیں جنھیں اللہ نے کعبہ کی طرف آنے سے روک دیا تھا۔) پھر فر مایا:

''اس ذات کی قتم جس سے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ میر سے سامنے کوئی ایسا لائح یکمل رکھیں گے جس سے ان کا مقصود اللہ کی محر مات (محترم قرار دی ہوئی اشیاء) کی تعظیم ہوتو میں ان سے ضرورا تفاق کروں گا۔'' ﷺ مید کہ کرآپ نے ناقہ کوڈانٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اورا یک قریبی جگہ حدید بید میں پڑاؤڈ الا قریش کوآپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کے سرکردہ افراد آپ کی طرف آئے تا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے بازر کھیں۔ آپ نے عمرہ کیے بغیر

کی طرف آئے تا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے بازر کھیں۔ آپ نے عمرہ کیے بغیر واپس جانے سے انکار کردیا۔ قریش کے سفیر مذاکرات کی غرض سے آتے رہے اور ناکام لوٹے رہے۔ آخر قریش نے سہبل بن عمرو کو بھیجا۔ اس نے نبی مظاہرہ کرلیا کہ مسلمان مدینہ لوٹ جا کمیں اور آبندہ سال عمرے کے لیے آئیں۔ اس کام کے معاہدہ کرلیا کہ مسلمان مدینہ لوٹ جا کمیں اور آبندہ سال عمرے کے لیے آئیں۔ اس کام کے انجام پانے کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان عام مصالحت کا وثیقہ لکھا گیا۔ سہبل بن عمرو نے یہ شرط پیش کی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہوکر مدینہ آئے، واپس کر دیا جائے لیکن مدینے کے مسلمانوں میں سے جو مرتد ہوکر مکہ آجائے وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔

انجام کافروں کو واپس کر دیں ، یہ کسے ہوسکتا ہے؟ "

# 

ابھی اس شرط پر ردوقدح ہورہی تھی کہ ایک نوجوان نگلے پاؤں بیڑیاں تھیٹے ہوئے آیا اور آتے ہی پکارا:''اے اللہ کے رسول!''

سب نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہمیل بن عمرو کا لڑکا ابو جندل تھا جو مسلمان ہو چکا تھا۔ اسے اس کے باپ نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ اسلام لانے کی پاداش میں اس پرطرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ مسلمان حدیبیہ میں اس پرطرح طرح جیل تو ڈکر بھاگ نکلا اور بیڑیاں گھیٹتا ہوا مسلمانوں کے پاس فروش بیں تو وہ کسی طرح جیل تو ڈکر بھاگ نکلا اور بیڑیاں گھیٹتا ہوا مسلمانوں کے پاس آگیا۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ آیا اور نبی مالی کے قدموں میں ڈھے گیا۔ مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ سہیل بن عمرونے اسے دیکھا تو طیش میں آگیا کہ بہقید سے کیونکرنکل بھاگا۔ اس نے چیخ کر کہا: ''اے محمد! بیرہ ہوہ پہلا شخص جس کے متعلق میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے۔'' رسول اللہ مالی گارکرتے ہوئے کہا:

''معاہدے کی تحریر ابھی فیصلہ گن مرحلے میں داخل نہیں ہوئی۔'' سہیل بن عمرونے ڈھٹائی سے کہا:'' ٹھیک ہے میں آپ سے مصالحت ہی نہیں کرتا۔'' رسول الله مَالِیُّیْمُ نے ملتجیانہ لہجے میں کہا:

''اسے میری خاطر چھوڑ دیجیے۔''

سہیل بن عمرو کا جواب نفی میں تھا: ' دنہیں ، میں اسے چھوڑنے والانہیں۔''

رسول الله مَا لِينَا إِلَيْهِم نِه دوباره كها:

''کیون نہیں؟ آپ اسے چھوڑ دیجیے۔''<sup>®</sup>

سهیل بن عمرونس ہے مس نہ ہوا:' دنہیں، ایسانہیں ہوسکتا۔''

اس برآپ سَالِيَّامُ خاموش ہو گئے۔ سہیل بن عمرو بجلی کی طرح ابوجندل کی طرف برما

## ك مالاحالي أن يزكل المرز كلام تواجيا بوركان

اورات زنجیروں سے پکڑ کر باہر کو تھیٹنے لگا۔ابو جندل چیختار ہا، مسلمانوں کو پکارتار ہا: ''مسلمانو! میں مسلمان ہو کر آیا ہوں لیکن مشرکین کولوٹایا جاتا ہوں۔کیاتم ویکھتے نہیں کہ مجھ پرکس قدرظلم ڈھائے گئے؟''

وہ مدد کے لیے پکارتا رہا اور اس حالت میں نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ مارے م کے مسلمانوں کے کیجے پکھنے لگے۔وہ ابوجندل کے لیے پکھنہ کر سکے۔ابوجندل ربّ العالمین سے ایمان ویقین کی بردھوتی اور دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوا مکہ چلا گیا۔مسلمان شدید م وغصے کی حالت میں مدینہ لوٹ آئے۔

اب مکہ میں محبوس کم ورمسلمانوں پرظلم وستم میں شدت آگئ۔ قید خانوں میں دی جانی والی افریتیں پرداشت سے باہر ہوگئیں تو ابو جندل ڈاٹٹؤ نے ابو بصیر ڈاٹٹؤ اور دیگر محبوس مسلمانوں سے مل کر قید سے فرار کا منصوبہ بنایا۔ ابوبصیر فرار کی کوشش میں کامیاب رہے۔ وہ سید ہے مدینہ روانہ ہوگئے۔ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کی ملاقات کا شوق انھیں اڑائے لیے جاتا تھا۔ مسلمانوں کی رفاقت کی امید اُن کے ہمراہ تھی۔ وہ صحرائے عرب کی وسعتیں طے کرتے مدینہ پنچے اور مسجد نبوی میں آئے۔ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد ہی میں تشریف فرما تھے۔ ابوبصیر کے جسم پر افریتوں کے واضح نشان تھے۔ سفر کی پراگندہ میں تشریف فرما تھے۔ ابوبصیر کے جسم پر افریتوں کے واضح نشان تھے۔ سفر کی پراگندہ حالت میں وہ مسجد میں کھڑ ہے ۔ ابھی انھوں نے دَم نہیں لیا تھا کہ قریش مکہ کے دو است میں وہ مسجد میں داخل ہوئے اور پکار کر کہا: ''اے مجد! ابوبصیر ہمیں واپس کر دیجیے۔ اُسی عہد کے مطابق جو آپ نے ہم سے با ندھا تھا۔''

رسول الله علی الله علی ابوبصیر سے کہد دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں۔ وہ دونوں آ دمی ابوبصیر کو لیے ایک ابوبصیر کے لیے ایک جگہ بڑاؤ کیا۔ ایک ابوبصیر کے بیاس بیٹھ گیا اور دوسرا قضائے حاجت کے لیے جلا گیا۔



# 

ابوبصیر کے پاس بیٹھے آ دمی نے تلوار نکالی اور اسے لہراتے ہوئے کہا: ''میں اپنی اس تلوار سے اوس وخزرج (انصار کے قبائل) میں صبح سے شام تک خونریزی کر کے رہوں گا۔'' ابوبصیر نے اس سے کہا:

''والله! میں دیکھر ہا ہوں کہ آپ کی بیتلوار بڑی عمدہ ہے۔'' اس نے فوراً پُر جوش انداز میں جواب دیا:''ہاں، الله کی شم! بید واقعی عمدہ ہے۔ میں نے اسے کئی بار آز مایا ہے۔''

ابوبصيرنے كہا: '' ذرا دِكھانا تو۔''

اس نے تلوار ابوبصیر کو پکڑا دی۔ جیسے ہی تلوار ابوبصیر کے ہاتھ میں آئی، انھوں نے پہلے تو اسے او پراٹھایا، پھر نیچے کیا گویا اس کی دھار کا بغور معاینہ کررہے ہیں، پھراچا تک ایک جھٹکے سے اُنھوں نے تلوار اہرا کرآ دمی کی گردن پر چلا دی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کا ساتھی جو قضائے حاجت کرنے گیا تھا، واپس آیا تو اپنے ساتھی کا سرقلم دیکھ کر بہت گھبرایا اور مدینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھا گتا بھا گتا مسجد میں داخل ہوا۔ رسول الله منگائیم نے اسے آتے دیکھا تو فرمایا:

"بيخوفزده ہے۔"

وه آدمی آتے ہی چلایا: ''واللہ! میرا ساتھی قتل کر دیا گیا۔ میں بھی ضرور قتل کر دیا جاؤں گا۔''

کچھ ہی در گزری تھی کہ ابوبصیر بھی آپنچ۔ اُن کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی تلوارخون سے نتھڑی ہوئی تھی۔انھوں نے کہا:

"اے اللہ کے نی! اللہ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی۔ آپ نے مجھے اُنھیں لوٹا دیا اور اللہ نے مجھے اُنھیں لوٹا دیا اور اللہ نے مجھے اُن سے نجات دے دی۔ اب آپ مجھے اپنے ساتھ ملالیں۔"

# ك مالا خالف أيس منه كالأطرز كلام تواجها الوري

رسول الله مَالِيُّا نِي جواب ديا: دونهيس "

اس پرابوبصیر نے چلا کر کہا: ''اے اللہ کے رسول! یا پھر آپ مجھے چند آدمی دیں، میں مکہ فتح کر آتا ہوں۔'' رسول اللہ مُنَا ﷺ کوان کی بہادری اچھی لگی۔لیکن آپ اُن کا مطالبہ پورا کرنے سے قاصر تھے کیونکہ آپ کے اور اہل مکہ کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا۔ آپ نے ابوبصیر کونرمی سے ٹالنا چاہا کیونکہ حالات اچھے نہیں، نہ ہی !! طرزِ کلام تو اچھا ہو! آپ نے فرمایا:

''اس کی ماں کا ستیاناس ہو! اگر اسے کوئی مدد گارمل گیا تو یہ جنگ کی آگ بھڑ کا دے گا۔''

ان الفاظ میں گویا ابوبصیر سے معذرت کا اشارہ تھا۔

ابوبصیر مسجد کے دروازے پر کھڑے رسول اللہ مگا گیر سے مدینہ میں بسنے کی اجازت کے منتظر تھے۔لیکن آپ عہدشکن نہیں کرنا چاہتے تھے۔آپ نے ابوبصیر کو حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں۔ ابوبصیر نے دل بُرا کیے بغیر سرتسلیم خم کر دیا۔ وہ مدینہ سے نکل آئے اور حیران تھے کہ کہاں جائیں۔ مکہ میں اذبیتی اور قیدو بندکی صعوبتیں تھیں۔ مدینہ میں عہد کی پاسداری تھی۔ابوبصیر بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف چل پڑے۔ وہاں بہنچ کر انھوں نے اپنی رہایش کے لیے کھلے آسمان تلے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ یہاں اُن کا نہ کوئی ہمدرد تھا اور نہ ہم نشیں۔

مکہ میں محبوس مسلمانوں کو ابوبصیر کی کارروائی کا پتا چلاتو انھیں محسوس ہوا کہ راوِ نجات کا دروازہ کھل گیا ہے۔ وجہ بیتھی کہ مدینہ کے مسلمان عہد کی پاسداری میں انھیں قبول کرنے سے گریزاں تھے اور مکہ میں مشرکین نے عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ ابوجندل بھی

## و الله التفائل، يذى!! طرز كان أوا مجا يو

قید سے فرار ہوکر ابوبصیر سے آسلے۔ وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے۔ اب مکہ سے فرار ہونے والے مسلمانوں کا تا نتا بندھ گیا۔ وہ کیے بعد دیگر ہے ابوبصیر سے آکر ملتے رہے۔ ساحلِ سمندر پر قیام پذیر اِن مسلمانوں کی تعداد بردھتی چلی گئی اور انھیں ایک گونہ قوت کا احساس ہوا۔ قریشِ مکہ کی شامت آگئی۔ مکہ کا جو تجارتی قافلہ ساحلِ سمندر یا اس کے آس پاس سے گزرتا، یہ شھی بھر مسلمان اس کا راستہ روک کر کھڑے ہوجاتے اور مال و متاع لوٹ لیتے۔ ابوبصیراور اُن کے ساتھیوں کی ترکنازیاں بردھیں تو قریش نے نبی سائی ہے آدمی بھیج کوٹ ہاتھ جوڑے کہ خدارا اُنھیں اپنے پاس بلا لیں۔ رسول اللہ سائی آئی ہے اپنے آدمی بھیج کر آھیں مدینے بلالیا۔ قاصد نے آھیں نبی سائی کم کا خط دیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ابوبصیر کر میں صاحب فراش تھے، بار باریبی کہتے:

"میرارب بہت بڑا اور بلند و برتر ہے۔ جس کی مدد اللہ کرے اسے کون شکست دے سکتا ہے؟"

اُن کے ساتھی خیمے میں آئے اور اُنھیں رسول اللہ سُاٹیا گھا کا خط دکھایا کہ آپ سُاٹیا آن ہمیں مدینے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور پردلیں کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اُن کی مرادیں بر آئی ہیں اور اللہ نے اُن کی سن لی ہے۔ ابوبصیر نے خط لیا، چوم کر سینے سے لگایا اور کہا:

''میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ مجمہ اس کا رسول ہے۔''

ا تنا کہہ کرچکی بھری اور جان جاں آ فریں کے سپر د کر دی۔

المعجم الكبير للطبراني: 453/12 ، حديث: 13646 ، والسلسلة الصحيحة ، حديث: 906.
 صحيح البخاري، حديث: 2731 ، وسنن أبي داود ، حديث: 2765. ■ صحيح البخاري، حديث: 2731.
 صحيح البخاري، حديث: 2731.





اس عنوان سے بیر نہ تجھیے گا کہ میں یہاں دعا کے فضائل و مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں۔اس بحث کا ہمارے موضوع ''لوگوں سے تعامل کی مہارتیں' سے براہِ راست کوئی تعلق نہیں۔ یہاں میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ دُعا کی مہارت کے ذریعے لوگوں کو کیونکر اپنا بنایا جاسکتا ہے۔

پہلی بات بہ ہے کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہا سیجے کہ وہ ہمیں حسنِ اخلاق کی ہدایت دے۔ رسول اللہ مَا اللہ مَّ

«اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَاغْتَوَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي جَمِيعًا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْفَيْرِ فَنُوبِي جَمِيعًا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ فَالْمُنْ وَاغْتَوَفْتُ بِذَنْبِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَلَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا اللَّانُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِهَا اللَّانُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا وَلا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ وَالْخَيْرُ كُلَّهُ فِي يَدَيْكَ » لَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلَّهُ فِي يَدَيْكَ »

''اے اللہ! تو بادشاہ ہے۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ تو میرارب ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں نے خود پر ظلم کیا۔ مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے۔ میرے گناہ معاف نہیں کرتا۔ اور معاف کر دے۔ یہ تیری شان ہے کہ تیرے سواکوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اور



C5066

''اللہ ان سے آپ کی آنکھیں ٹھنٹری کرے۔اللہ آپ کی وحدت قائم رکھے۔ اللہ کرے آپ کی اولاد نیک زندگی بسر کرے، وغیرہ''

میں یہ باتیں تجربے کی بنا پر کہدر ہا ہوں۔ میں نے بار ہا تجربہ کیا ہے اور اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ گفتگو کے دوران ایسے دعائیہ کلمات کا لوگوں کے دلوں پر عجیب اثر ہوتا ہے۔
دو برس پہلے رمضان کی ایک مبارک رات کو میں معروف سیطلائٹ ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں مرعوتھا۔ پروگرام کا موضوع تھا: ''رمضان کے بابرکت مہینے میں عبادت۔''
پروگرام میں مرعوتھا۔ پروگرام کا موضوع تھا: ''رمضان کے بابرکت مہینے میں عبادت۔''
میں کیا گیا تھا جہاں سے کعبہ پر سیدھی نظر پرٹی تھی۔ہم رمضان المبارک کے متعلق گفتگو میں کررہے تھے۔سامنے بیٹھے ناظرین ہماری پچھی جانب کھڑی سے باسانی حرم کا نظارہ کر سکتے تھے۔خاصا پر وقار منظر تھا۔ پروگرام کا میز بان اثنائے گفتگو میں رقب قبلی سے رو پرٹا۔
پوری فضا روحانی چاور میں لپٹی ہوئی تھی۔صرف ایک شخص کو اس کا احساس نہیں تھا۔ یہ کیمرہ مین تھا جس نے ایک ہاتھ میں جاتا ہوا سگار کے کیمرہ مین تھا جس نے ایک ہاتھ میں جاتا ہوا سگار

CSONSO

دھویں سے بھرنے پر تلا ہوا تھا۔سگار کے دھویں نے مجھے بہت تنگ کیا۔ میرا اور میرے پہلو میں بیٹھے صاحب کا دم گھٹے لگا۔لیکن صبر کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ پروگرام براہِ راست تھا۔ایک گھٹا گزرنے کے بعد پروگرام خوش اسلوبی سے انجام پذیر ہوا۔ کیمرہ مین میراشکر بیا داکرنے آگے بڑھا۔سگاراس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے گرم جوثی سے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا: ''دینی پروگراموں کی عکس بندی میں آپ کی شرکت کا بھی شکر ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں۔آپ کی توجہ درکار ہے۔''

وه بولا: ''جی، جی، فرمایئے۔''

میں نے کہنا شروع کیا:''سگریٹ نوشی اور سگار.....''

اس نے میری بات کا منتے ہوئے کہا:'' آپ مجھے نصیحت مت کیجیے۔ واللہ! اس کا کوئی فائدہ نہیں۔''

میں نے کہا: ''ٹھیک ہے۔ آپ میری بات تو س کیجے۔ آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی حرام ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ..........''

اس نے دوبارہ قطع کلامی کی: ''یا شخ! اپنا وقت ضائع مت کیجے۔ میں چالیس برس سے سگریٹ نوشی کر رہا ہوں۔ میری رگوں میں خون کی جگہ تمبا کو دوڑتا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سے بڑے علماء مجھ پر اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں۔''

میں نے کہا:''لیعنی کوئی فائدہ ہی نہیں؟''

وه مجھ سے نگ آ کر کہنے لگا: ''بس، دعا کیجے دعا۔''

میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا:''میرے ساتھ آئے۔''

وه يو چينے لگا: '' کہاں؟''

میں نے جلدی سے کہا: "آئے کعبہ کود مکھتے ہیں۔"

C.S. 63 (32)

ہم حرم شریف کی طرف کھلنے والی کھڑ کی پر کھڑ ہے ہو گئے۔ بیت اللّٰدرکوع و ہجود اور عمرہ کرنے والوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہاں تِل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ یہ منظر واقعی بڑا متاثر کن تھا۔

میں نے کہا:'' آپ ان لوگوں کود کیھرہے ہیں؟'' وہ بولا:'' ہاں، دیکھر ہا ہوں۔''

میں نے کہا: ''بیاوگ پوری دنیا سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ان میں کالے گورے، عرب وعجم، غنی وفقیر ہررنگ، ہرنسل اور ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ بیسب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ اُن کے نیک اعمال قبول کرے اور گناہ معاف کر دے۔''

اس نے کہا: " بالکل صحیح، بالکل درست."

اس پر میں نے کہا: '' آپ کی تمنانہیں کہ اللہ آپ کو بھی وہی کچھ عطا کرے جو آھیں عطا کرتا ہے؟''

اس نے جواب دیا: '' کیون نہیں، میں ضرور بیر جا ہوں گا۔''

میں نے کہا: ''اچھا، ہاتھ اُٹھائیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ آمین

میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: "اے اللہ! اپنے اس بندے کومعاف کر دے۔" اس نے آمین کہا۔

میں نے کہا: ''اے اللہ! اس کا درجہ بلند کر اور اسے جنت میں احباب کے ساتھ اکٹھا کر۔''

اےاللہ!!!....

میں دعا کرتا رہا اوروہ آمین کہتا رہا، یہاں تک کہاس کا دل نرم پڑ گیا اور وہ رو دیا۔

C504155

اس کی زبان ایک تسلسل سے آمین آمین کا لفظ ادا کر رہی تھی۔
میں نے آخری دعا ہے گی: ''اے اللہ! اگر تیرے اس بندے نے سگریٹ نوشی ترک کر
دی تو اس کے حق میں میری دعا قبول فرما ور نہ اسے ان دعاؤں کے ثمرات سے محروم رکھنا۔''
وہ آدمی زارو قطار رونے لگا۔ اس نے ہاتھوں سے چرہ چھپالیا اور کمرے سے نکل
گیا۔ چند ماہ بعد مجھے ایک پروگرام کے سلسلے میں اسی ٹی وی چیپنل کے مرکزی دفتر آنے کی
دعوت دی گئی۔ میں دفتر کی پُرشکوہ عمارت میں داخل ہوا تو بھرے ہوئے جسم کے ایک
آدمی نے آگے بڑھ کرمیر ااستقبال کیا۔ اس نے مجھے نہایت گرم جوثی سے سلام کیا اور میرا
سر چوم کر ہاتھوں پر جھک گیا۔ وہ بڑا جذباتی نظر آر ہاتھا۔
میں زکہ ان دو اللہ تھا گیا۔ وہ بڑا جذباتی نظر آر ہاتھا۔

میں نے کہا:''اللہ تعالیٰ آپ کوخوش رکھے۔ میں نے آپ کو پیچانانہیں۔'' وہ بولا:'' آپ کووہ کیمرہ مین یاد ہے جسے دوسال پہلے آپ نے سگریٹ نوشی ترک کر دینے کو کہا تھا؟''

میں نے کہا:"جی ہاں۔"

وہ کہنے لگا: ''میں وہی ہوں۔ واللہ یا شخ! وہ دن ہے اور آج کا دن، سگار نے میرے منہ کونہیں چھوا۔''

اب جبکہ میں یادوں کی کتاب کھول چکا ہوں تو ایک اور واقعہ سنتے جائے:
تین سال قبل حج کے موسم میں عصر کی نماز کے بعد مجھے حجاج کرام کی ایک بڑی کھیپ
سے خطاب کرنا تھا۔ تقریر کے اختتام پرلوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ سلام دعا، تعارف اور
سوالات کا سلسلہ چلا۔ میں یہاں سے جلدی فارغ ہو جانا چاہتا تھا تا کہ فوراً جا کر اگلی
کھیپ کو خطاب کرسکوں۔

اتنے میں، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بھی آگے آتا ہے بھی پیچھے ہوجاتا ہے۔وہ

وسم پیل سے کترارہا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور ہاتھ آگے کردیا۔ اس نے ہاتھ بردھا کر مصافحہ کیا۔ میں نے اسی شور شرابے میں اس سے بوچھا کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اثبات میں جواب دیا تو میں نے اسے پکڑ کر بھیڑ کے درمیان سے اپنی طرف تھنج لیا۔ میں نے دریافت کیا: ''کیا سوال ہے آپ کا؟''

وہ تیزی سے بولا: ''میں رمی کرنے لگا تھا۔میری دادی اور بہن بھی ہمراہ تھیں۔ وہاں رش بہت تھا.....اُس نے سوال ختم کیا اور میں نے جواب دے دیا۔اس دوران مجھے اس سے تمباکو کی بوآئی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا: ''سگریٹ پیتے ہیں؟''

اس نے جواب دیا:''جی ہاں۔''

میں نے کہا:''اللہ سے دعاہے کہ وہ آپ کی مغفرت کرے، آپ کا حج قبول کرے اگر آپ ابھی اور اسی وقت سے سگریٹ نوشی ترک کر دیں۔''

وہ نوجوان خاموش رہا۔ تاثر اس کے چہرے پرنمایاں تھا۔

آٹھ ماہ بعد میں لیکچر دینے ایک معروف شہر گیا۔ مسجد میں داخل ہوا تو ایک باوقار نوجوان دروازے پر میرا منتظر تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور پُر جوش انداز میں سلام کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں اسے نہ پہچان سکا۔ وہ بولا: ''کیا آپ مجھے بہچانتے ہیں؟''

میں نے کہا: '' آپ کی محبت اور خیر مقدم کا شکریہ لیکن میں نے آپ کو پہچا نانہیں۔'' وہ بولا: ''یاد سیجیے، حج کے دوران ایک سگریٹ نوش نو جوان آپ سے ملاتھا اور آپ نے اسے سگریٹ نوشی ترک کر دینے کی تلقین کی تھی۔''

میں نے کہا: "ہاں، ہاں۔"

وہ بولا: ''میں وہی ہوں۔ آپ کے لیے خوش خبری میہ ہے کہ الحمد للد تب سے میں نے سگریٹ اینے منہ میں نہیں رکھا۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے سے میرے کئی معاملات بہتر

CSO WORLD

ہو گئے ہیں۔''

میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گرم جوثی سے ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ یہاں میرے اس یقین میں اضافہ ہوا کہ لوگوں کی موجودگی میں ان کے لیے دعا کرنا نہایت اثر انگیز ہے۔
نی کریم مکالیا کا طریقہ بھی یمی تھا۔ آپ دعا کی مہارت کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے تھے۔

طفیل بن عمر و قبیله ٔ دوس کے سردار و مقتدا تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے مکہ آئے۔ اشراف ِقریش نے انھیں دیکھا تو دریافت کیا: ''تم کون ہو؟''

انھوں نے بتایا کہ 'میں دوس کا سردار طفیل بن عمروہوں۔''

قریش کو خدشہ ہوا کہیں طفیل بن عمر و رسول الله طُلِیْم سے ملاقات کر کے متاثر نہ ہو جا کیں۔ انھوں نے طفیل سے کہا: '' یہاں ایک آ دمی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس کے قریب بیٹھنے یا اس کی باتیں سننے سے پر ہیز سیجھے گا۔ وہ ساحر ہے۔ اگر آپ اس کی باتیں سننے بیٹھے گا۔ وہ ساحر ہے۔ اگر آپ اس کی باتیں سننے بیٹھ گئے تو دماغ خراب ہوجائے گا۔''

طفیل کہتے ہیں: ''واللہ! وہ مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے طے کرلیا کہ میں رسول اللہ مکالی کہ کہ کہ اور تو اور میں نے رسول اللہ مکالی کوئی بات نہیں سنوں گا اور نہ اُن سے کلام کروں گا۔اور تو اور میں نے اس ڈر سے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادا میں رسول اللہ مکالی آج میں مسجد میں آیا تو دیکھا ہوں اور آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں پڑجائے۔اگلی ضح میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ مکالی کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہوگیا۔ آخر اللہ نے مجھے رسول اللہ مکالی کے الفاظ سنا کر چھوڑے۔ یہ بڑا عمدہ کلام تھا۔ میں نے وقریب جا ترکی ہوں۔ بُرا بھلا دل میں کہا: ''میری ماں کی بربادی! واللہ! میں اچھا خاصاعقل مند آ دمی ہوں۔ بُرا بھلا خوب جانتا اور جمحتا ہوں، پھر میں اس آ دمی کا کلام کیوں نہ سن لوں۔اگر اس کی باتیں خوب جانتا اور جمحتا ہوں، پھر میں اس آ دمی کا کلام کیوں نہ سن لوں۔اگر اس کی باتیں

اچھی ہوئیں تو قبول کرلوں گا، بری ہوئیں تو چھوڑ دوں گا۔ میں وہاں تھہرار ہا۔رسول الله مَثَالِيَّا الله مَثَالِيًّا مَا مَمُل کر کے گھر کو روانہ ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا۔ آپ اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی پیچھے گھر میں داخل ہوگیا۔ میں نے کہا:

''محر! آپ کی قوم بیاور بیکہتی ہے، واللہ! وہ مجھے خوفز دہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے کا نوں میں روئی ٹھونس لی تا کہ آپ کی باتیں نہ سسکوں۔اب میں آپ کی ایک بات سن چکا ہوں جو مجھے اچھی لگی ہے، اس لیے آپ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کریں۔''

طفیل کی یہ باتیں سن کر رسول الله طلی خوش ہوئے۔ آپ نے طفیل کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔طفیل بن عمرو دلائی نے وہیں اسلام قبول کرلیا۔ انھوں نے کہا: ''اے اللہ کے نبی! قوم میری بات مانتی ہے۔ میں جا کر انھیں اسلام کی طرف بلاؤں گا۔''

یہ کہ کر طفیل مکہ سے نظے اور وقت ضائع کیے بغیر اپنی قوم کے پاس پہنچ۔ والد ملنے آئے جو نہایت عمر رسیدہ تھے اور زندگی کے دن گن رہے تھے۔طفیل نے پختہ لہجے میں انھیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا:

"ابا جان! آپ مجھ سے دور رہیے۔ آپ کا مجھ سے اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔''وہ بہت گھبرائے، پوچھا:'' آخر کیوں، بیٹے؟''

کہا: ''میں مسلمان ہو کر محمد کے دین کا پیروکار بن گیا ہوں۔''

والد کہنے گگے: '' پیارے بیٹے! میرا دین بھی وہی ہے جو تیرا ہے۔'' طفیل نے کہا: '' پھر جا کر غسل سیجیے اور پاک صاف ہو کر آئے تا کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جومیں نے سیمی ہیں۔''

C506555

طفیل بن عمرور و الدینے عسل کر کے پاک صاف ہوئے، پھر طفیل کے پاس آئے۔ طفیل بن عمرور و الدینے اسلام پیش کیا۔ وہ مسلمان ہوگئے۔ ادھر سے فارغ ہوکر طفیل اپنے گھر گئے۔ بیوی دوڑی دوڑی شوہر سے ملنے آئی۔ اُنھوں نے کہا:'' دور رہو۔ میراتم سے اور تمھارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔''

وه کہنے لگی: 'ممرے ماں باپ آپ پر قربان! کیوں؟''

طفیل نے کہا: ''اسلام نے میرے اور تمھارے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ میں محمد مُثَاثِیْنِ کے دین کا پیرو بن چکا ہوں۔''

بیوی بولی:''میرا دین بھی وہی ہے جوآپ کا ہے۔''

انھوں نے کہا:''جاؤاور پاک صاف ہوکرآؤ''

بیوی گئی۔اسے ڈرآیا کہ قوم کے بت کی پوجا چھوڑ دی تو وہ بچوں کو مار ڈالے گا۔ یہ سوچ کر واپس آئی اور کہا: ''میرے ماں باپ آپ پر قربان! بچوں کے متعلق آپ کو ذوالشریٰ سے ڈرنہیں لگا؟''

ذوالشریٰ ان کے بت کا نام تھا۔ اُن کاعقیدہ تھا کہ جوشخص اس کی پوجا چھوڑ دے وہ اسے اور اس کے بال بچوں کوموت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

طفیل کہنے گگے: ''جاؤ۔ میں شمصیں ضانت دیتا ہوں کہ ذوالشری انھیں کوئی نقصان بیں پہنچائے گا۔''

وہ گئ اور شسل کر کے آئی۔ انھوں نے اسلام کے متعلق بتایا تو اس نے اسلام قبول کرلیا۔
اس کے بعد طفیل بن عمر و ڈٹاٹئ قوم کے گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ وہ
اُن کی مجلسوں میں جاتے اور چورا ہوں میں کھڑے ہوکر تو حید کا ڈ نکا بجاتے۔

قوم کے لوگوں نے ان کی بات مان کر بتوں کی بوجا چھوڑ دینے سے انکار کر دیا۔ طفیل

CSE 63 (SC)

بن عمر و ران النائظ ان کے اس رویے سے سخت ناراض ہوئے۔ انھوں نے رخت سفر باندھا اور مکہ روانہ ہو گئے۔

مكه بینی كررسول الله منافیا كی طرف آئے اور كها:

'' یارسول الله! دوس کے لوگوں نے میری بات ماننے سے اٹکارکر دیا ہے۔آپ اُن پر بددعا کیجھے۔''

نبی مُنَالِیْمُ کے چبرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا دیے۔ طفیل ڈالٹھُ نے دل میں کہا:''دوس کی شامتِ اعمال آگئ۔''

ليكن رحم دل نبي گويا هوا:

«اللُّهُمُّ اهْدِ دَوْسًا اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا»

''اےاللہ! دوس کو ہرایت دے۔اےاللہ! دوس کو ہرایت دے۔''

پیر طفیل کی طرف متوجه ہوئے اور فر مایا:

'' آپ اپنی قوم کے پاس واپس جائے اور اُنھیں نرم گفتاری سے اسلام کی طرف بلائے۔'' ﷺ

طفیل بن عمرو دہالٹیُ واپس گئے اور قوم کو اسلام کا پیغام سناتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔

سجان الله! آسان کے دروازے کھٹکھٹانا کیساعمرہ عمل ہے۔

نبوی وعوت کے ابتدائی دور میں مسلمان قلیل تعداد میں تھے۔ بیا اڑتمیں آ دی تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق وٹاٹیئنے رسول الله مٹاٹیئ سے اصرار کیا کہ باہر چلیں اور اسلام کی علانیہ دعوت دیں۔

رسول الله مَثَاثِيمُ نِ فرمايا: ''ابوبكر! البھى ہم تھوڑے ہیں۔''

CONST

ابو بکر ڈاٹھ بہت پر جوش تھے۔ وہ رسول اللہ کاٹھ اسے اصرار کرتے رہے۔ آپ نے۔
ار تمیں مسلمانوں کوجع کیا اور اُن کے جلو میں باہر نکلے۔ مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں آئے۔
ہم آدی اپنی قوم کی مجلس میں گیا۔ ابو بکر ڈاٹھ سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسلام کی حقانیت بیان کرنے اور بتوں کا ابطال کرنے گئے۔ مشرکین مسلمانوں پر پکل پڑے۔
اُنھوں نے مسجد کے کونوں میں بھیل کر مسلمانوں کو پیٹینا شروع کر دیا۔ مشرکین کی تعداد
زیادہ تھی۔ مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ مشرکین کی ایک ٹولی ابو بکر ڈاٹھ پر جملہ آور ہوئی اور اُنھیں
شدید زدو کوب کیا۔ وہ زمین پر گر پڑے۔ فاسق عتبہ بن رہیعہ آیا اور اپنے پیوند گئے چری
جوتوں سے ابو بکر ڈاٹھ کے چرے پر مارنے لگا، پھر ان کے پیٹ پر کھڑا ہوگیا۔ ابو بکر ڈاٹھ کو ابو بکر ڈاٹھ کو ایک بین دیتا تھا۔
ابو بکر ڈاٹھ کے قبیلے بنو تیم کے لوگ بھا گم بھاگ آئے۔ لوگوں کو ہٹایا اور ابو بکر ڈاٹھ کو ایک جا ور میں اٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ اُنھیں یقین تھا کہ ابو بکر ڈاٹھ زندہ نہیں رہیں گے۔ بنو تیم کے واک وہٹایا کہ واللہ! اگر ابو بکر ڈاٹھ جان بحق کو گئے والیہ اگر ابو بکر ڈاٹھ جان بحق کو گئے تو ہم عتبہ بن رہیعہ کو بھی زندہ نہیں چھوڈ یں گے۔

اس کے بعد وہ دوبارہ ابو بکر ڈٹاٹئؤ کے گھر آئے۔ وہ بے ہوش تھے۔ پچھ پتانہیں تھا زندہ بھی ہیں کہنہیں۔ والد ابو تحافہ اور تو م کے لوگ چار پائی کے گرد کھڑے انھیں ہوش میں لانے کی کوشش کررہے تھے۔ والدہ سرھانے بیٹھی رورہی تھیں۔ دن کے آخری پہر ابو بکر ڈٹاٹئؤ نے کوشش کررہے تھے۔ والدہ سرھانے بیٹھی کہ رسول اللہ مٹاٹیل کا کیا حال ہے۔ قوم کے لوگوں کو نے آئکھیں کھولیں۔ پہلی بات یہ بھی کہ رسول اللہ مٹاٹیل کو گرا بھلا کہنے گے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاتے صفت غصہ آیا۔ وہ رسول اللہ مٹاٹیل کو گرا بھلا کہنے گے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاتے حاتے ابو بکر ڈٹاٹیؤ کی والدہ سے کہا:

''اسے کچھ کھلا پلا دیجیے گا۔''

CSO 65 (S)

والده اصرار كرنے لگيس كه كچه كھا بي لو۔ ابو بكر ر الله ي بي بو جھتے رہے: "رسول الله كاكيا حال بي رسول الله كاكيا بنا؟" ماں نے کہا:''واللہ! مجھتے تھارے ساتھی کے بارے میں کچھ یہانہیں۔'' ابو بكر ثالثيُّهُ مال سے كہنے لگے: "ام جميل بنت خطاب كى طرف جائيے اور رسول الله کے متعلق یو چھ کرا ہئے۔'' وه ام جميل شالتُهُ كَا كُمْر آئين اور بولين: ''ابوبكرتم سے محد بن عبداللہ كے بارے ميں يو جدر ہاہے۔'' ام جمیل نے کہا: ''میں ابو بکر یا محمہ بن عبداللہ کونہیں جانتی۔لیکن کیاتم پسند کروگی کہ میں تمھارے ساتھ تمھارے بیٹے کے پاس چلوں؟'' کہا: ''مھیک ہے۔'' ابو بكركي والده امجميل وللها كوساتھ ليے ابو بكر والثيَّ كے پاس آئيں۔ ام جميل ولا ان ك ابوبكر رهانين كي دكر گول حالت ديهي تو كهنه لكيس: "والله! جس قوم نے آپ سے بیسلوک کیا ہے وہ اہلِ کفروفِس ہے۔ مجھے امید ہے كەللدان سے آپ كا انتقام لے گا۔'' ابو بكر رفي الني نوجهل المحصول سے الم جمیل والنا كى طرف ديكھا اور دريافت كيا: "رسول الله مَثَالِيَّمُ كيسے بيں؟" ابو بكر والني كى والده ياس بيشى تقيل - ام جميل كوخدشه مواكه لوگول كو ميرے اسلام لانے کا پتا چل گیا تووہ مجھے اذیت دیں گے۔ وه بولیں: "ابوبکر! آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔" ابو بكر والنَّهُ ن أخسِ اطمينان ولات بوئ كها: "ميرى والده سے آپ كوكوئى

CSO WISE

خطره نہیں۔''

اس برام جمیل نے کہا:

"خوش خبری بدہے کہ رسول الله (مَنَالِيَّةُمُ) صحیح سلامت ہیں۔"

ابوبکر ڈالٹھئنے نے بے قراری سے پوچھا:'' کہاں ہیں وہ؟''

ام جمیل: 'ابوارقم کے گھر میں۔''

ابوبکر کی والدہ نے التجا کی:''تصحیں اپنے ساتھی کا حال معلوم ہو گیا۔اب پچھ کھا پی لو۔'' ابو بکر ڈلاٹیڈنے جواب دیا:''اللہ کی شم! میں اس وقت تک نہ پچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ مٹاٹیٹے کوان آئکھوں سے نہ دیکھ لوں۔''

ابو بکر ٹاٹیڈ کی والدہ اور ام جمیل انظار کرتی رہیں۔ لوگوں کی آمدو رفت تھی تو وہ انھیں لے کر گھر سے تکلیں۔ نقابت کی شدت سے ابو بکر کے پاوُل زمین پر کیبر کھینچنے جارہے تھے۔ یہ تنیوں وار ارقم میں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے دوڑ کر ابو بکر ڈاٹیڈ کو پکڑا۔ رسول اللہ مٹاٹیڈ کا اور بوسہ دیا۔ مسلمانوں نے بھی انھیں پیار سے چوما۔ اُن کی حالت دیکھ کر رسول اللہ مٹاٹیڈ کا ول بھر آیا۔ دکھ کے آثار آپ کے بابر کت چہرے پر دیکھے گئے۔ ابو بکر ٹاٹیڈ نے آپ کے دل کا بوجھ بلکا کرنے کی خاطر کہا:

جہرے پر دیکھے گئے۔ ابو بکر ٹاٹیڈ نے آپ کے دل کا بوجھ بلکا کرنے کی خاطر کہا:

د'اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ مجھے اُن ضربوں کے علاوہ کوئی خاص تکلیف نہیں جواس فاسق نے میرے منہ پر لگائی تھیں۔''

پھروہ کہنے لگے:

"اے اللہ کے رسول! میری والدہ اپنے والدین سے حسنِ سلوک کرتی ہیں۔ آپ بابرکت ہیں۔ آپ بابرکت ہیں۔ آخسیں اللہ کی طرف بلائے اور اللہ سے ان کے لیے دعا سیجھے۔ شاید اللہ آپ کے ذریعے انھیں آگ سے بچالے۔" رسول اللہ طالیّۃ اللہ عالیۃ کی والدہ کے لیے

CSO 65 50

ابو ہریرہ ڈاٹھئے نے بیکلمات والدہ کی زبان سے سے تو فوراً واپس ہوکررسول الله منالیم الله منالیم کی خدمت میں آئے۔اُن کی آنھوں میں خوثی کے آنسو تھے۔اُنھوں نے کہا:

''اے الله کے رسول! خوش ہوجائے۔اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔'

یوں ابو ہریرہ ڈاٹھئے کی نیک بخت والدہ کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی۔

ابو ہریرہ ڈاٹھئے نے عرض کی:''اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا کیجے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے دلوں میں میری اور میری والدہ کی محبت ڈال دے اور اُنھیں ہمارے لیے محبوب بنادے۔''

رسول الله مَثَالِينَ إِلَيْ مِنْ مِنْ وعاكى:

C. C. 65 (5°C.)

''اے اللہ! اپنے اس پیارے بندے اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب
بنادے اور مونین کی محبت ان کے دلول میں ڈال دے۔'' ﷺ
ابو ہریرہ ڈھٹنے کہتے ہیں:
''بول رُوئے زمین پر موجود ہر مومن مرد اور مومن عورت کو مجھ سے محبت ہے اور میں
ان سے محبت کرتا ہوں۔''

رونی کی کری

﴿ وَقَالَ رَكُنُمُ الْخُدُقِ ٱلنَّهِبُ لَكُمْ الْخُدُقِ ٱلنَّهِبُ لَكُمْ الْخُدُقِ ٱلنَّهِبُ لَكُمْ

''اورتمهارےرتِ نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔''

■ صحيح مسلم، حديث:771. ◘ صحيح البخاري، حديث:6397، وصحيح مسلم، حديث: 2491، وصحيح مسلم، حديث: 2491. € المؤمن60:40.



ہم ہمیشہ لوگوں کی غلطیاں نکالنے اور اُن کی لغزشیں نوٹ کرنے میں غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں اورا کڑ کلتہ چینی بھی کر دیتے ہیں۔لیکن بہت کم ایبا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر کے لوگوں کی اچھائیاں تلاش کریں اور پھراُن اچھائیوں کی بنیاد پرلوگوں کی ستایش میں پیش ہوں۔

تمام اساتذہ بدمحنت،ست اور غبی طالب علم کو ہمیشہ کوستے ہیں۔ بہت کم اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جومحنتی اور ہوشیار طالبِ علم کی تعریف بھی کرتے ہیں۔

بسا اوقات ہم بچوں کو اُن کی غلطیوں اور شرارتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔لیکن جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم عموماً توجہ نہیں دیتے۔ یوں ہم دلوں تک رسائی کے بہت سے مواقع کھودیتے ہیں۔

لوگوں میں موجود اچھائیوں کی تعریف کرنا واقعی بڑی عمدہ مہارت ہے۔ ابوموی اشعری ڈٹاٹیؤ کی قوم تلاوت و حفظِ قرآن کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ تلاوتِ کلامِ پاک کی کثرت اور عمدگی کے باعث اُنھیں بیشتر صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ ایک سفر کے دوران قبیلہ اشعر کے لوگ نبی مُناٹیٹیم کے ہمراہ تھے۔ رات کو ایک مقام پر بڑاؤ کیا۔ صبح ہوئی اور لوگ اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ مُناٹیٹیم نے فرمایا:

## ر دولوں آگھوں سے دیکھیے ہے

''میرے اشعری رفقاء رات کوخیموں میں جاتے ہیں تو میں تلاوتِ قرآن میں منہک ان کی آوازوں سے خیمے پہچان لیتا ہوں۔اگر چہ میں نے دن کے وقت اُن کے خیمے نہیں دیکھے ہوتے۔'' ﷺ

رسول الله مَنَالِيَّا كَ ان تعريفي جملوں سے اشعريوں كو جومسرت حاصل ہوئى ہوگى اس كا اندازہ كرنا مشكل ہے۔ايك صبح رسول الله مَالِيَّا كى ابو موى اشعرى اللهُ عَالَيْا سے ملاقات ہوئى۔آپ نے ان سے فرمایا:

'' کاش! رات آپ مجھے دیکھتے جب میں آپ کی تلاوت کان لگا کرس رہا تھا۔ آپ کوتو آلِ داؤد کے سُروں میں سے ایک سُر عطا کیا گیا ہے۔' اس پر ابوموی اشعری ڈاٹیئ پھولے نہ سائے۔ کہنے لگے: ''اگر مجھے بتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت بغورس رہے ہیں تو میں ایسی خوش الحانی سے تلاوت کرتا کہ مزہ آ جا تا۔'' ﷺ جی ہاں! رسول اللہ مُناٹیئے اینے احساسات پوشیدہ نہیں رکھتے تھے بلکہ جس کے لیے ہوتے اس کے سامنے اظہار کردیتے تھے۔

عمرو بن تغلب رہ اللہ ان کا دل ایمان کی حرارت سے مملوتھا۔ اُن میں کوئی غیر معمولی صلاحیت یا خوبی نہیں تھی، البتہ ان کا دل ایمان کی حرارت سے مملوتھا۔ رسول اللہ مکالی آن کے دل کی اس کیفیت سے واقف تھے۔ ایک روز آپ مسجد نبوی میں تشریف فر ماتھے۔ اسے میں کسی طرف سے فنیمت وغیرہ کا مال آیا جے آپ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ کسی طرف سے فنیمت وغیرہ کا مال آیا جے آپ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ زکاۃ وصدقات کی عادلانہ تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ مکالی کی کار برا واضح اور صاف سقرا تھا۔ آپ مال کی اندھا دھنہ تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے چند لوگوں کو عطیب نہ دیا گیا وہ دل ہی دل میں ناراض ہوئے کہ ہمیں کس بنا برمحروم رکھا گیا ہے۔

# رونون آمکون سے دیکھیے اس

رسول الله عَلَيْظِ كِ كانول ميں اس ناراضى كى بھنك برلى تو آپ منبر برتشريف فرما ہوئے، الله كى حمد وثنا بيان كى اور فرمايا:

'' اُمّا بعد! والله! میں ایک آ دمی کو عطیہ دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں۔
جسے چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے اس سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے جسے عطیہ دیتا ہوں۔
لیکن چند افراد کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں اُن کے دلوں کی بے چینی دکھ لیتا ہوں۔ اور چند لوگوں کو اُن کے قلوب میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی خیر کے سپر دکر دیتا ہوں۔ ''

عمرو بن تغلب الله الله مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ عَلَيْهُ کے منہ سے برسرِ عام اپنی تعریف تی تو بہت خوش ہوئے۔ بعد کے دنوں میں وہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے:''واللہ! مجھے پہند نہیں کہ رسول الله مَاللهُ عَلَیْهُ کے اُن جملوں کے بدلے مجھے سُرخ اونٹ مل جا کیں۔'' الله عرب کے نزدیک سرخ اونٹ نہایت بیش قیمت تھے، اس لیے کسی شے کی اہمیت جمانے کی غرض سے روز مرہ کی زبان میں''سرخ اونٹ'' کا استعال ہونے لگا۔)

ایک اور موقع پر ابو ہریرہ ڈاٹیڈرسول الله مُاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بوچھا: ''روزِ قیامت آپ کی شفاعت کاحق دارکون ہوگا؟'' آپ مُاٹیڈ نے اُن کی ستائش کرتے ہوئے فرمایا:

'' مجھے علم کے متعلق تمھارا شوق دیکھتے ہوئے یقین تھا کہ مجھ سے اس معاملے کے بارے میں تم سے قبل کوئی نہیں پوچھے گا۔روزِ قیامت میری شفاعت کاحق داروہ ہوگا جوصد تی دل سے بیا قرار کرلے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔'' ﷺ سلمان فاری ڈلائیڈ خیارِ صحابہ میں سے تھے۔وہ عربی نہیں تھے بلکہ فارس (ایران) کے سلمان فاری ڈلائیڈ خیارِ صحابہ میں سے تھے۔وہ عربی نہیں تھے بلکہ فارس (ایران) کے

رئیس زادے تھے۔ اُن کے والد کو بیٹے سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اُنھیں اپنی نظروں سے

# ريح وفون الكون عاديكي المحال

دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلمان کے دل میں ایمان جاگزیں کیا۔ انھوں نے اپنا وطن چھوڑ ااور حق کی علاش میں شام پہنچ گئے۔ وہاں انھیں ایک آدمی نے دھو کے سے غلام بنا کرکسی یہودی کے ہاتھ چھ دیا۔ صعوبت بھرے طویل سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ منا گئی ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی۔

آپ سورهٔ جمعه کی تلاوت کررہے تھے اور صحابہ کرام توجہ سے سن رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمِّيْنَ رَسُولًا قِنْهُمْ يَشْلُوا عَلَيْهِمْ الْمِيْهِ وَيُزَلِّيُهُمْ وَيُعَلِّبُهُمُ الْكِتْبَ وَالْعِلْبَةَ وَإِنْ كَالْوَاصِنَ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلٍ شَيدُنِ } وَالْعَلْمُ فَالْوَ مِنْهُمْ لِنَكَا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

''وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں خود اضی میں سے ایک رسول اٹھایا جو آخیں اس کی آیات سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور آخیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ اور ان میں سے پچھ اور وں کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے اور وہ زبر دست، دانا ہے۔''

صحابهٔ کرام میں سے کسی نے بوچھا:''اے اللہ کے رسول! بیکون لوگ ہیں؟'' آپ مگالیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔اس نے دوبارہ سوال کیا:

"اےاللہ کے رسول! بیکون لوگ ہیں؟"

اس پر نبی مَالِیْمُ نِی سَلمان فارسی والیُمُهُ کی طرف دیکھا اور ان کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا:

''اگرایمان اُوجِ ثریا پربھی ہوتا توان لوگوں میں کچھافراداسے ضرور جالیتے۔''®

ال المحمول منه ويكعيه المحمول منه ويكعيه

16° 12°

"میشه اچها شگون لیس اور لوگول سے حسنِ ظن رکھیں۔ اُن کی حوصلہ افزائی کریں تا کہ وہ کامیابی کے راستے پر مزید آگے بڑھتے رہیں۔"

المحيح البخاري، حديث: 4232، و صحيح مسلم، حديث: 2499. ■ صحيح البخاري، حديث: 4669. ■ صحيح البخاري، حديث: 4668، وكنز العمال: 712/11. المحادة: 466/3، وكنز العمال: 2/11/11. المحمد البخاري: 923. البخاري، حديث: 99، والترغيب والترهيب: 2/12/2. المجمعه 3,2:62. المحمد البخاري، حديث: 4897، وصحيح مسلم، حديث: 2546.



لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کے دل موہ لینے کی مختلف مہارتیں اور طریقے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انسان کو پھھ کام کرنے پڑتے ہیں اور چند کاموں سے پر ہیز برتنا ہوتا ہے۔ چنا نچ مسکرا ہٹ لوگوں کے لیے جاذب نظر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس درشتی اور یبوست سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ خوب صورت با تیں اور لطیفے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں سننا اور سنتے چلے جانا اور اُن سے ہم آ ہنگی کا اظہار کرنا بھی اُٹھیں بہت پہند آتا ہے۔

اس صحبت میں ہم آپ سے 'پُرکشش اطمینان' کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔
جی ہاں! بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں۔ محفلوں میں
آپ کو اُن کی آ واز سنائی نہیں دے گی۔ بلکہ آپ محفل یا کسی مجلس میں اُن کی حرکتیں نوٹ
کریں تو دیکھیں گے کہ اُن کا سر ہاتا ہے، آٹکھیں بولتی ہیں لیکن زبان خاموش رہتی ہے۔
اس کے باوجودلوگ اُٹھیں پیند کرتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کرخوشی محسوس کرتے ہیں۔
جانتے ہیں کیوں؟

اُس لیے کہ یہ لوگ ''پُر کشش اطمینان' کی مہارت پرعمل پیرا ہوتے ہیں۔ تین آدمیوں کا موازنہ بیجے۔ایک آدمی سے آپ اپنا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آغاز ہی



## Corribation

میں آپ کی بات کاٹ کر کہتا ہے: ''ارے ارے! میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔'' آپ اس سے کہتے ہیں: ''صبر کرو۔ میری بات پوری ہولینے دو۔'' وہ کچھ دریر خاموش رہتا ہے۔ آپ اپنی بات کے نقط عروج پر ہوتے ہیں تو وہ پھر بول پڑتا ہے:

وہ خاموش ہوجاتا ہے۔لیکن اس سے صبر نہیں ہوتا اور وہ قطع کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے:'' جلدی کرو۔جلدی کرو۔''

دوسرا آدمی آپ کی بات کے دوران ادھرادھر دیکھا رہتا ہے یا جیب سے موبائل فون نکال کراس میں مشغول ہوجا تا ہے۔

تیسرا آدمی جوفنِ ساعت سے واقف ہے آپ کی بات کے دوران نظریں آپ کے چہرے پرگاڑے رکھتا ہے۔ آپ محسوں کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ بھی وہ آپ کی تائید میں سر ہلاتا ہے، بھی مسکراتا ہے اور بھی تجب کرتے ہوئے کہتا ہے: ''سبحان اللہ! بڑی عجیب بات ہے۔''

ان تینوں میں سے کس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر آپ خوشی محسوں کریں گے؟ یقیناً تیسرے آدمی کے ساتھ!

معلوم ہوا کہ جہاں لوگوں سے اچھی باتیں کر کے ان کے دل موہ لیے جاتے ہیں وہیں ان کے من پیند موضوع پران کی باتیں س کر بھی یہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے۔
ایک معروف مبلغ جسے اللہ نے زبان دانی کا ملکہ عطا کیا تھا، ظاہر ہے کہ اسے اپنے مشغلے کے تقاضے یورے کرنے کے لیے بہت بولنا پڑتا تھا۔ بھی جعہ کے وعظ میں، بھی فتو کی کی

## CSO = Hy install

مند پر، یو نیورسٹی کے لیکچر میں اور جلسے میں خطاب کرتے ہوئے، وہ ہمیشہ بواتا تھا۔

لوگ اسے منبر پر اور سیطل سٹ ٹی وی چینیلوں پر دیکھتے، اس کی گفتگو پہند کرتے اور اس
کی با تیں توجہ سے سنتے ۔ اس کی بیوی کے علاوہ سبجی لوگ اسے چاہتے تھے۔ گھر میں بیوی
کے ساتھ بھی وہ وہ ہی ہاتھ رکھتا، بینی اس کی کوئی بات نہ سنتا اور اپنی ہا نکے جاتا۔ بیوی اس
کی اس عادت سے تنگ آ چی تھی، چنانچہ بیوی کے سواسب اس کا اکرام کرتے اور اس کی
تعریف میں رطب اللیان رہتے تھے۔ ایک دن مبلغ نے سوچا کہ اپنے کسی خطاب میں
بیوی کو بھی ساتھ لے جائے تا کہ وہ بھی لوگوں کی طرح اس کی شعلہ بیانی سے متاثر ہواور
احترام بجالایا کرے۔ اس نے بیوی سے کہا:

''میرےساتھ چلوگ؟''

"کہاں؟"

"ایک داعی کی تقریر ہے۔استفادہ کرنے چلتے ہیں۔"

وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوگئی۔ مسجد کہنچ تو وہاں خاصارش تھا۔ سب لوگ اس ہے مثال مقرر کی تقریر سننے آئے تھے۔ اس کی بیوی عورتوں کی طرف چلی گئی جوالگ پردے میں بیٹھی تھی۔ مبلغ مسجد کے اندر گیا اور منبر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرنے لگا۔ لوگ خاموثی اور خوشی سے سنتے رہے۔ بیوی بھی خاصی متاثر ہوئی۔ تقریر ختم ہوئی۔ مبلغ فتح کے نشے میں چور اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ اس کی بیوی بھی آگئی۔ دونوں گاڑی میں سوار ہوکر چل دیے۔

مبلغ اپنی عادت کے مطابق بولنے لگ گیا: ''رش بہت تھا۔ مسجد کیسی خوب صورت تھی!! باتوں باتوں میں اس نے بیوی سے بوچھا: تھی!! باتوں باتوں میں اس نے بیوی سے بوچھا: '' تقریر کیسی تھی؟''

Combined

بیوی نے کہا: '' تقریرا تیجی اور موژ تھی۔ مقرر کون تھا؟ ''
مبلغ کہنے لگا: '' تعجب ہے! تم نے اس کی آ واز نہیں پہچانی؟ ''
بیوی نے کہا:
''ایک تو لوگ بہت تھے۔ دوسرے اسپیکر ٹھیک نہیں تھے۔ آ واز کم آ رہی تھی۔''
مبلغ نے سرشاری سے کہا: '' میں ، میں تھا وہ مقرر۔''
بیوی نے جلدی سے کہا:
''ار ہے! تبھی میں دل میں کہتی رہی کہ یہ بولتا بہت ہے۔''
پتا چلا کہ صبر اور اطمینان سے لوگوں کی با تیں سننا بھی ایک فن ہے۔ اللہ نے انسان کو
ایک زبان اور دوکان دیے ہیں تا کہ وہ سے زیادہ اور بولے کم ، اس لیے دوسروں کی با تیں
غاموثی اور اطمینان سے سننے کی عادت ڈالیے۔

ta de la constante de la const

''لوگوں کی باتیں توجہ اور خاموثی سے سننا سیکھیں۔ لوگ آپ کے قریب آجائیں گے۔''



آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ دوآ دمی بحث و تکرارکرتے ہوئے لڑ پڑتے اورایک دوسرے سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ایباصرف فن مکالمہ سے ناوا تفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

بحث ومباحثہ کرنے والا دشوارگزار پہاڑ کے کوہ پیا کی طرح ہوتا ہے۔اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ ڈالنے اور پاؤں رکھنے کی جگہوں کو دھیان میں رکھے۔ وہ جس چٹان پر ہاتھ ڈالنا چا ہتا ہو پہلے اسے غور سے دیکھنا اور اندازہ کرتا ہے کہ یہ چٹان اپنی جگہ پرکتنی مضبوطی سے قائم ہے۔جس پھر پراس نے پاؤں ٹکانا ہواسے بھی اچھی طرح مخودک بجاکرد کھنا ہے۔ پھرجس پھر سے قدم اٹھانا ہو وہاں بھی احتیاط سے کام طرح مخودک بجاکرد کھنا ہے۔ پھرجس پھر سے قدم اٹھانا ہو وہاں بھی احتیاط سے کام کھائی میں پہنچا دے۔

بحث وتکرار میں پڑنا دراصل کوئی قابلِ تعریف فعل نہیں۔ شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں کہ نوے فیصد سے زائد مباحثہ بالکل بے فائدہ موضوعات پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اوّل تو بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کہیں بحث و تکرار کے آنگن میں انگرائی لینی پڑجائے تو غصے میں نہ آئے۔ معاملے کو وسیع الظرفی اور کھلے دل و د ماغ سے لیجے۔



## CS 1600

قریش نے حدیدیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ مُنالِیمُ فتح کمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ قریش مکہ کو ہماری پیش قدمی کی اطلاع نہ ہو۔ آپ چاہتے سے کہ انھیں جنگ کی تیاری کرنے کا موقع ویے بغیرا چا تک ہلا بول دیا جائے۔ اسلامی لشکر مکہ پہنچ کر ایک قریبی مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ قریش کو پچھ خبر نہیں تھی کہ اسلامی لشکر سر پر آپنچا ہے، پھر بھی وہ س گن لے رہے سے جس رات اسلامی لشکر وہاں اتر ااسی رات ابوسفیان چندا فراد کے ہمراہ اردگر دکا جائزہ لینے نکلا۔ اُدھر قریش پر حملہ آور ہونے کے لیے نبی مُنالِیمُ صبح کے منتظر سے عاس ڈالٹیمُ نے یہ منظر دیکھا تو کہا:

" قریش کی بیضی بہت بری ہوگی۔ واللہ! اگررسول الله مَاللَّيْظِ بزور مکه میں داخل ہوئے اور قریش نے آگرامان حاصل نہ کی تو قریش کا نام مٹ جائے گا۔''

عباس و الله عباس و الله عبال و الله عباليظ الله عباليظ الله عبال و الله عباليظ الله عباليظ الله عباليظ الله عباله و الله عباله الله عباله و الله عباله و الله عباله و الله عباله و الله الله الله و الله الله و الله

ایک ساتھی نے جواب دیا: ''یہ واللہ خزاعہ کا قبیلہ ہے جو جنگ کرنے آئے ہیں۔''
ابوسفیان بولا:''نہیں،خزاعہ کی تعداداس سے کہیں کم ہے۔آگ کے استے الاؤاوراتنا
بڑالشکران کانہیں ہوسکتا۔''

ابوسفیان دهیرے دهیرے قریب آگیا تو مسلمان پہریداروں نے اسے پکڑ کر رسول الله منگائی کی طرف بھیج دیا۔ فچری پرسوارعباس ڈاٹٹی نے دیکھا کہ ابوسفیان اوراس کے ساتھی چندمسلمان گھڑ سواروں کے گھیرے میں ہیں۔ ابوسفیان کی نظر عباس ڈاٹٹی پر

#### CS LKUINED

یڑی تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں اُن کی طرف آیا اور عباس کے پیچھے نچری پر سوار ہو گیا۔ ابوسفیان کے ساتھی انتہائی بریشانی کی حالت میں خچری کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور مسلمان ان کے پیچیے ہو لیے۔عباس ٹاٹٹؤنے نے نچری کوارٹر دی اور ابوسفیان کو لے کر تیزی سے رسول الله مظالی کی جانب چل دیے۔آگ کے کسی الاؤ کے پاس سے گزرتے تو مسلمان کہتے کہ بیرکون ہے، پھررسول الله منافیظ کی خچری اوراس پرعباس ڈاٹٹ کوسوار دیکھ كركتية: "رسول الله كے چارسول الله كي فيري يربين (البذاكوكي خطره نہيس)" عباس والثيُّ خچرى كوتيز دورًا رہے تھے كەمبادامسلمانوں كوابوسفيان كاپتا چل جائے۔عمر بن خطاب والنفي عقريب سے گزرے تو انھوں نے کہا کہ بدکون ہے اور اٹھ کرآ گے آ گئے۔ انھوں نے ابوسفیان کو دیکھا تو چیخ اٹھے:''ابوسفیان!اللہ کا دشمن!اللہ کاشکر ہے جس نے بغیر کسی معاہدے کے محصیں ہمارے قابومیں دے دیا ہے۔'' عباس ڈاٹٹؤ نے عمر ڈاٹٹؤ کومنع کیا کہ ابوسفیان سے تعرض نہ کریں عمر دہاٹیؤ نے یہ منظر د یکھا تو رسول الله مَالِیْمُ کے خیمے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اُدھرعباس بْدَالْتُمُوُّ نے بھی خچری کواہیر ا لگائی اور عمر ڈاٹٹؤ سے پہلے رسول الله سَالِیَّمْ کی خدمت میں پہنچ گئے۔اسی وقت عمر ڈاٹٹؤ بھی آ يہنيج اور كہنے لگے: "اے اللہ كے رسول! بيابوسفيان ہے۔ اللہ نے اسے بغيركسي معامدے کے ہمارے قابومیں دے دیاہے۔اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن ماردوں۔'' عباس النَّيْ نِهُ وَرأ كَهَا: ''الله كرسول! من في اسه يناه وي ہے'

یہ کہہ کرعباس ڈاٹٹیٔ قریب آئے اوررسول اللہ مُٹاٹیٹی کے کان میں سر گوثی کرنے لگے۔ عمر والثنُّ بإر باريبي كہتے رہے:

''اےاللہ کے رسول!اسے قل کر دیجے۔''

عباس ر النَّهُ نه ان سے مخاطب ہو کر کہا: ' عمر! کھہرو! واللہ! اس کا تعلق بنو عدی بن

# CS 1601 50

كعب (عمر ر الله كا قبيله) سے ہوتا تو تم بيد بات نه كرتے-"

عمر والني كوادراك مو كياكه وه ايك اليي بحث ميں پڑنے جارہے ہيں جو فى الحال بي فائده ہے۔ انھوں نے اطمینان سے كہا: "دمخم روعباس! مخم رو! والله! تمهارا اسلام، جس دن تم مسلمان موئے، مجھے اپنے والد خطاب كے اسلام لانے سے زياده پيند تھا اگر وه مسلمان موجاتے، اس ليے كه مجھے معلوم ہے كہ تمهارا اسلام لانا رسول الله مَالَيْمَ كو خطاب كے اسلام لانے سے زياده پيند تھا۔"

عباس وللفيُّ نے بد بات من تو خاموش ہو گئے اور بد بحث اختام كو پيني \_

عمر ٹٹاٹٹؤ چاہتے تو بات کا بٹنگڑ بناسکتے تھے کہ کیا مطلب ہے تمھارا،تم میری نیت پرشک کرتے ہو؟ کیا تم میرے دل کی حالت جانتے ہو؟ قبائلی نعرے بازی کرنے کی کیا تگ ہے؟ لیکن انھوں نے ایسانہیں کہا۔ شیطان کو اتنی جرائت نہیں تھی کہ اُن کے درمیان یوں آسانی سے بھوٹ ڈال سکے۔

عمر اور عباس وللنيئا خاموش ہو گئے۔ ابوسفیان کھڑے دیکھتے رہے کہ نبی مُلَالِیُمُ کیا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

''عباس! ابھی انھیں اپنے خیمے میں لے جائے۔ صبح میرے پاس لائےگا۔'' عباس ڈلٹٹی ابوسفیان کو اپنے خیمے میں لے گئے۔ اس نے وہاں رات گزاری۔ فجر کو آئکھ کھی تو دیکھا کہ لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہیں اور طہارت کر رہے ہیں۔ ابوسفیان نے حیران ہوکر عباس سے پوچھا:''انھیں کیا ہوا؟''

انھوں نے بتایا: ''ان لوگوں نے اذان کی آوازشی ہے اوراب نماز کے لیے نکل رہے ہیں۔'' جماعت کھڑی ہوئی۔لوگوں نے صفیں باندھیں۔رسول الله مَالَٰیْمُ آگے بڑھے اور تکبیر کہہ کر نماز شروع کی۔ ابوسفیان نے دیکھا کہ رسول الله مَالَٰیْمُ رکوع کرتے ہیں تو



## CON HUISED

مسلمان بھی رکوع میں جاتے ہیں اور رسول الله طَالِيْنِ سجدہ کرتے ہیں تو مسلمان بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔اسے اِس قدرشدید پیروی پرنہایت تعجب ہوا۔ نماز کے بعد عباس ڈالٹو ابوسفیان کو لینے آئے۔

ابوسفیان نے کہا: ''عباس! محمد جس بات کا حکم دے بیلوگ بجالاتے ہیں؟''
کہا: ''ہاں! واللہ! اگر وہ انھیں کھانا پینا چھوڑ دینے کا حکم بھی دیں گے تو لوگ ان کی اطاعت کریں گے۔'' ابوسفیان نے کہا: ''میں نے تو قیصرو کسریٰ کی بادشاہت میں بھی اطاعت اور جان نثاری کا بیعالم نہیں دیکھا۔''

عباس والنواليوسفيان كوليه رسول الله مكاليوم كم خيم مين آئة آپ نے دريافت فرمايا: " ابوسفيان! ابھى وه وفت نہيں آيا كم آپ كو يقين آجائے كم الله كے سواكوئى معبودنہيں؟''

ابوسفیان نے جورات مسلمانوں میں گزاری تھی وہ اس کے دل میں بھڑ کتی عداوت کی آگ بجھانے کے لیے کافی تھی۔اس نے کہا:

"میرے مال باپ آپ پر قربان! آپ کس قدر متحمل مزاج وکریم اور صلہ رحی کرنے والے انسان ہیں۔ واللہ! میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود ہوتا تو وہ میرے کسی کام ضرور آتا۔"

ال پرآپ مَالْيُلِمْ نے دريافت كيا:

"ابوسفیان! کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کو یقین ہوجائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟" ابوسفیان صاف گوآ دمی تھا۔اس نے جواب دیا:

''میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کس قدر بردبار وعزت دار اور صلہ رحی کرنے واللہ! اس بارے میں ابھی تک دل میں خلش سی باقی ہے۔''

CS JKW 30

اس برعباس والثنيُّ نے ابوسفيان سے كہا:

"ابوسفیان! اسلام قبول کر لو۔ بیر شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (مَالِیْاِمِ) اللہ کے رسول ہیں۔'

ابوسفیان تھوڑی در خاموش رہا، پھر گویا ہوا:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»

ابوسفیان کی زبان سے بیکلمات سن کرنبی منافیاً کی خوشی کا کوئی ٹھکانانہیں تھا۔ عباس ٹھاٹھ نے کہا:''اے اللہ کے رسول! ابوسفیان اعزاز پسند آ دمی ہے۔اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔''

آپ نے فرمایا:

'' ہاں، ٹھیک ہے۔ جو شخص ابوسفیان کے گھر چلا گیا اسے امان ہے۔''<sup>اللہ</sup>

الله الله

'' بی ذہانت نہیں کہ آپ بحث ومباحثے میں مدمقابل کو چت کر دیں۔ قابلیت بیرے کہ آپ بسرے بحث ہی میں نہ پڑیں۔''

السيرة النبوية لابن هشام:44/4-46، ومجمع الزوائد: 6/166، والمعجم الكبير للطبراني: 11/8-11/8



لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج بونے کا بڑا سبب زبان کے مفاسد ہیں۔ زبان کے مفاسد ہیں۔ زبان کے مفاسد میں سے ایک فساد یہ ہے کہ بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی بات کاٹ کر ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کردیتے ہیں۔ یوں فریقین میں جھاڑا ہوجا تا ہے جودلوں کی دوری کا باعث بنتا ہے۔

تمام لوگوں کی اصلاح کرنا اور انھیں شرعی آ داب واحکام کا پابند بنا دینا ناممکن ہے۔
بعض لوگوں کو مثالیت (Idealism) کے چکر سے نکل آنا چاہیے جو ہروفت یہی راگ
الاپتے رہتے اور اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو یوں کرنا چاہیے، لوگوں کو فلاں بات کا پابند ہونا چاہیے، لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے ، وغیرہ وغیرہ۔

کہنے کا مطلب ہے ہے کہ غلطیوں کا تدارک کرتے اور ان کاحل نکالتے ہوئے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بلکہ بیہ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کسی اچھوتے موضوع پر بات کرنا چاہیے ہیں جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے تو ضروری ہے کہ اصل بات کی طرف آنے سے پہلے تمہید باندھیں جس میں اُن مکنہ سوالوں کا جواب ہو جو لوگوں کی طرف سے اٹھائے جا کیں گے۔

#### احزاش كية والون كارات يوني

بعض لوگ اعتراض کرنے والے کو ایسا عمدہ جواب دیتے ہیں کہ اُس کے لیے فرار کے تمام راستے مسدود ہوجاتے ہیں۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب نے کسی محفل میں گیس اسٹیشن پر دوآ دمیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ کا احوال بیان کیا کہ اُن کی لڑائی نے شدت اختیار کی تو پولیس آگئی اور ان دونوں کو تھانے جانا پڑا۔ اس پر حاضرین محفل میں سے ایک چرب زبان اٹھا اور کہنے لگا:

''جی ہاں! کیکن ایبانہیں ہوا تھا۔ بلکہ اس کا سبب بیتھا کہ...... اور غلطی فلاں کی تھی.....''

ان صاحب نے کمال مشقت سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نہایت اطمینان سے بوچھا:

"كيا آپاس واقع كوقت وبال موجود ته؟"

اس نے جواب دیا: 'دنہیں۔'

''یا آپ کوکسی عینی شاہدنے بتایا ہے؟''

"جینہیں، یہ بات بھینہیں۔"

'' یا تفتیشی کارروائی کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں؟''

ونہیں۔"اس نے کہا۔

تب ان صاحب نے ذراز وردے کر کہا:

"اچھاتو آپ مجھے کیسے جھٹلارہے ہیں جبکہ آپ کوسی چیز کا پتانہیں؟"

مجھے ان صاحب کا بیانداز پسند آیا کہ انھوں نے اعتراض کرنے سے قبل مناسب

تمہیدی جملوں کے ذریعے مدمقابل کے لیے فرار کے راستے بند کردیے۔

#### و امر افل كرنية والول كارات بديكي

قریش کے جنگری برر میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ قریش کے بعض دانش مند حضرات مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ انھوں نے روائی میں پیش کی تو قوم کے لوگوں نے آئھیں زبردی ساتھ تھنے لیا۔ نبی طالی الم کواک معلوم ہوا تو آپ نے سوچا کہ بیلوگ اگر چہ مجبوراً میدانِ جنگ میں آگئے ہیں کین بیلوائی نہیں کریں گے۔ چنانچہ میدان میں پہنچنے سے پہلے ایک پڑاؤ میں آپ نے صحابہ کرام کوال صورتِ حال سے آگاہ کرنا اور اُن حضرات پر تلوارا ٹھانے سے منع کرنا چاہا۔ لیکن آپ جانے تھے کہ یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ آخر بیلوگ جو ہم سے لڑنے نکلے ہیں، ان میں سے ان چندافراد کو کیوں مشتی قرار دیا جائے۔ آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تمہیدی طور پر فر مایا:

ماری جنگ سے کوئی واسط نہیں۔''
میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم اور دیگر قبائل کے چندافراد مجبوراً آگے ہیں۔ آٹھیں ماری جنگ سے کوئی واسط نہیں۔''
مہیدختم ہوئی تو آپ نے فر مایا:
مہری جنگ سے جو بنو ہاشم کے سی آ دی کے سامنے آئے، اسے تل نہ کرے۔''
د' ہوع ہاس بن عبدالمطلب کے سامنے آئے، آٹھیں قبل نہ کرے۔ وہ مجبوراً میدان میں آئے ہیں۔''

100 Jac

'' ذہانت سے کام لیجے اور قبل اس سے کہ لوگ رات کو آپ کے ہاں آئیں، آپ دو پہرہی کو اُن کے ہاں جائے۔''

📧 دلائل النبوة للبيهقي: 3/141,140 والبداية والنهاية:3/284.



ایک صاحب فنِ مکالمہ پرلیکچر دے رہے تھے۔اس سلسلے میں انھوں نے یوسف ملیا کا قصہ بیان کیا۔ جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے:

﴿ وَوَخُلُ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَدِينِ اللَّهِ

''اس کے ساتھ قید خانے میں دونو جوان بھی داخل ہوئے۔'' 🖩

تو انھوں نے حاضرین کو بغور دیکھا، پھران سے دریافت کیا:

"اس کے ساتھ قید خانے میں دونو جوان بھی داخل ہوئے؟ ان نتیوں میں سے کون پہلے داخل ہوا؟

يوسف مَالِئِلًا ما دونوں جوان؟

ايك بكارا: "بوسف مليَّاك"

دوسرے نے کہا: 'دنہیں، دونوں جوان۔''

تیسرابولا: ‹ دنهیں نہیں ، پوسف، پوسف''

چوتھے نے ذرا ہوشیار بننے کی کوشش کی: "وہ اکٹھے داخل ہوئے تھے۔"

پھر پانچواں بولا اورایک شور بیا ہو گیا۔اصل بات کہیں غائب ہوگئ۔ لیکچرارصاحب

یمی جائے تھے۔ انھوں نے حاضرین کے چہروں کوغورسے دیکھا اورمسکرائے، پھر انھیں

#### القلاميجيه اعتراض كرية على جلدى يدكرين المحال

خاموش ہوجانے کا اشارہ کیا اور کہنے گگے:

" خرمشکل کیا ہے؟ بوسف مُنالِّیْم پہلے داخل ہوئے ہوں یا دونوں نو جوان، بات ایک ہی ہے۔ کیا بیمسئلہ اتنے اختلاف اور بحث و تکرار کامستحق ہے؟

واقعی بسا اوقات ہم لوگ خواہ مخواہ دوسروں کی باتیں کاٹ کر اعتراض کرتے اورساری بات کا مزہ کرکرا کردیتے ہیں۔اییا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت سمجھے بغیر اس پر اعتراض جڑ دیتے ہیں اور صبریا انتظار کرنے کا تکلف نہیں کرتے۔

زیاد نیک نوجوان ہے۔ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنے میں خاصا پُر جوش ہے۔ ایک روز وہ اپنی کار میں بیٹے محوسٹر تھا۔ گاڑی سرخ اشارے پر رُئی۔ انگریزی موسیقی کی تیز اور بے بھی آ واز زیاد کے کانوں میں پڑی۔ زیاد کو جیرت ہوئی کہ یہ بلند آ واز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ إدھراُدھر دیکھ کرآ واز کامخرج تلاش کرنے لگا۔ آ واز ساتھ والی کار سے آ رہی تھی۔ زیاد نے گاڑی کا ہارن بجا کر اس کار کے ڈرائیور کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ ریکارڈ کی آ واز آ ہت کرے۔ اس آ دمی نے توجہ نہیں گی۔ وہ موسیقی میں مست اپنے گردو پیش سے بے خبر تھا۔ زیاد نے جب ید دیکھا کہ اس گاڑی میں بیٹھا شخص مست اپنے گردو پیش سے بخبر تھا۔ زیاد نے جب ید دیکھا کہ اس گاڑی میں بیٹھا شخص مکمل طور پر باریش ہے تو اس کی جیرت مزید بڑھ گئی۔ اسے تجب ہوا کہ شری حلیے کا حامل آ دمی قرآن کی تلاوت کے بجائے موسیقی سن رہا ہے اور وہ بھی اس قدر بلند آ واز سے۔ اس تو میں سبز بتی جلی اور سب گاڑیاں چل پڑیں۔ زیاداس آ دمی کو راو راست پر لانے پر تلا اسے مواتھ اس کی کر کیاں رکا۔ وہ آ دمی کار اس کی کار سے نکار وہ وہ پتلون میں ماہوس تھا۔ زیاد نے سوچا اب یہ سگریٹ خریدے زیاد نے سوچا اب یہ سگریٹ خریدے کر ایکن سے کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک معروف دینی میگرین تھا۔ زیاد سے صبر نہ ہوا۔ وہ وہ آدمی کار سے نکلا۔ وہ پتلون میں ماہوس تھا۔ زیاد نے سوچا اب یہ سگریٹ خریدے کار اس کی کار کے عقب میں ایک معروف دینی میگرین تھا۔ زیاد سے صبر نہ ہوا۔ وہ کی کار سے نکلا۔ وہ پتلون میں ماہوس تھا۔ زیاد نے سوچا اب یہ سگریٹ خریدے کار اس کی کار کے ہاتھ میں ایک معروف دینی میگر بن تھا۔ زیاد سے صبر نہ ہوا۔ وہ وہ آدمی کار سے نکلا۔ وہ پتلون میں ایک معروف دینی میگر بن تھا۔ زیاد سے صبر نہ ہوا۔ وہ وہ آدمی کیور نے کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک معروف دینی میگرین میں تھا۔

#### التقاريجي العزائن كما يس طدى زكرت ك

گاڑی سے نکلا اور اس آ دمی کے پاس جا کر نرمی سے بولا: ''بھائی! اگر آپ اجازت دیں تو .....،اس نے کوئی جواب نہ دیا اور توجہ بھی نہیں کی۔

زياد نے آواز ذرابلندى:

'' دیکھیے ، سنیے!اگرآپاجازت دیں تو۔''

آدمی نے اب بھی زیادی طرف توجہ نہ کی اور جا کرگاڑی میں سوار ہوگیا۔

زیاد طیش میں آگیا۔ وہ گاڑی کے قریب آیا اور بولا: ''بھائی! اللہ آپ کو ہدایت

دے۔آپ کوسنائی نہیں دیتا؟"

آدمی نے مسکرا کر زیاد کی طرف دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی اسٹارٹ

ہوتے ہی ریکارڈ بھی اونچی آواز سے بجنے لگا۔ زیاد شتعل ہو کر کہنے لگا:

" بھائی! بیرام ہے۔آپ نے لوگوں کوننگ کررکھا ہے۔"

آ دمی نے زیاد کو غصے میں دیکھا تو اپنے کا نوں کو ہاتھ لگا کر''ناں'' کا اشارہ کیا، پھر

جیب سے ایک جیبی ڈائری نکالی جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا:

‹‹مين گونگا بهرا مون، سن نهين سكتا\_ براهِ كرام آپ جو كهنا چاہتے بين لكھ ديجيے''

الله تعالى نے سیج فرمایا:

''اورانسان جلد بإز واقع ہواہے۔''ﷺ

AND THE PROPERTY OF AND THE PARTY OF AND THE PARTY OF AND THE PARTY OF THE PARTY OF

"صبر خالت سے بچاتا ہے۔"

🎎 يوسف 36:12. 🕏 بني إسراء يل 11:17.



زبانی اورتحریری درخواستوں میں عام طور پر بیطریقد اختیار کیا جاتا ہے کہ درخواست گزار اصل بات کہنے سے پہلے چند تعریفی جملے لکھتا یا بولتا ہے۔ بیرایک عام اور عمدہ اسلوب ہے۔

رسول الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مِنَا الله مِنَا الله مِنَا الله مَنَا الله مَنْ الله

''اے اللہ کے رسول! ان قید یوں میں آپ کی خالا کیں اور دایا کیں ہیں جو آپ کی پرورش کیا کرتی تھیں۔ اگر ہم ابن ابی شمر اور نعمان بن منذر جیسے بادشاہوں سے جنگ

## Compaint all

کرتے اور ہمیں وہی نقصان ہوتا جو آپ سے جنگ کر کے ہوا ہے تو وہ یقیناً ہم پرترس کھاتے اور رحم کا برتا و کرتے۔ آپ تو رسول اللہ ( ﷺ) ہیں،سب سے بہتر کفیل۔'' پھراس نے بیشعر ریڑھے:

أُمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كَرَمٍ

فَإِنَّكَ الْمَوْءُ نَرْجُوهُ وَ نَنْتَظِرُ

"اكالله كرسول! جم پراحيان يجيح-آپ بى سے اميد ہے۔ جم آپ بى كى
طرف د يكھتے ہیں۔"

اُمْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ فُوكَ تَمْلُوهُ مِنْ مَحْضِهَا اللَّرَرُ اللَّورَرُ مَالُوهُ مِنْ مَحْضِهَا اللَّرَرُ اللَّورَرُ اللَّورَرُ اللَّورَرُ اللَّورَرُ اللَّورَ اللَّورَرُ اللَّورَ اللَّهُ اللَّ

لَا تَجْعَلْنَا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ
وَاسْتَنْقِ مِنَّا فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهْرُ
د بميں در بدر نه چووڑ بے اور بمیں باتی رکھے کہ ہم بڑے عمدہ لوگ ہیں۔''
إِنَّا لَنَشْكُرُ اللّهِ وَإِنْ كُفِرَتْ

وَعِنْدَنَا بَعْدَ هٰذَا الْيُومِ مُدَّخِوُ

''ہم احسانات کی قدر کرتے ہیں اور اُن کا بدلہ دیتے ہیں۔'' اس پررسول الله مَالِیْمُ نِے قیدی عور توں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ ﷺ یہاں غور طلب پہلویہ ہے کہ زہیر بن صُر دیے درخواست کرنے سے پہلے ایک

#### Company and the company of the compa

بے مثال تمہید باندھی جس میں رسول الله مَالِیْمُ کو دیارِ بنوسعدو ہوازن میں گزارے شیر خواری کے دن یاد دلائے ، پھراس نے یہ کہہ کر انسان کی فطری وسیح الظرفی اور مردائگی کو انگیخت کیا کہ دوسرے بادشاہوں سے یہ معاملہ ہوتا تو وہ ہم سے حسنِ سلوک کرتے اور آپ اللہ کے رسول! آپ تو اُن سے برتر ہیں۔

ز ہیر بن صُر د کا طریقِ کار واقعی عمدہ تھا۔

الله تعالى في مونين كوبهي بدادب سكهايا ب-الله تعالى فرمايا:

﴿ يَا يُنِهُ الَّذِينَ اَمُنُوَّا لِذَا تَاجَيْكُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّهُ الدِّينَ يَدَى تَجُولَكُمْ صَدَةً \* ﴿

''اے ایمان والو! جبتم رسول سے سرگوشی کروتو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے پچھ صدقہ پیش کرو۔''

اہلِ عرب کی عادت تھی کہ وہ کسی سے مدد کے طالب ہوتے تو خوب صورت اشعار اور دلنشیں کلام سے بات کا آغاز کرتے۔ اسی طرح کسی کی اہانت اور تذلیل مقصود ہوتی تو بھی اشعار کا سہارا لیتے تھے۔ بیاشعار عام طور پرتلوار سے بھی زیادہ کا نے دار ہوتے تھے۔ رسول اللہ عظیم عمرہ کے اراد ہے سے مکہ روانہ ہوئے تو قریش کو خدشہ ہوا۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی ۔ لیکن دس سال کی مدت تک کے لیے سلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ سلح حدیدی ایک شق یہ بھی تھی کہ قبائل میں سے جو محمد کا حلیف بنتا جا ہے اسے آزادی ہے اور جو قریش سے حلیفا نہ معاہدہ کرنا چاہے اسے بھی اجازت ہے۔ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کی دوستی قبول کی۔

ید دونوں قبائل آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشن تھے۔اُدھرخزاعہ کے لیے قریش کی عداوت میں بھی شدت آگئ۔اس کے باوجود قریش کوڈرتھا کہانھوں نے خزاعہ کو ہاتھ

## Compaint all

ہمی لگایا تو محمد (مُنَافِیْمُ) اس کا بدلہ لیں گے۔ صلح کے سترہ اٹھارہ مہینے بعد بنو بکرنے مکہ کے قریب واقع تالاب' و تیز' پر بنو خزاعہ پر شب خون مار دیا۔ انھوں نے قریش سے بھی اعانت طلب کی۔ قریش نے سوچا کہ رات کا وقت ہے۔ کوئی دیکی نہیں رہا اور محمد (مُنافِیْمُ) کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ اسلحے سے لیس ہو کر بنو بکر کی مدد کو آگئے۔ خزاعہ یہ دیکی کر بہت گھبرائے۔ حملہ آوروں نے اُن کی اچھی خاصی تعداد کو جن میں مرد، عورتیں اور بچسجی مامل تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا اور عہد شکنی کی بدترین مثال قائم کی۔ بنو خزاعہ کے شامل تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا اور عہد شکنی کی بدترین مثال قائم کی۔ بنو خزاعہ کے ایک آدمی عمرو بن سالم نے بیخون ریزی دیکھی تو اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ تکلا اور سیدھا مدینے روانہ ہوگیا۔ مدینہ بین کی کرمسجد نبوی میں گیا۔ چبرے پر گھبرا ہے کے آثار تھے۔ سارا بشرہ سفر کے گردوغبار سے اٹا ہوا تھا۔ وہ رسول اللہ مُنَافِیْمُ کے روبر و کھڑ ا ہوا اور بڑے درد ناک لیجے میں بیا شعار پڑھے:

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدَا حِلْفَ أَبِيهِ وَأَبِينَا الْأَثْلَدَا

"اے میرے رب! میں محمد (مَنْ اللهُ اللهُ ) کو اُن کے اوراپنے والد کے درمیان طے یانے والد کے درمیان طے یانے والا پرانا وعدہ یا دولاتا ہول۔"

قَدْ كُنْتُمْ وِلْدًا وَكُنَّا وَالْدَا ثُمَّ أَسْلَمْنَا فَلَمْ نَنْزُعْ يَدَا

"آپ اولاد بیں اور ہم والد۔ تب ہم اسلام لے آئے، پھر ہم نے مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا۔"

> فَانْصُرْ رَسُولَ اللهِ نَصْرًا أَبَدَا وَاذْعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا 560

 $\oplus$ 

CS 304 = 35, 500

''اے اللہ کے رسول! مدد تیجیے۔اوراللہ کے بندوں کو بلائیں کہ وہ ہماری کمک کوآئیں۔''

فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا إِنَّ سِيمَ حَسْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا

''ان لوگوں میں اللہ کا رسول ہے جو واضح ہو کرسامنے آچکا ہے۔اس کی تو بین کا ارادہ کیا جائے تو وہ غصے سے سرخ ہوجا تا ہے۔''

فِي فَيْلَتِ كَالْبُحْرِ يَجْرِي مُزْبِدَا إِنَّ فَرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا

''سمندر کی طرح جھاگ اڑاتے ہوئے برق رفتار گھوڑے پرحملہ آور ہوتا ہے۔ قریش نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔''

وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَّكَّدَا

وَجَعَلُوا لِي فِي كِدَاءِ رَصَدَا

"اور انھوں نے عہد و وفا کی مضبوط رسی کاٹ دی ہے۔ کداء میں وہ گھات لگا کر بیٹھے تھے۔"

وَزَعَمُوا أَنْ أَسْتُ أَدْعُو أَحَدَا فَهُمْ أَذَلُ وَأَقَلُ عَدَدَا

"اور سمجھا تھا کہ میں مدد کے لیے کسی کونہیں پکاروں گا ان کی تعداد کم ہے اور وہ ذلیل لوگ ہیں۔"

#### Some all a second

هُمْ بَيْتُونَا بِالْوَتِيرِ هُجَدَا وَقَتَلُونَا رُكَعًا وَسُجَدَا

''انھوں نے وتیر میں ہم پر رات کے وقت حملہ کیا اور رکوع و سجود کی حالت میں ہمیں قتل کیا۔''

رسول الله مَثَالِيَّةً نے بیکلام، بیشعراور بیآہ بکاسنی تو پُر جلال چرے کے ساتھ فرمایا: ''عمرو بن سالم! تمھاری مدد کی گئی۔''

پھرجلدی سے اُٹھے اور لوگوں کو جنگ پر چلنے کے لیے تیاری کا تھم دیا۔ لوگوں نے آنا فانا تیاریاں کیس۔ پچھ پتانہیں تھا کہ کہاں کا قصد ہے۔ رسول الله مُثَاثِیْنِ کو بھی خدشہ تھا کہ سفر کی سمت ظاہر کر دی گئی تو قریش کو خبر ہوجائے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ قریش سے ساری خبریں روک لے تا کہ ہم اُن پر اچا تک حملہ آور ہوں۔

قریش کی خیانت اور وعدہ خلافی پر رسول الله منگائی نہایت رنجیدہ تھے۔ آپ جنگ کی تیاری کرتے اور کہتے جاتے:

''گویاتم ابوسفیان کود مکیرے ہو کہ وہ عہد کی تجدید اور (صلح کی) مدت میں توسیع کرانے آپہنچاہے۔''

اس کے بعد خزاعہ کا ایک وفدرسول الله مظافیظ کی خدمت میں آیا۔ ان میں بدیل بن ورقاء بھی تھا۔ انھوں نے قریش اور بنو بکر کے حملے اور اُن کی بدعہدی کی خبر دی۔ آپ نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور فرمایا:

'' واپس جا کرعلاقوں میں بکھر جاؤ۔''<sup>®</sup>

اندیشہ تھا کہ قریش کواس وفد کے متعلق معلوم ہو گیا تو وہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے اُن پر دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ بیہ وفد واپس چلا گیا۔ راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان

## Company with the contraction of the contraction of

واقع ایک مقام 'عسفان' پران کی ملاقات ابوسفیان سے ہوئی جو حدید کے عہد کی تجدید اور مدت میں توسیح کرانے مدینے آرہا تھا۔ وفد کے افراد گھبرائے کہ ابوسفیان کوعلم ہوگیا کہ ہم کہاں سے آرہ ہیں تو کیا ہوگا۔ اُدھر ابوسفیان کوجھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کہیں یہ لوگ محمد (مُناہِیْم) کو ہماری عبد شکنی کے بارے میں بتا کرتو نہیں آرہے۔
اس نے بدیل بن ورقاء سے بوچھا: ''بدیل! کہاں سے آرہے ہو؟''
بدیل نے جواب دیا: ''بیخزاعہ کے چندافراد ہیں۔ ان کے ساتھ ذراسا مل تک گیا تھا۔''
ابوسفیان اس کا جواب من کرخاموش ہورہا۔ یہ لوگ آگے چلے گئے تو ابوسفیان اس جگہر کی بھی ان اس کا جواب من کرخاموش ہورہا۔ یہ لوگ آگے چلے گئے تو ابوسفیان اس سے مجورکی مختلی برآ مدہوئی۔ اس نے لیقین کرلیا کہ یہاونٹ مدینے سے آیا ہے۔
ابوسفیان نے کہا: ''میں اللہ کی شم کھا کہتا ہوں کہ بدیل محمد (مُناہِیْم) کے ہاں سے آرہا ہوں کہ بدیل محمد (مُناہِیْم) کے ہاں سے آرہا ہے۔'' ابوسفیان نے کہا: ''جہن تو اپنی بیٹی اور رسول اللہ مُناہِیْم کی بیوی ام حبیبہ بیٹی کے گھر آیا۔ وہ رسول اللہ مُناہِیْم کی بیوی ام حبیبہ بیٹی کے گھر آیا۔ وہ رسول اللہ مُناہِیْم کے بسر پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے بسر لیبٹ دیا۔ ابوسفیان نے کہا: ''بیاری بیٹی! معلوم نہیں کہتم نے اس بسر کومیرے قابل نہیں سمجھا یا جھے اس بسر کے '' بیاری بیٹی! معلوم نہیں کہتم نے اس بسر کومیرے قابل نہیں سمجھا یا جھے اس بسر کے قابل نہیں سمجھا یا جھے اس بسر کے قابل نہیں سمجھا یا جھے اس بسر کومیرے قابل نہیں سمجھا یا جھے اس بسر کے قابل نہیں سمجھا یا جھے کی اس کے اس کے اس کی کا کھوں اس کیل نہیں سمجھا کی کھوں اس کیل نہیں سمجھا کی کھوں کیل نہیں سمبر کیل کے کھوں کیل نہیں کومی کیل نہیں کیل کھوں کیل نہیں کیل کھوں کو کھوں کو کو کھوں کیل کھوں کیل کھوں کومی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیل کو کھوں کو کھوں کیل کھوں کو کھو

ام حبیبہ ڈاٹھانے کہا: 'دنہیں، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اورآپ مشرک پلید ہیں۔ آپ اس بستر پرنہیں بیٹھ سکتے۔''

ابوسفیان نے تاسف سے کہا: ''ہاہ! بیٹی! واللہ میرے بعدتم میں شرآ گیا ہے۔'' بیٹی کے ہاں سے ہوکر ابوسفیان رسول اللہ مُثَاثِیَّا کے پاس گیا۔اس نے کہا: ''محمہ! عہد کی تجدید سیجیے اور معاہدے کی مدت بڑھا دیجیے۔'' آپ نے دریافت کیا:

## Confed to

"معاذ الله! ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔ ذرّہ برابر بھی زبان سے نہیں پھرے۔"
رسول الله مَن ﷺ خاموش ہو گئے۔ ابوسفیان نے معاہدے کی تجدید والی بات دہرائی
لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابوسفیان وہاں سے نکلا اور ابو بکر ڈاٹٹی کے ہاں آیا۔ وہ
ابو بکر ڈاٹٹی سے کہنے لگا:

"محمد سے میری سفارش کردویا میرااورمیری قوم کا بچاؤ کرو۔" ابوبکر ڈٹاٹیئے نے جواب دیا:

''میں اسی کو پناہ دیتا ہوں جسے رسول الله مٹالیا پناہ دیں۔ اُن کے خلاف میں تمھارا بچاؤ کیوں کروں؟ واللہ! اگر چیونٹیوں کو بھی تم لوگوں سے لڑتا پاؤں تو تمھارے خلاف اُن کی مدد کروں گا۔''

یہاں سے مایوی ہوئی تو ابوسفیان عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ کے پاس گیا اور سفارش کرنے کو کہا۔عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ بولے:

'' میں رسول الله مَا اللهِ مَا

''میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا جومعاہدہ نیا ہے، اللہ اسے پرانا کرے اور جو پختہ ہے اللہ اسے توڑے۔'' السے توڑے۔''

ابوسفیان نے عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ کی یہ بات سی تو اس کا رنگ فق اور سینہ تنگ پڑگیا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے وہاں سے نکلا:

> ''ابوسفیان! تخیبے رشتے داروں نے اچھا بدلہ نہیں دیا۔'' اب ابوسفیان علی بن ابی طالب رٹھنٹو کی طرف گیا اوران سے کہا:

## 

' على الله سے میرے سب سے قریبی رشتے دار ہو۔ رسول اللہ سے میری سفارش کردو۔'' علی دلائنے نے جواب دیا:

''ابوسفیان! اصحاب رسول میں سے کوئی بھی ایسانہیں جورسول اللہ مَالَّیْمَ سے مشورہ کے بغیر کسی کو پناہ دے دے یا کسی سے دوسی گانٹھ لے۔ آپ سید قریش ہیں۔ قبیلے کے سرکردہ اور مضبوط ترین آ دمی ہیں۔ جائے لوگوں میں عہد کی تجدید کا اعلان کر کے اپنے بچاؤ کی ضانت، اگر ملتی ہے تو، لے آئے۔''

ابوسفیان نے کہا: ''کیاتم سیحتے ہو کہ اس کام سے مجھےکوئی فائدہ ہوگا؟'' علی ڈٹاٹھُؤنے نے کہا: 'دنہیں، میں نے توبس ایک رائے دی ہے۔''

ابوسفیان ابلِ مدینہ کے درمیان آیا اور چل پھر کر باواز بلند کہا: ''سن لیں! میں لوگوں کے درمیان عہد کی تجدید کرتا ہوں اور واللہ! میرانہیں خیال کہ کوئی مجھ سے بدعہدی کرےگا۔''

یہ کہہ کروہ اونٹ پرسوار ہوا اور مکے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو قریش نے پوچھا:'' پیچھے کی کیا خبر ہے؟ محمد نے کوئی تحریر لکھ کر دی کہ نہیں؟''

ابوسفیان نے جواب دیا: دونہیں، اللہ کی قتم! اس نے انکار کردیا ہے۔ میں اس کے اصحاب کے ہاں بھی گیا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی رعایا اس کی اتنی مطبع وفر ماں بردار ہو۔ میں مجھے کے پاس گیا، اس سے بات کی تو واللہ! اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابن ابی تحافہ کی طرف گیا۔ اس میں بھی مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آئی۔ پھر میں عمر کے پاس گیا۔ وہ تو میر اسب سے بڑا دشمن نکا۔ اس کے بعد میں علی کے پاس گیا۔ وہ سب سے نرم تھا۔ اس نے مجھے ایک کام کرنے کا مشورہ دیا جو میں نے کر ڈالا۔ جانے اس کاکوئی فائدہ ہمیں پہنچتا ہے یا نہیں۔''

#### Compail of

قریش نے دریافت کیا: ''علی نے کس کام کامشورہ دیا تھا؟''
''اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کے درمیان جا کراپنے آپ کوخود ہی پناہ دے آؤں۔ میں نے ایساہی کیا۔'' قریش نے استفسار کیا:'' کیا محمد نے تمھاری اس بات کی صفانت دی ہے؟'' 'دنہیں۔''

''تمھاراستیاناس! اس شخص (علی) نے تم سے تھلواڑ کیا ہے۔ جو پچھتم نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔' قریش نے اُسے ڈانٹ پلائی۔ ''واللہ! میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اور کیا کرتا؟'' ﷺ ابوسفیان کوغم لاحق ہوا۔ اس حالت میں وہ گھر گیا اور بیوی کوساری بات بتائی۔ بیوی نے کہا:''اللہ تیری شکل بگاڑے! تو خیر کے ساتھ نہیں لوٹا۔'' اس واقعے کے چندون بعدرسول اللہ مَنا ﷺ فاتحانہ مکہ میں داخل ہور ہے تھے۔

> عقل مند کے لیے اشارہ کا ٹی ہے ''بوے لقے کواچھی طرح چبا کرہی نگلا جاسکتا ہے۔''

السيرة النبوية لابن هشام: 131/4. المجادلة 12:58. دلائل النبوة للبيهقي: 10,7,6/5، 10,7,6/5 والبداية والنهاية: 277/4-279. دلائل النبوة للبيهقي: 10/5. السيرة النبوية لابن هشام: 4/36-40.



نبدای ایک ساتھی کے ہمراہ کھلے صحرا میں مجو سفر تھا۔ اس کا ساتھی خاصا ہے دھرم اور صدی واقع ہوا تھا۔ انھیں دور سے ریت پر ایک سیاہ می شے پڑی دکھائی دی۔ فہد نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور پوچھا: ''اندازہ لگاؤ۔ یہ کیا چیز ہو علی ہے؟'' ماتھی نے جواب دیا: ''یہ سیاہ ہمری ہے۔'' فہد نے کہا: ''نہیں ، یہ کوا ہے۔'' فہد نے کہا: ''نہیں کہدر ہا ہوں یہ ہمری ہے۔'' فہد بولا۔ ''ٹھیک ہے۔ قریب چل کر دیکھ لیتے ہیں۔'' فہد بولا۔ ''ٹھیک ہے۔ قریب چل کر دیکھ لیتے ہیں۔'' فہد بولا۔ فہد چلایا: ''واللہ! یہ کوا ہے۔'' فہد چلایا: ''واللہ! یہ کوا ہے۔'' فہد چلایا: ''واللہ! یہ کوا ہے۔'' اس کے ساتھی نے سر ہلا کر کہا۔ فہد خاموش ہوگیا۔ وہ دونوں تھوڑ ااور قریب ہوئے تو کوا ان کی آ ہٹ پا کر اُڑن چھو ہوگیا۔ فہد خیا: ''اللہ اکبر! کوا۔ دیکھو، یہ کوا تھا، اس کے ساتھی نے جواب دیا۔ ''اڑگیا تو کیا ہوا۔ ہت تو ہمری ہی۔'' اس کے ساتھی نے جواب دیا۔ یہ لیلے فہد میں نے اس امر کے اظہار کی خاطر بیان کیا ہے کہ چھیلے صفحات میں جو مہارتیں یہ لیلے فیمیں نے اس امر کے اظہار کی خاطر بیان کیا ہے کہ چھیلے صفحات میں جو مہارتیں

# ال المحالي المروري أثين كدائب البيشة كامياب الول المحالي

بتائی گئی ہیں وہ عام طور پرلوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔لیکن بیہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگوں سے تعامل میں آپ جتنی چاہیں مہارتیں استعال کر لیں، وہ آپ سے ہم آ ہنگ نہیں ہوں گے۔

مثلاً آپ تعریف کی مہارت استعال کرتے ہوئے کسی سے کہیں: ''باشاء اللہ! آپ کرکٹر پر کترخوں صورت میں آپ واق

"ماشاء الله! آپ کے کپڑے کتنے خوب صورت ہیں۔ آپ واقعی دُولها لگ رہے ہیں۔ آپ واقعی دُولها لگ رہے ہیں۔ ' تو تو قع کے برعکس وہ آپ کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہے:

"میرامداق اڑارہے ہو۔ بدھو سمجھاہے تم نے مجھے؟"

آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتو سمجھ لیجے کہ بیلوگ سارے معاشرے کی نمائندگی نہیں کرتے۔ میں نے خود ہر عمر کے اور ہر طبقے کے لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے بیہ مہارتیں استعمال کی ہیں۔

میں نے ان کے عجیب وغریب اثرات دیکھے ہیں،اس لیے میری بات مانتے ہوئے آپ ایک باران مہارتوں پڑمل کرنے کی کوشش کریں۔یقین کیجیے،آپ کوفائدہ ہوگا۔

المقارا

"كياآب واقعى تبديلى حاسة بين؟"



ایک بارہم نے لوگوں سے تعامل کی مہارتوں کے موضوع پر سہروزہ ورکشاپ منعقد کی۔ ورکشاپ میں ایک نوجوان عبدالعزیز نے بھی شرکت کی۔ وہ میرے لیکچروں سے بہت متاثر تھا۔ ہر قابلِ لحاظ بات اس نے نوٹ کی۔ ورکشاپ اختتام کو پینچی۔

ایک ماہ بعد ہم نے دوبارہ اس ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ میں نے حاضرین کی طرف دیکھا تو اگلی نشستوں میں مجھے عبدالعزیز بیٹھا نظر آیا۔ میں حیران ہوا کہ بینو جوان دوبارہ کیوں آیا ہے جبکہ لیکچروں کا مواد وہی ہے جوگذشتہ درکشاپ میں تھا۔

نماز کا وقفہ ہوا تو میں نے عبدالعزیز کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جانب لے گیا۔ میں یو حھا:

''عبدالعزیز! تم دوبارہ کیوں آئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ کیکجروں کا مواد زیادہ تر پچھلے والا ہے۔جونوٹس تم لےرہے ہو، یہ بھی وہی نوٹس ہیں۔سرٹیفکیٹ بھی شمصیں وہی دیا جائے گا جوتم پہلے حاصل کر چکے ہو۔ شمصیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔''

اس نے جواب دیا:

" آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ لیکن یقین کریں میرے دوست احباب کہتے ہیں کہ عبدالعزیز تم بدل گئے ہوتمھارا برتاؤ ہم سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے اُن کی بات پر

C & \$1616.06.06.06.00

غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے اس ورکشاپ میں جومہارتیں سیمی تھیں، انھیں استعال کر رہا ہوں۔ تب میں دوبارہ ورکشاپ کرنے آگیا تا کہ بیرمہارتیں میرے ذہن میں مزید پختہ ہوجائیں۔''

2-11

''اگرآپ واقعی اپنے آپ میں تبدیلی چاہتے ہیں تو بہادر بنئے اور ابھی سے آغاز کیجیے۔''













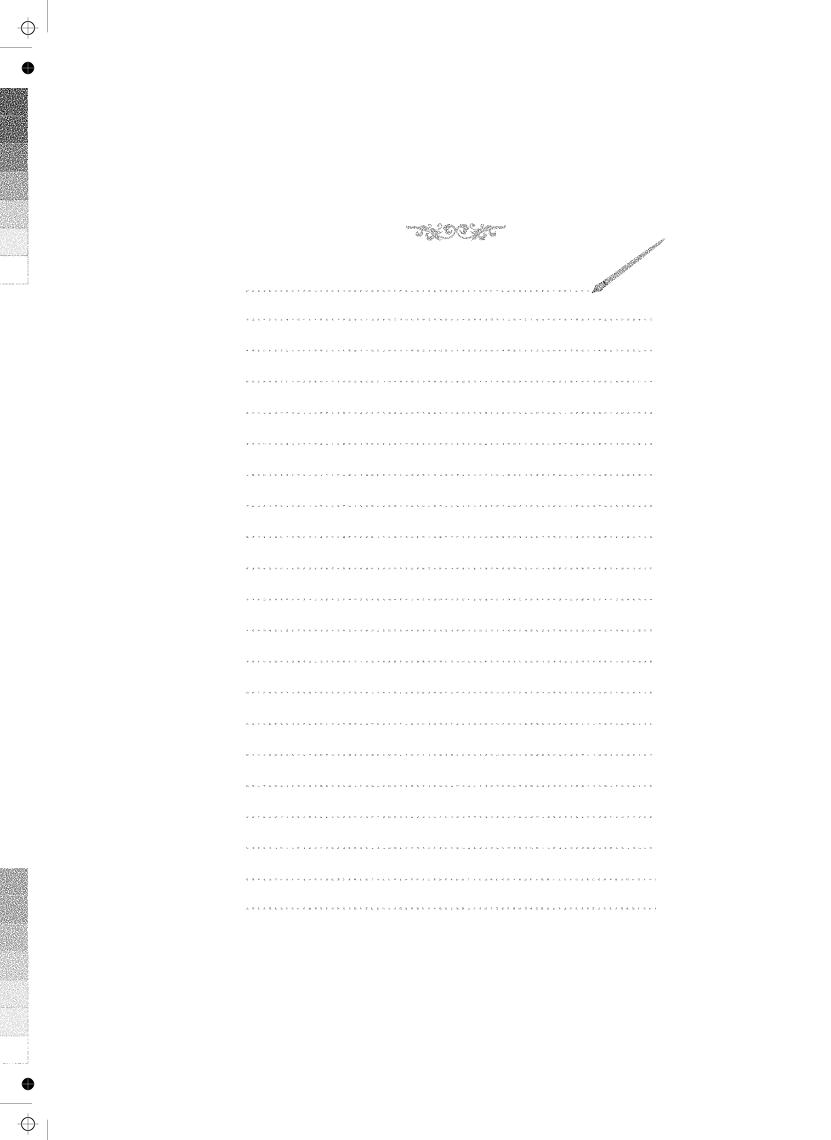







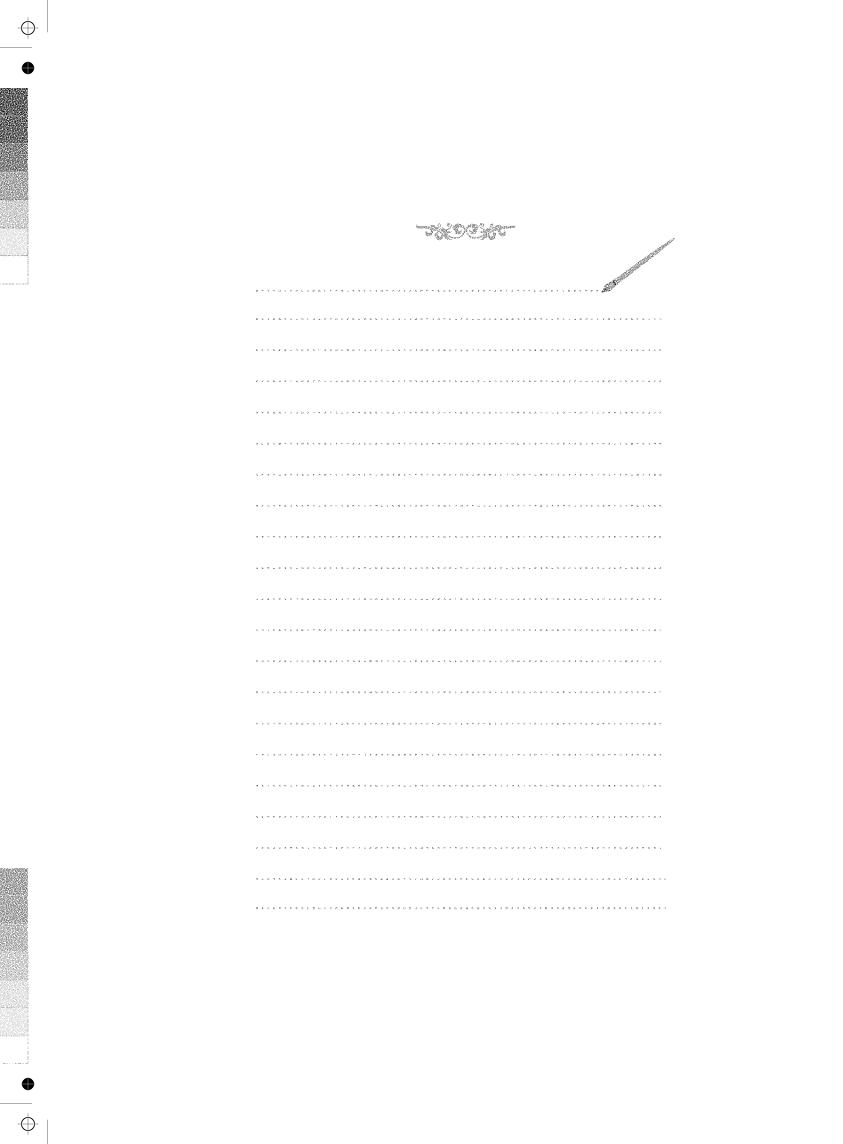





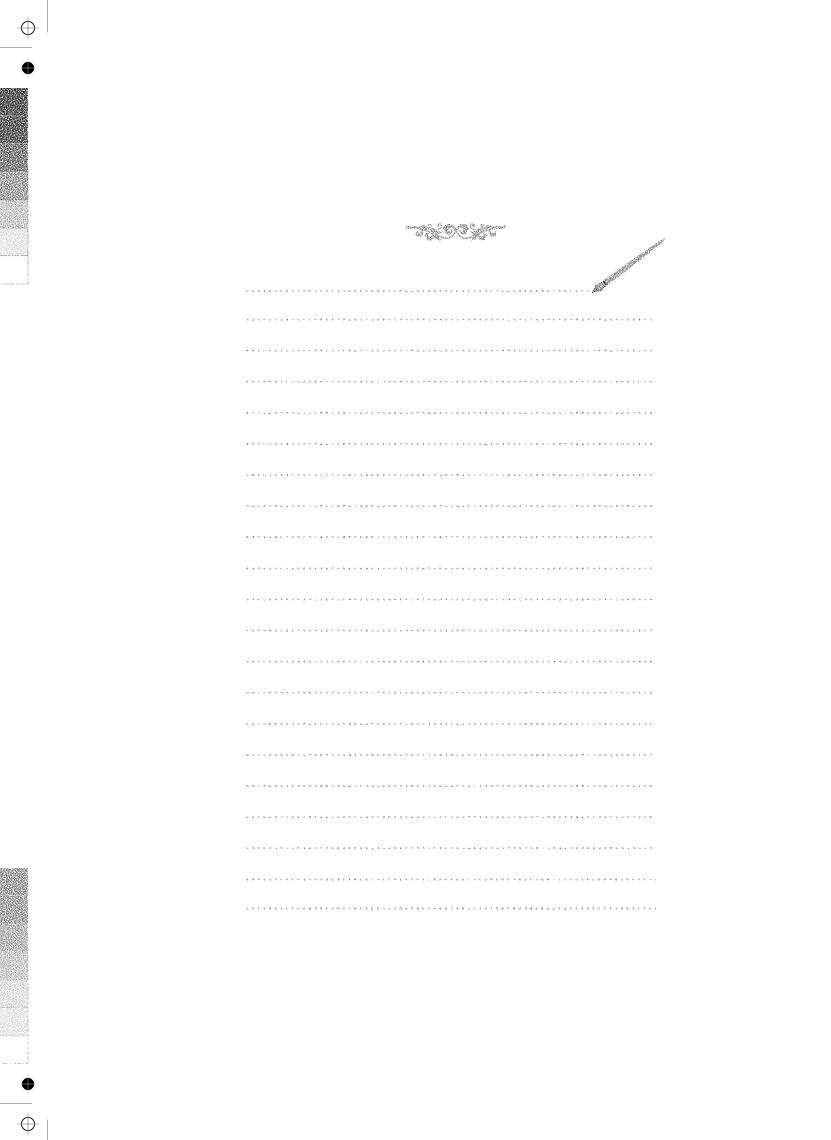







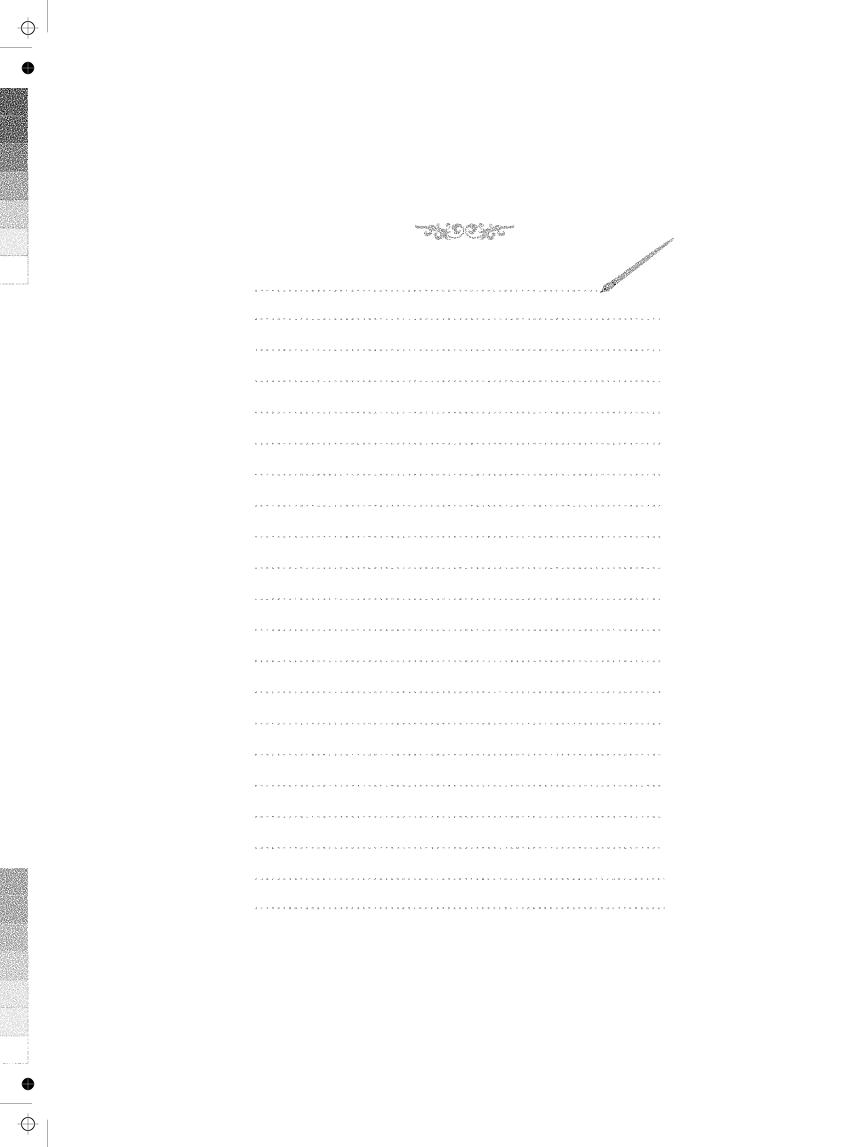

















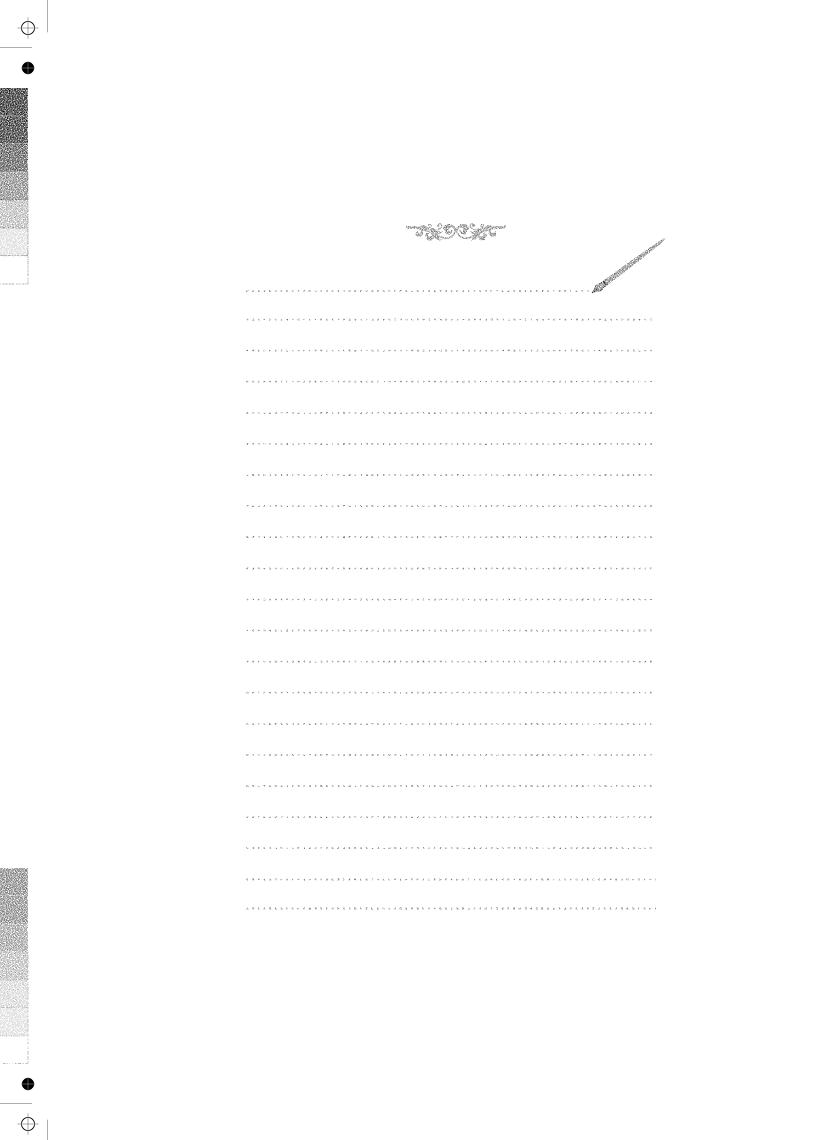







(باللغة الانجليزية)

Eniov Your Life

te collection of incidents from the life of the Prophot stories from our Islamic Heritage, and thoughttes from the life of the author. The aim of the ne reader to enjoy living bis life by reacticing opment and inter-paronal skills. What is so spiring about this book is that, in order to fit of using social skills, the author draws from phet ﷺ and his Companions.

> oth a practical systematic guide to selfl a treasure trove of historical ingidents. It vareness, whilst nurturing the soul and spirit.

r, is a prominent figure in the field of Islamic thored more than twenty published works.

ر معرّعبْدالرّم' العَرفي

DARUSSALAM llobal Leader in Islamic Books







The art of interacting with people... as deduced from a study @ 10 لا كه سے ذاكد چھينے والى عربى كتاب كا أردوتر جمد A prod

المناف ال

زندگی میں انسان کوطرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ مشکلات اچھے طریقے سے حل کر سے وندگی کوخوشگوار اور پُرمسرے بنایا جا سکتا ہے۔ کیکن کیعض او <del>قات</del> منائل ای قدر پیچیده موت میں کہ آپ خود کوان کے مامنے بے بس محسوں کرتے الی الی حالت میں زیرِ نظر شاہ کارتصنیف ''زندگی سے لطف اٹھائے'' آپ کی ر بنا کے لیے حاضر ہے۔ یہ سعودی عرب کے معروف عالم اور مصنف محمد بن العراق العرافي كے بيس برس كے تجربات كا حاصل ہے جس كا عرفي الديش أب <u> ۔ آ ۔ آب مل</u>ن کی تعداد میں جیپ کر قبولِ عام حاصل کر چکا ہے۔اس دلآویز کتاب کا أردوا يُركِي وارالسلام اعزاز كے ساتھ پیش كرر ہائے۔اس میں عام آ دى كو پیش آنے الےمعاشر تی وروحانی مسائل کاحل سیرت نبوی کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔اندازِ " المالي والمن المشلى اورمعروض ہے۔مثالیس نبی كريم مُلَاثِمُ مُحَابِدُ كرام مُنَاثِمُ اور صالحین امن کے ڈرلیع بہتر اور کامیاب زندگی

Dr. Muhammad 'Adb Al-Rahaman Al-'Arifi





وادیے فی ترغیب دی گئی ہے۔

COVER Enjoy your Life Saturday, August 23, 2008 5:59:08 PM

 $\oplus$ 

# 10 لا كا سين الديني وال عرفي كناب كا أددور جمد

# اخلانها حرقت

زندگی میں انسان کوطرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ مشکلات ایجھے طریقے ہے مل کر کے زندگی کو فوشکوار اور پر سرت بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات مسائل اس قدر ویجیدہ ہوتے ہیں کہ آپ خود کو اُن کے سامنے ہے ہیں محسوس کرتے ہیں۔ ایک حالت میں زیر نظر شاہکار تھنیف '' زندگی سے لطف اٹھائے'' آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ یہ سعودی عرب کے معروف عالم اور مصنف محد بن عبدالرحن العریفی کے بیس برس کے تجربات کا حاصل ہے جس کا عربی ایڈیشن اب عبدالرحن العریفی کے بیس برس کے تجربات کا حاصل ہے جس کا عربی ایڈیشن اب اور دوائی سے بیس برس کے تجربات کا حاصل کر چکا ہے۔ اس وال ویز کتاب کا اردوائی بیشن کی تعداد میں جھپ کر قبولی عام حاصل کر چکا ہے۔ اس وال ویز کتاب کا اردوائی مسائل کا حل سرت نبوی کی روشی میں بیش کیا گیا ہے۔ اندائی والے معاشر تی وروحائی مسائل کا حل سیرت نبوی کی روشی میں بیش کیا گیا ہے۔ اندائی اس کی کریم خلاقی معاب کرام اندائی اور مسائسین اور معروضی ہے۔ حثالیس نبی کریم خلاقی معاب کرام اندائی اور مسائسین امرت کی زر شیب دی گئی جیں اور آن کے ذریعے بہتر اور کا میاب زندگی آمت کی زر شیب دی گئی جیں اور آن کے ذریعے بہتر اور کا میاب زندگی گئی جی اور آن کے ذریعے بہتر اور کا میاب زندگی گئی ہیں اور آن کے ذریعے بہتر اور کا میاب زندگی گئی ہیں اور آن کے ذریعے بہتر اور کا میاب زندگی گئی ہیں اور آن کے ذریعے بہتر اور کا میاب زندگی گئی ہیں اور آن کے ذریعے بہتر اور کا میاب زندگی گئی ہیں۔



